أُولَنك الذين عَدى الله فبهدا هُم اقتده ميني وولوك جكوالشرف دايت دى آليانى سرت افتيار كيي اسلای بندگی باریخ کاجھو ہوا ایک ایم یا مرهبيب الرحمل خال ميواني

#### \* ر فے چند \*

میوقوم اورعلاقهٔ میوات کی تاریخ وتهذیب شخضیات وتحریکات, زبان ولسانیات اور شعروا دبکے بارے میں ہم د نا در ونایاب اورا ہم کتابوں کتابچوں پمفلٹوں پرسائل و جرائد کے شماروں اور مضامین کو \* بی ڈی ایف \*کے ذریعہسے محفوظ ا ورعام کرنے کے لیے میو قوم کا تحقیقی و تصنیفی اداره, \*تاریخ میوات \* کی سررپرستی اور نگرانی میں جہد و مساعی کر رہے ہیں, دوستوں سے گزارش ہے کہ دل چسپی لیں اور تعاون فرمائیں و ان کے پاس یاان کے علم میں کسی بھی نوع کی کتابوں مٹیٰ کہ کوئی خبره اشتهاره دعوت نامه وخطره تصويرياكوني دستاويزه مطبوعه یاغیر مطبوعه, حو تچھ بھی ہو,ازراہ کرم ہمیں فراہم کریں

تاکہ اسے محفوظ کرکے دست بردِ زمانہ سے بچایا جاسکے اور اہلِ علم وتحقیق کی اس مواد ولوازمه تک رسانی بالکل آسان ہوسکے -ہم آپکے تعاون کے دل سے شکر گزارہوں گے. واضح ہوکہ اس سلسلہ کی کاوشیں: (1) ڈاکٹر مفتی محمد مشاق تجاروی کے مقالہ: \*"بابائے اردومولوی عبدالحق اور میوات"\* (2) مشی محمد مخدوم تھانوی کی نادرونایاب کتاب: \*"مُرقع الور"\* (3) ڈاکٹر مفتی محمد مشاق تجاروی کے مقالہ: \*"مورخ ملت مولانا سيد محمدميال اورميوات" 4) ڈاکٹر محمدایوب قادری کے مقالہ: \*"ميوات ميں تبيلغ اسلام كاابتدائى دور"\*

5) چو دہری کریم خان میو کی کتاب: \*تاریخ میوا ور داستان میوات \* کو بی ڈی ایف کی صورت میں عام کردیاگیا ہے 6) مولانا محمد حبيب الرحمٰن خال ميواتى ندوى كى صحيم تاب: \*"تذكره صوفيائے ميوات" کی بی ڈی ایف کابی آپکے زیرِنظرہے آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ اللّٰہ تعالیٰ ہمیں مزید توفیقات سے نواز ہے و آمین. (توصيف الحسن ميواتي الهندي) واڻس ايپ نمبر/9813267552



رونی رسینگ پرلسی دملی قیت ۱۵۰/۱ صمفیع

مفوقدار

# (انسام

ابنے محسن ومر بی حضرت والد ماجد میاں جی رحمائج ش اور والدہ صاحریے کے نام مجبول . محصر بالا پوسا اور ٹرصفے تھے کے بل بنا باحبی توجہ ، تکرانی اور دعا ول طفیل مجھے احساس نوشت و خواندا ا بيشفيق و تحر استامولوى على لمنان و الوى كے نام فيل ميو اونے يرفخر تفااور سير قلمي أرى ترجهي تكيرون برميثية غوشى كالطهاركيا بميرمم تأفري وحوصلها فزاتي كى اواسيخ قصائر كحا منشى بنايا \_\_\_\_ اور لينے واحب لاكرام استاذ ، مخلص دوست عارف بالله مولانات فيضل المر جيلاني مرحوم كے نام بخير مفتى وكرمفر ما جنگى بے بناہ فقتيں ، سكراں عناتيں اور مسل نوازشيں تاحیات را قم کے حال پرمبذول رمین مجھے تعور حیات دیا، وقت کی قدر و قمیت اور آگی نزاکتوں شناساكيا ، مالوف وغيرمالوف طرق حيا اور الحي نشيب فرار سمجهات اور صلحت وروادارى کے رموز واسرار ومنفعت پرتنبّه فرمایا، وہ ایک جبیدعالم دین، بلینے انشار برداز، ملبندمز مصنف مشفيق وبحية سبخ معلم متقى، پرمېرگار، صابر و شاكر، قناعت بيښيه اور وَ لا آموزدو فاشعار بزرگ تھے۔ وہعرفان وتصوف کے بہندمرتبہ پرفائزمگر مجمی ظام نہ ہونے دیا ، بہت رازدار ، اخلاق ومروت کے کوکبہ عالی کے مندنشین مگرذہنی فکری انار کی کے سخت مخالف ، مناظرہ کی ارکیوں سے آشنامگرانتہائی انصاف بیند، عزم واراده کی حیثان محروقت ضرورت رونی کی طرح نرم و ملائم -قرآن كريم سي عشق تفا - اكثر سجويد كياس كاورد فرمات، بلامبا ہزاروں شعر آبیے ذہن میں عربی و فارسی واردد کے محفوظ - بڑی من موہن تھی آپ کی شخصیت ، اسلاف یک یاد گار - رحمها مشر



وفي بها صلحه روني مفهوا الله عند مندون



### تتقريب

خدا دند کریم کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ محض اس کے نطف ہے کران اور کرم ہے یا یاں سے یعلمی وقیقی اور اصلاحی سفر کسی حد نگ پورا ہوا جو جنوری میں واقع میں مشروع کیا گیا تھا' تاریخ بڑھنے کا مشوق بھی تھا اور لکھنے کی دھن بھی ، مگر تھیلی امور کے بکوینی مراص صرف شوق و جذبہ سے طے نہیں ہو یاتے' جدوجہد' سعی وعمل اور لسل تگ و دُوُ بھی ضروری کو اس سے کچھ پہلے میں میو قوم اور میوات' کے مصنف جود ھری محدا شرف خاں سے ملاقات ہوئی' اس سے کچھ پہلے میں میوات پر اگر کچھ کام کرناہے تو کر ڈالیے' اس سلسلے میں جو تعاون وہ دے سکتے تھے اس سے در یخ نہ کیا' مگران کے ذمنی خاکے میں وسعت و پہنائی نرتی بہت محدود تھا' میرا خیال تھا اور شدید احساس بھی کہ اگر محنت کرنی ہے تو ضا بطرا در ڈھنگ جودی تھا۔

کام شروع کیا، گوقدم قدم پرمشکلات کا سامنا تھا، مگرعزم وارادہ اورتونین فداوند کا مشکل حل ہوئی، اوروبران سی وادی میں قافلۂ جہدومحنت کے لیے راہیں کشادہ ہوتی گئیں اور قلم کا مسافر تھے بغیر چلتارہا۔ تنکے چن چن کر آٹ بیانہ بنانے کا قصم سن رکھا تھا گئیں اور قلم کا مسافر تھے بغیر چلتارہا۔ تنکے چن چن کر آٹ بیانہ بنانے کا قصم سن رکھا تھا کیان عملی ہجر بھی نہیں ہوا، اس دوران اس کی حقیقت آشکار ہوئی، دوتین سال کی لیکن عملی ہجر بھی نہیں ہوا، اس دوران اس کی حقیقت آشکار ہوئی، دوتین سال کی لیکن عملی ہجر بھی نہیں ہوا، اس دوران اس کی حقیقت آشکار ہوئی، دوتین سال کی علی تارموئی، دوسو، سوا دوسو علی اس دوران اس کی حقیقت آشکار ہوئی، دوتین سال کی علی اور دوسو، سوا دوسو علی اس دوران اس کی حقیقت آشکار ہوئی، دوسو، سوا دوسو علی اس دوران اس کی حقیقت آشکار ہوئی، دوسو، سوا دوسو علی اس دوران اس کی حقیقت آشکار ہوئی، دوسو، سوا دوسو، سوا دوسو، سوا دوسو، سوا دوسو، سوا دوسو، سوا تن کر دو تیار ہوگیا۔

قرم کا ایان کے ساتھ وابستہ رہنا جرت انگیر واقعہے۔ بچھ اچھی طرح یا دہے ہیں نے عرض کیا: مولاناہا اسے بہاں ہرگاؤں میں پختہ قبر سی ہیں اور میو وقوم اپنے لیے پختہ قبر سی بینتہ قبر سی بینتہ قبور کے باشتہ اس قوم کے دسی مصلے، نرہبی رہنا اور شیوخ طریقت ہوں۔ اس وقت اس سلسلہ میں کوئی واضح فاکہ ذہمن نشیں سرتھا، ایک بات تھی ہو آئی گئی ہوگی۔ مصنف "میوقوم اور میوات" کا تصور صرف اس قدر تھا کہ دو چادما صی قریب کے مشہور صوفیا رکے حالات کا کھی تھوٹی سی کتاب تیار ہوجائے۔ وجظا ہرب کہ اگر کوئی زیادہ کھنے کا ادادہ بھی کر سے توکس برتے ہر۔۔ مگر کسی موضوع پر مرت شکل میں کسی تاریخ و رستا ویز کا موجود نہونا اس کا ہرگر شوت نہیں کہ اصل واقعات ومواد اور تاریخ کا ایک ایسا تجرب سے تاریخ کا مطالعہ کرنے والوں اور تاریخ پر کام کرنے والوں کو باربار میں سے تاریخ کا مطالعہ کرنے والوں اور تاریخ پر کام کرنے والوں کو باربار سی سے تاریخ کا مطالعہ کرنے والوں اور تاریخ پر کام کرنے والوں کو باربار

" صوفیه میوات" کا موضوع با لکل نیا ہے، نا در اور نامانوس بھی- حدیہ ہے کہ

میو قوم کا پڑھالکھا طبقہ بھی اس جبت سے اس مسلہ پر غور کرتے کو تیار نہیں۔ میو قوم کے متعلق کچھ سیاسی ڈ بلومیسی، ند بہی طغیانی اور ذبہی و فکری اختناق کے باعث ایسا بھیانک تصور قائم کیا گیا کہ "میوات" جرائم بیشہ افراد کا جزیرہ سابن گیا۔
موفیہ و دانشوروں کا دہاں کیا گام ؟؟ ادر بھراس تصور کو اس قدر دہرایا گیا کہ اس موفیہ و دانشوروں کا دہاں بڑنے لگیں "حالا بحد تاریخ کا دیانت دادانہ اور و سیح معدد دیج بر تصدیق کی برچھا کیاں بڑنے لگیں "حالا بحد ادر متداول مطبوعات میں محدود دیج اس بات کی تر دید کرتا ہے اور ثابت کرتا ہے کہ اصلاح و تجدید کی کوششیں ماہ تا اور ظلمت کی شکش ، باطل تحریحوں ، وقت کے فتنوں اسلام پر اندرونی وبیرونی وبیرونی میں دن کرتا ہے کہ اصلاح و تحدید کی کوششیں ماہ توں کی ساز شوں ، اعتقادی و فکری صلالتوں ، علمی و دری معرونہ میں موزیح میں ہو

اخلاقی انخرافات و به عنوانیوں سے نبرداز مائی اوران کے مقابلہ میں صف آرائی
کاسلسلہ جوہراسلام اورروح اسلام کومصنی ومنقح بیش کرنے کی کوئشش غیر
منقطع اورسلسل طریقہ پرجاری رہی اس سلسلہ میں اسلام اورسلمانوں کی اور ماگا
تاریخ کاکوئی جفاکش اور لجنہ ہمت طالب علم، جس نے اس کو اپنا موضوع خور دفکر
بنایا ہو، آگر پورے احساس ذمہ داری اور فرض سشناسی کے ساتھ یہ دعوی کرے
بنایا ہو، آگر پورے احساس ذمہ داری اور فرض سشناسی کے ساتھ یہ دعوی کرے
کہ اس طلائی زیخر کی ہرکولی ہوئی کوئی سے بیوست ہے، اور درمیان میں کوئی کوئی
گم نہیں تو اس کو مصن خوش اعتقادی اور امت کو فریب دینے کا الزام ہرگر نہیں

داجامكا يله

ميوانت كرابل علم وفضل اورصاحب رشد دحلاح أكركسي ابل قلم كي نظر مي نة سكريا لنسوس ظروت اورسوائخ في النيس روشي ميس ندآف ديا السموضوع پراختصاصی طریقه پرمطالعه کاموقع نه لما بوتواس سے بدلازم نہیں آتا کرمیوات مثا مج ودانشوروں سے خالی رہا ہے یہ سب حضرات خواہ کسی گروہ سے سال ر كفته برول العدان يركوني لقب غالب أكيا بوسب اسى راه- اشاعت دين و غرب سے مسافر سے مجفول نے اپنے اپنے وقت اور حالات میں اقامت دین کا فرض انجام دیا۔ فرق صرف یہ ہے کیبض کے عالات تاریخ کی تزروشی میں الصين كرمالات ان كرخالات وعزائم اوران كى مساعى تاريخ كى عرفى كما بول عیں مدون نئیں میں ، اس کے یے تمیں مکتوبات دملفوظات اور غیرمطبوعہ کتا بوں کی طوت دج ع كرناير \_ كا ين اورمقاى دوايات كوبعى - ديكر ذرائع كى عدم موجودكان ا بهيت دية بغير جاده كارنيس. يدسب مجد كرف ك بعد معلوم و وكاكداس مقصد كية برناني ا ينموجود محدود وسائل كرساتة كوشش بحى كى كني اوربر وورس علادي في اس ملط مين اينا فرض ادا كيا اور خدا كوراضي اوينمب ركو

اس داقعه کے بیں منظرسے صاف ظاہرہے کہ میؤقوم جبل دیے خبری کے عالم میں جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر آشنا تھی اور بیہ قدرشناسی بغیر مذہبی ذہن وفکر کے ممکن نہیں۔ مذہبی رنگ ہلکا سہی مگر تھا صرور۔

یهی بہیں کہ وقتی طور پر سیدوں کی پذیرائی ہوئی ہو۔ بہیں۔ بلکہ سیدزادوں کی۔ جو بعض ناگفتی سوانخ کے باعث فقر کے لقب سے مشہور ہیں۔ عزت واحرام میں ہوئی کوئی کمی بہیں آنے دی اب سے کچھ عرصہ پہلے تک میو فقیر کے برابر چار پائی پر بیٹھنا '
کوئی کمی بہیں آنے دی اب سے کچھ عرصہ پہلے تک میو فقیر کے برابر چار پائی پر بیٹھنا '
یااس کو اپنا جھوٹا کھانا کھلانا اور اس کے ہاتھ سے حقہ بینا بری بات سمجھتے تھا ہے میوات میں سا دات کے خاندان سیم ہوئے تک آبادر ہے اگر چراب بھی کہیں کہیں پائے جاتے ہیں مگراکٹریت نقل مکانی کر کے یاکستان ہجرت کرگئی۔

(١) تاريخ ميوس ١٧١ -

شمس الدین تهندوستان تشریف لائے سید تنہا بالدین کڑا ما بحیور چلے گئے اور سینہ سالدین مند سنہ سالدین تہندوستان تشریف لائے سید تنہا بالدین کڑا ما بحیور چلے گئے اور سینہ سالدین کے دیا ہیں رفت اقامت ڈالی آبیکی اولا دوئلی ومیوات کے قصبہ جات میں آبا دخی سید بہا الیک موضع سریٹے میں سید عین الدین آور سید عزالدین الاصغر بھی اِندور میں مدفون ہیں سید ریاف لدین اور دوسرے ایندوری سادات کی اولا دہیا بہاٹری میں آبادتھی جو پہلے بھر تبور کی ملداری میں تھا مگراب ضلع گوڑ کا لؤہ میں ہے سیدریاف الرین شہاب فال شہید سائے گوڑ کا لؤہ میں ہے سیدریاف الرین شہاب فال شہید سائے کے استا دیتھ ، جو قصبہ بہاٹری کے جمال منے کے اسلام اور ایک طرح کے حاکم نے کے

قصبهلطان بورس بھی سا دات کی آبادی تفی ہونواح بلول ہیں ہے اور اسے متعلق شہورہ کے در میر سلطان بن غیاف الدین بلبن کی بسائی ہوئی تگری ہے یعنی نوگوں کا خیال ہے کہ سید مشمس الدین ثانی عربی جو بجہو بجہوت ہو غیات الدین بلبن کے عہد سے ہیں انکی قبر قصبہ بلول ہیں ہے۔ انکی اولاد سبخاری سیدول کیسا تھ سلطان پورس آباد تھی سیدعبدالوہا ہے بخاری کی بہی شرف فاتون سیدا حدر سولدار کے عقد میں تقی جنگی اکثر اولاد فریز آباد میں ہوئی ہے جو صرف تبلیغ دین مذہب سیدا حدر سولدار کے عقد میں تقی جنگی اکثر اولاد فریز آباد میں ہوئی ہے جو صرف تبلیغ دین مذہب

اوتعلیم وتربیت کے لئے یہا انقیم تھی ا

المیوقوم کی پوری تاریخ غلای سے داغ دھتوں سے پاک صاف ہے۔ اسے ہمی کھی کی غلای کو ارا نہ ہوگی، ذوالقرنین (سائرس) سکندائی کھم اور داراجی نظیم شہنشا ہوں کو فاطریس نہ لانیوالی قوم سے ملائے بلہ فی تعلق جیسے محرانوں کی کیا حیثیت ہوئی ہے۔ آزادی کی تراپ رکھنے والوں کو ہا قدار کروگئی قدغن ہمیشہ فدار و باغی کہتا رہا ہے۔ بیکر داکشی کاعمل ماضی میں بے دھڑک ہوتا رہا اس پرکوئی قدغن نہیں رکھائی گئی ،حقیقت کہنے سے باز رہنا المکرنا نہ پہلے اچھا تھا اور نہ اب معلوم نہیں وانشوروں کی جمعیں اس حقیقت نے گھر کہوں نہریا۔ چنانچہ ذہن و فوکر کی آزادی کو بغادت کو بیس دانشوروں کی جمعیں اس حقیقت نے گھر کہوں نہریا۔ چنانچہ ذہن و فوکر کی آزادی کو بغادت کو بیس دانشوروں کی جمعی اس حقیقت نے گھر کیوں نہریا۔ چنانچہ ذہن و فوکر کی آزادی کو بغادت کا نام دیجر اس قوم کو جی کھول کر بدنا کہا جب انہی تاریخیں مرتب ہوئی خبیں شہنشا ہی طمطرات اور

له تاريخ الائمة في ذكر خلفار الامّة (مخطوط) درق ٢٢٩ العت - عه حواله بالا

بادشابی طاقت وجروت کی داستانین بین ادر انعے کارنامے اور انہیں کی سر رستی میں وہ ترتيب ديكيين توانهين مفسد وظالم قرار دياكبول ومرون اس كئے كم انہوں نے انكی غلامی قبول ندى واكورلليرك بجوراورى جائے كياكيا خطابات انہيں ديئے گئے، قابو پانے يرانهين ذبح كياكيارا قبال محلفظول بين كويا بورى قوم سيخطاب كياكيار صله تیرا اتری زنجیریاتشمشیر بیمیری کتیری رمیزن سے تنگیے دریای پہنائی ہم بھی مُنہیں زبان رکھتے ہیں۔ کہرسکتے ہیں۔ سكند حيف تواسكو جوانم دى تمجمتا ہے گوارا اسطرح كرتے ہيں ہم خيول كى رسوائى ترابیشه بسسفاک مرابیشه ب سفای کهم فرّاق بن دونون تومیدانی محانی میوانیول کے ڈرسے سرشام دلی سے دروانے بندموجایا کرتے تھے دلی والول برخوف و براس طارى بوجاتا متفاتنا رخى كتب كايدايك عام جله ب حيرت بيسى نارىخى اسكالركواسكى كنهم معلوم كرنے كى فكرنہيں ہوئى، ترتيب تحقيق كے نا برتاري واقعات كھيلى كردالا، مكربيام جله جول كا توں ہے کیامیواتی قوم استدرہے انگامتھی یا دہلی میں بھرے آباد تھے جوالک کمبی مرتک لیتے رہے اور كوئى اسكامدا واندكيا به واقعصرف يهب كمطلق العنان شابونكوذس وفكرك أزادى برداشت نتفى اس قوم نے ہیشہ اپنی انفرادیت کوقائم وبرقرار رکھا اور قومی انا "کومجروح ہونے سے بچایا تجفرى بونے كى وجبسے الحے نامونىي سنگھ اور مل تو آجا تا ہے شيمع سنگھ بے سنگھ جاند مل وغيده مگردام الل كرش بهگوان وت ياسهائے دفيرہ جين فاص بندواندالفاظ الكے بال بہيں بائے جاتے، نيجرل تهوار في ويحيير كحقيم بي مثلاً برولى جونئ فصل كى كاميا بى يرخوشى كا اظهار سعدانكى بولى تعين ميواتي زبان سي ال علاقه كے مندوكوں كى زبان سے ختلف ہے يسمبواتى راجستھان كى شمالى مغربى بولى ہے جي والله ايك طرف برج بها شاا وردوسرى طرف بالكرة جاملته بي اسكامركز ضلع الورا وردمي سم جنوب ي كورگانوه -اسلاً لانيكے بعد ميوقوم ميں غيرالندي يوش كانتهي رجان ريا اور نه عادت - م تحبی عبرنگوں یغیر کے اُکے نہویائے عبادت کا خیال آیا توبس اللہ ما دائے

مورتی پوجا اور مهندؤں کے اصلی دیوی دیو تاؤں سے ان کا کوئی واسط نہیں تقا اور مذاب ہے جبی تومیؤشاء کہتا ہے ؛

مَنْ رِی دُنُوی بَا وَلِیْ تَنْفِحُ بَهَا وَ بَعَنْ مُعَادُ بَهَا وَ بَعَنَارُ اِیْ قَالِمُ اِیْ اِیْ مِنْ مُنا زنیگا چھٹ گیو سناہ کو تؤ ڈو ڈوھی مَبْطُ جَائِدِ

سادات بلگرام کے یہاں بچ کی ولادت کے موقعہ پر جہاں بچ کے والدیناس کا نام بخویز کرنے تھے وہیں پنڈت بھی لازمی طور پر نام رکھنے آتا تھا' وہ کلب علی کو دوست علی کہنا تھا کہ اس طرح میرفیض الحسن ساکن سوئی بیت کی اولاد کے نام دتی کے دوست علی کہنا تھا کہ اس طرح ایرفیض الحسن ساکن سوئی بوجا نا تھا' گویا ہے جھانا مل رکھتے تھے سراج الحسن اورٹس الحسن موتی اور پتا ہوجا نا تھا' گویا ہے سمیت کو بھر سے چلاجا نبر کاسٹی بادل

سگرمیؤ قوم کے ہاں پنڈتوں کو کبھی ایساموقعہ نہ دیا گیا کہ وہ پرسنل اور نجی معاملات منہ خواریں

میں دخیل ہوں۔

نگاح بیوگاں ہندوستان کی ہرقوم ہیں معیوب اور موجب ملامت سمجھاجا تاہے وہ سادات ہوں کہ شیوخ کوئی مستنیٰ نہیں نومسلم ہر یجنوں سے شادی کا بھی تقریباً بہی معاملہ ہے میؤ قوم کے ہاں کسی دور ہیں بھی یہ سب کچھ نہ معیوب رہا اور نہاعثِ ذرّت ورسوائی، نکاح بیوگاں کا عمومی رواج ہے، اور کفش دوز و خاکروب جب کبھی دولتِ ایمان سے بہر ہور ہوئے تو میؤں نے ان کے ساتھ ساجی رشتے بلا جھجک استوار کیے، میؤ قوم کے اس طرز سے متاثر ہوکر قطب عالم میاں راج شاہ می استوار کیے، میؤ قوم کے اس طرز سے متاثر ہوکر قطب عالم میاں راج شاہ می سیالوں فلیق خفرت چھوٹے شاہ ولا ہی تی نے مغربی اصلاع بلند شہر و غیرہ کے بیٹھا نوں فلی نہیں کہیں سال صرف کیے اور ان کی مساعی میں نکاح بیوگاں کی ترویج کے سلسلے میں بہیں سال صرف کیے اور ان کی مساعی الیے دللتہ یار آور ہوئی میں

م تذكرة العابرين (٢) تاريخ بالكوم ص ٩٠

سرافت و نجابت کاساجی حیثیت سے پرعجیب و غرب منونه میو قوم نے قائم کیا کہ کسی غیرقوم کوند دلولادیا اور نہ کسی دوسری قوم سے دلولالیا اسلامی یہ روایت قائم کیا رہی اس کے بعد قوم کی آبادی ہیں بجہتی ہذرہی ابہت حصد پاکستان ہجرت کرگیا اگو یا " تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے "کی علی نشکیل کا مظاہرہ کیا، دوہزارسال بیشترسندھ سے یہ قوم وسطِ ہند میں بھیلی تھی۔

پیدائش وموت اور شادی بیاه کی رسمول میں یہ قوم اس قدر کبھی نہیں ہے تنے اور علاقول میں مسلم عوام وخواص رسم ور واج کے پابند سے علیم الامت تھانوی کی ایک کتاب کا نام ہے " اصلاح الرسوم " اس میں مسلم قوم میں رائج مشرکا نہ رسوم کا تذکرہ ہے ' میئو قوم اس میں مندرج اکثر رسمول سے آمشنا بھی نہیں ۔ یہا لا ساڑھے بتیس رویے مہرکا نام " سٹرع محدی" ہے ۔ چاندی کا بھاؤ سکہ رائج الوقت کے حساب سے گھٹتا بڑھتا رہا ہے۔ چنانچہ عہد خلجی و تغلق سے عہد اکبری تک ایک تولہ چاندی آنوں کے حساب سے ملتی تھی ۔ عہد بلبن میں جب کا کو را نانے میؤقوم کو گوت و پال کے حساب سے ملتی تھی ۔ عہد بلبن میں جب کا کو را نانے میؤقوم کو گوت و پال کے حساب سے ملتی تھی ۔ عہد بلبن میں جب کا کو را نانے میؤقوم کو گوت و پال کے حساب سے ملتی تھی ۔ عہد بلبن میں جب کا کو را نانے میؤقوم کو گوت و پال کے ساتھ عقد نکاح ہوا اس مکن ہے با دھا راؤ کی پوتی شش بدنی کا جب دریا خال کے ساتھ عقد نکاح ہوا اس

وقت یہ مقدار مہر مقرر کی گئی ہو، بہر حال غیر شرعی نہیں ہے۔

میو قوم کے دین تنزل کی روداد اس قسم کی نہیں کہ وہ اپنے تام اجزارسمیت منفرد ہو بلکہ یہ چیز قدر مشترک کے طور پر ہر جگہ پائی جاتی ہے کیونک برعملی و بے ملی جب کسی گروہ یا قوم میں پھیلتی ہے تو اس وقت وہ تنہا اس کا مشکار نہیں ہوتی بلکہ دہ ریا ہیں آتی ہے ' اس وقت وہ دکگر بے عمل قوموں سے نہ ممتاز ہوتی ہے اور نہ الگ تھلگ رہ ہی ہے ' اس وقت وہ دکگر بے عمل قوموں سے نہ ممتاز ہوتی ہے اور نہ الگ تھلگ رہ ہی ہے نہا ہر قوم کے قوائے عملیہ کو بے کار کر دیتی ہے بلکہ مرکز تک کو متاثر کر ڈالتی ہے ' چنا پنج شیرانے ہیں' جو نپوز' جو قدیم دور میں اسلامی مرکز رہا ہے' جہال بڑے بڑے نفنلار مشائخ کہ آداور اولیار عظام آپیر ا ہوئے ' اور سب نے اپنا منصبی فرض اداکیا مگر جب بے ہائی نے وہاں پڑاؤ ڈالا تو اس مرکز کی حالت دگرگوں ہوگئ مولانا کرامت علی حب بے علی نے وہاں پڑاؤ ڈالا تو اس مرکز کی حالت دگرگوں ہوگئ مولانا کرامت علی

جونپوری د ۱۲۵ه ۱۲۹ این دور کے جونپور کا حال این تصنیف"زادالتقوی میں تخریر فرماتے ہیں :

جب اس فاکسارنے یا بخ وقت کی اذان شروع کی تو بعضے نادان مسلان کہتے کہ صبح وشام کی اذان سنی تھی دن کوکھی نہ سنی تھی، یہ نئی بات شکی ہے ہے

اوريخ الهند حضرت مولانا محودس في فرمايا:

مولوی عاشق الهی ایک بات کموں - ہم نے اپنے بڑوں سے سناہے کہ ہمندوستان میں علم کی اتنی کمی تقی کردور کیوں جا ک<sup>و</sup> ہمارے اصلاع میں جنازہ کی ناز بڑھائے والامشکل سے ملما تھا ہے

کھے لوگ پوچھے ہیں کہ آج کل میؤ قوم اس قدرسی ماندہ کیوں ہے ؟ اس کے جواب میں کم از کم جھے یہ کہنے میں جھ کہ بنیں کہ بچھے بیاس سال سے ان کی قیادت دھسیلی ہوگئی، نه مذہبی اور دین جینیت سے ان کو صحیح طور پرسنبھالاگیا، اور نه دنیاوی لحاظ سے اتھیں صابطہ کی قیادت مل یائی، مگرمشکلہ اتنے کہنے سے مل نہیں ہوجاتا۔ آخر ايساكيوں بوا ؟ وه كيااسباب وسوائح بين جن كى بدولت يه سيح قيادت سے واي؟ دراصل مصماء کے برنگامے میں یہ قوم انگریزوں کوبیت کھٹی، اس کے عزائم و ارا دے جرأت وہمت شجاعت وہمادری بران کی پوری نظر تھی۔ ان کی سجائی آبادی بھی انگریزوں کوبیندنہ تھی اس لیے باوجود ایک جگرجت ہونے کے انھیں انتظامی طور پر تين صوبوں مي تقيم كرديا ، ينجاب يويي ، راجستھان " گوڙ گا نوه متقرا ، الورو كفرتيور ، اور کچھ ایسے حالات پیدا کے کمسلمان باہم ٹکراجائیں۔ چنانچہ دیوبزدیت وبر الویت خانص سیاسی اصطلاح ہے۔ معاملہ صرف اس قدرہے کہ دیوبن کے مدرسکے قيام سے پہلے اہل علم ودين كاجوطبقة كام كرد بإنقا، وه البي طبعي اضملال وانحطاط سے دوجار موكر حقیقت میں اپنی قائرانه صلاحیتیں کھوچکا تھا بحصرہ کے بعد جوجماعت

دن إدالتوى من تزكرة الخلل عن ١٨١

مسلما بؤں کی بزہبی الجھنوں اور دسنی پس ماندگی کامداوا کرنے منظرِ عام پر آئی وہ ا یانی جوش عملی پختی ، دسی تصلب اور فکری استواری جیسے قائدانه اوصاف سے پوری طرح مسلح بھی' پراناطبقہ اپنی کمزوری وانحطاط کے باوجود منصب قیادت ہے على بونير آماده منها المحريز زخم خورده مقاوه اسى تاك ميس بقاكه بندوستاني سلطنت کے ان دعوی داروں کو کیسے محکما یا جائے، اس موقعہ کو عنیت سمجھ کر اس نے اختلاف کو مخالفنت ظاہر کیا اور ان دونوں طبقوں کو محکرادیا' ننی جاعت جب برانی جاعت پرغالب آئی، تونئ جاعت کی صفوں میں انتشا پھیلانے کی مناطر ایک اورطبقه کو ابھارا ، یہ تھے غیرمقلد حجفول نے تقلید جیسے فطری عمل کو کفربت نا شروع کردیا ورمسلمانوں میں سلہ محاذی سرد جنگ شروع ہوگئی ، برملومین ديو بنديت عيرمقلديت اگرغورس ديجها جائے تو کچھ مغالطے تھے اور کچھ او ہام جفیں سنچدگی سے بیٹھ کر ذراسی دیریں دور کیا جا سکتا تھا، مگرواقعہ یہ ہے کہمامراج ر کر مہلت نہ دی اورمعاملہ بجائے سلیھنے کے اور الجھتا جلا گیا " لواؤاور حکوت كرو"كى ياسى كارگر ثابت ہوئى۔ بہا در قوموں كى اگر وقت يرضيح بحرانی ندكى جائے تواس كے جذبات وميلانات غلط رخ اختيار كرليتے ہيں، جس كا كم سے كم يراثر بہوتاہے كە كونىكىسى كى نەمانے كىسى كواپنے سے بڑانہ بچھے، مذہبى رمہنا وُل كى طبقاتى سرد جنگ شاب پر تھی وہ قومی انخطاط کے وجوہ معلوم کرکے ان کے ازالے کی خاطر وقت كہال سے لاتے ؟ جب انرجی تھيك سے كام میں نالائى حيائے اور طاقت وتوانانی کے مصارف بے جان بن جائیں تو واقعہ یہ ہے کہ ہی سب کھے ہوتاہے جورونا ہوا' یہ خلافِ توقع پالکل نہ تھا۔

نزاع واختلاف سے کمزوری و ہوا خیزی ہوتی ہے، تاریخی طور بریہ نابت ہے کہ آریا وُل نے سے کمزوری و ہوا خیزی ہوتی ہے، تاریخی طور بریہ نابت ہے کہ آریا وُل نے سب سے پہلے قبائلی نظم حکومت اختیار کیا، اور بھراکس کے ایسے گرویدہ ہوئے کہ اسی کے ہورہے، بڑی بڑی طری حکومتوں سے محض اسی ہاعث ایسے گرویدہ ہوئے کہ اسی کے ہورہے، بڑی بڑی مردیدہ موقع کے اسی جانوں ہے۔

ہاتھ دھونے پڑے گوت وہال کامِم اگر بھی ظرون وہوائے کے پینِ نظر سود مند ہوسکتا تھا تو اسکا پیمطلب نہیں کہ پرنظام علی ہروقت جے ہوسکتا ہے۔ آج کے دور میں مثلاً پر بالکام جے نہیں 'ہاری جہلہ ترقیات میں ہیں گئی تھے مکاروٹرا ہے۔ اب قومی مفاد کے منعلق غور وفکر نہیں ہوتا، الکہ ابنی گوت اور بال کی فکر ہے ، جو محدود پھانے پر اجھائی ہی مگرانفرا دیت کے ذبنی انار کی صاف طور پرائی میں حکم تھی ہے تجربہ سے معلوم ہوا کہ اگراس قوم کی معقول نہے پر تربیت کیجائے صاف طور پرائی میں شری انہے ہے تجربہ سے معلوم ہوا کہ اگراس قوم کی معقول نہے پر تربیت کیجائے توالی راکھ کے دھیر میں بڑی ایم چیکاریال محفوظ ہیں 'ائی تھے کے ماحول میں اقبال نے کہا تھا۔ ۔

نہیں ہے ناائیدا قبال اپی کشتے براں ہے ذرائم ہوتو بہٹ زرخیز ہے سک ق اور اسی امید پر ہماری میری و کوشش ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے بار آور فرمائیں۔ ویورے مواللہ عکہ کہا قال: آجی گا،

### ترتيب عنوانات وفيرست خالان

|     | - 10 1                                         |    |                                                   |
|-----|------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------|
| 4.  | اجتماعي فبول السلا                             | 1  | تقريب                                             |
|     | بحالت فأبدثني                                  | 14 | فهرست مضائين                                      |
|     | مجتمع ادرتم بوكر                               | 19 | مقلمه                                             |
|     | اليفردوده كناس                                 | 44 | ميوقوم اوراس كي خصوصيات                           |
| 24  | ت ميولك ماكنرات العلاج<br>ميولك ماكنرات العلاج | m. | سرز مین میوات محامتیازات<br>دملی براترانداز علاست |
|     | (۱) ملاس                                       | 4  | ميئوقوم كاتار يخي بسي منظر                        |
| ۸.  | ذكر دييل                                       | ٣٩ | ميؤقوم ك قديم مسكن يرا مفكا                       |
| ٨١  | مديمه الورسنده                                 | 41 | مُيْداورميو                                       |
| ٨٨  | مدرسه الوشكورسالمي                             | 01 | ميوقوم كاقبول اسلأ                                |
| 10  | مادمساجير                                      | ۵۳ | اسلاك يبلغ يوقوا كالمرمب                          |
| 1   | مددسربيان                                      |    | مسلمان فاتحين سيملي لمرتجير                       |
| ٨٨  | حدرسہ نار نول                                  | ۵۵ | اوراس کے نتائج                                    |
| 9-  | مدرسه بلته نوح                                 |    | ميوقوم اسلام سحسائيس                              |
| 90  | مدرسه نجم الحق سهبنه                           | 04 | يبلاقا فلئراسلام                                  |
| 94  | لمديرالود داجتحان                              | ۵۵ | دوسسرا تافله                                      |
| 1   | ع دم بها در بورسا وات                          | 4. | تيسراقات                                          |
|     | مردم كوث قاسم                                  |    | تسبيغ اسلام اور                                   |
| 1.1 | مدرسة تصبة نجاره                               | 41 | محمد بن قاسب ع                                    |

| , 117      | مدرسته دعائير<br>مدرستنجو بدالقران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.4  | مدرسته بلیول<br>مدرسته نبروز بورهم که                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|
|            | مهاكزرشاه وفلاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | مدرسته كاشف العلوم لسبتي حضرت                         |
| IY.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | االا | نظاً الدين اولياً رنى دىلى                            |
| 11         | /-/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 111  | مررسم الاسلام قصبه نوح                                |
| 117        | 하는 지원생물과 생물이 아들아버지만 하기가 있습니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | مدرستهاشرفالامداد                                     |
|            | قاضى حميالدين ناگوري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | مدرسته گووند گره                                      |
| ۱۳         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | طررسترنگئین                                           |
|            | حميدالدين مغربي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | مدرسئه بإنضيه كا                                      |
|            | ميدالدين خوى رح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14.4 | مدرستميل کھيڙه                                        |
| 11"        | The state of the s | 171  | طروستهين ط                                            |
| 11"        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | مدرسته کامان پهاڑی                                    |
| IM         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 122  | نگر، شکراوه                                           |
| 16         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | دارالعلوم دلوبند<br>نارسه عامریس نی                   |
| ורי<br>ורי |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | مظام علوم سهار نبور                                   |
| IW         | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | دارالعلى ندوة العلما دلكېنو<br>مفتاح العلق جلال آبا د |
| 10         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | مرسداميني                                             |
| 10         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | مررسه عبدالرب                                         |
| 10         | قسب دھوج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 114  | مدرسته عالیه خپوری دیلی                               |
| 10         | فصبر بلب گڑھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | مدرسترصبحانيه                                         |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٣    |                                                       |

|        |     | نانقاه د صولی دوب                       | 109          | 21: 15: 21                  |
|--------|-----|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------|
|        |     | ر شيربور                                |              | _عاجی اعظم شاہ              |
|        | 144 | ' 그리고 있다' 사람이 다른 이번 사람이 되어 가입니다.        | 141          | _سينفيرالدين رح             |
|        | 154 | ر فيروز بورقبر كا                       | 144          | خانقاه موضع سروهی           |
|        |     | ميواكى عهل سازشخصيتين                   |              | ر قصبه يمري راجتهان         |
|        |     | يهكلاطنقه                               | 142          | بهادرشاه امام شاه           |
|        | 120 | حضرت سيرزطتن رصى التدعينه               |              | برٌوا شاه مجولا شاه         |
|        | 144 | مولائے اسلام دیبارے                     |              | قام على شاق ، ابرا بهيم شاه |
|        |     | حصرت روشن شاه                           |              | بالبيت شاه ، مجورابيرة      |
|        |     | دُوسَراطبقه                             |              | عشق على شاه ، كن سيد        |
|        | 129 | شيخ على را وُتى ت                       | 147          | سنرعلی شاه ص                |
| 16-7-6 | 11. | سيدسالارمسعودغازي                       |              | م قصبه بیارشی               |
|        |     | سيدا براميم علوى و                      | 140          | ا تصبرڈیگ                   |
|        |     | ركن عالم شهيدره                         | 144          | اله مجرت پور                |
|        |     | روشن شهيدره                             | 144          | ا م تصب نگر                 |
| `      |     | مجائن شهيدرة                            | 141          | رر موضع بشمبره              |
|        | IAI | حميدشهيرة                               |              | ر متعمل (برج)               |
|        | INY | 1 1 1 1 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |              | 016 "                       |
|        |     | تسكراطبقه                               | 149          | » الورسواجتمان              |
|        |     | شيخ سعدى لنگوجي                         | 14.          | ۴ بهادربورسادات             |
|        | 114 | سيدمعين الدين بيانوي                    |              | الم بيروز-الور              |
|        | IAC | ميرسيدين خنگ سوارح                      | 144          | الم موضع چاندولی            |
|        |     |                                         | 14           |                             |
|        |     |                                         |              |                             |
|        |     |                                         | -j- 12x 1 ng | Scanned with Ca             |

| 74.  | شيخ عما دالدين غوري رح             | IAA               | خواجمعين الدين الجبيري الم |
|------|------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| 141  | سبيديوسف الحبيني وح                | 191               | يشخ محمر ترك نار بولي ه    |
| 144  | راجی جا پرشتران راجی سیدنوران      |                   | يتع فخرالدين ره            |
| 141  | راجی سیدمصطفے دہ                   | 7                 | يخ صام الدين ح             |
| 140  | ينع حس طابرره                      | 4.4               | خواجرقطب الدين بختياركاكي  |
| 144  | ملفوظات يح حن طاهره                | 1.0               | صوفى حميدالدين ناگوري      |
| 72.  | مشيح علائي بيانوي                  | 777               | شيخ عزيزالدين رح           |
| 446  | مهدومیت رحاستید.                   | 777               | شنخ وجيدالدين الع          |
| YA1  | عبدالشرني ازى                      |                   | شيح بجيب الدين الم         |
| YAA  | شيخ عبدالعزيز بن حسن طامرره        | 440               | شيخ فربيرالدين رح          |
| 149. | شخ تجم الحق تشهبنه                 | 744               | شيخ فتح التدري             |
| 797  | شخ مبارك الوري                     | 779               | ملفوظات بينخ فريد          |
| 190  | شيخ مخدوم كال جثي الوري            | 777               | فرمودات صوفى حميد الدين    |
| 194  | شيخ معروف المجيري لا               | 777               | فواجر موسى رح              |
| ۳۰۰  | شيخ منور جمراو فلرح                | 774               | خواجرين ناگوري             |
| ٣٠٣  | ملاعبدالقا در بدايوني <sup>ن</sup> | 744               | قاصى شمس الدين شيبان       |
| ٣٠٠٠ | شيخ زين الدين ره                   | 744               | خواجه خالؤ گوالياري اح     |
| ٣.0  | بند گی حضرت نظام الدین ا           | rra               | شيخ احمد محب رشيبان        |
| 111  | شيخ فيض الشرنار بولي               | roa               | حضرت بائن مجذوب ت          |
| 717  | سيداكبرعلى عرف شاه جو كھارح        | 402               | الله دين مجذوب رح          |
| [44] | شاه گدان سیکری                     | ran               | شخ حمزه دهرسوی ده          |
|      |                                    | 10                |                            |
|      |                                    |                   |                            |
|      |                                    | . 1991 <u>. I</u> | Scanned with CamScanner    |

|          |                                | _            |                                      |
|----------|--------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| 4.4      | مولوئ نيرالدين مولوي بيل       | 21/          | سيرى سام ككاسيطره                    |
| ۳.۳      | مولوی محدرین ماجی بی خال       | 274          | متان شارة فيروز بورجركا              |
| ۳.۳      | ميان جي موسىٰ التي             | ۳۲۸          | مولوی محداسمعیل کا ندهلوی            |
| p.0      | مفتى عبدالكريم محمتهاوي اور    |              | مولوی فحد کا ندهلوی                  |
|          | ان کے شاگرد                    | ۳۳.          | عاجی عبدالرج <sup>ا</sup> ن اما واری |
|          | سِلسلهُ مداریته                | 471          | مير حجفر شالةً مالب                  |
| ۲۱۰      | خواجرميد بديع الدين مدارح      | ٣٣٢          | مولانا محمرالياس كاندهلوي            |
| 414      | ميان جاندفان گھانسولي          | 270          | قاری محمد دا و دسبو کا               |
| 614      | 0 1 10 11                      | ٣٣٩          | مولانامحد بوسف كانتصلوي              |
| ۲۱۹      | 1                              | الهم         | مولاناحين احمد مدني                  |
| rr.      | 21.11 16                       | ۳۴۸          | مفتى محد كفايت التدديلوي             |
| (ATT     | تشری و بسآن پر طرط             | ran          | مولاناعبدالسبحان ميواتي              |
| 7        | 1                              | <b>17</b> 44 | مولانااماً) الدسي مالب               |
| مهد      | عاشقان سنوحته شابى وكمر لسبته  | 744          | ميانجي محرهم چلي رو                  |
|          | عاشقان عل شهبازئ وبابا كومال   | 416          | ميال بخي كالتاور                     |
|          | عاشقا بكهاشائ وكلامي وكال فأدر | 271          | محيم عبدالسلام مالب                  |
| 449      | 01                             | <b>19</b> 7  | مولانا محدم أييني وزنور تعركه        |
| المله    | 11.110 2                       | ۲۹۳          | مولوی نور سی                         |
| سوسوم    | 17 10                          | 494          | مولانامحدس                           |
| 444      | سيدحيد رعلى طبقات              | 794          | مير مجبوب على ميواتي                 |
| MY       | حضرت فاى شاق ساكرس             | ۲            | مولانا عبدالشرماليوري                |
| <u> </u> |                                | <u> </u>     |                                      |

| 449    | يشخ ولى محدنارنولي             | (44.9 |                                           |
|--------|--------------------------------|-------|-------------------------------------------|
| 42.    | شيخ فرخ نار بولي               |       | شاه تا ج محد واجي مرح مست                 |
| 421    | سيرجال رضوى بهادر بوري         | MA    | شاه گوم علی ه                             |
| i kvaž | سلسلة قادريه                   | -     | فتهاء ودانشوران ميوا                      |
| 127    | شاه مبلال قادري فبروز بورهبركا | hhh   | قاصى مغيث الدمين ببا ينوى س               |
|        | شاه محدرمضان شهيدر             | 101   | في المركفلورة                             |
| ۵      | شاه محمراسمعيل شهيدمهي         | MOL   | مفتى ركن الدين ناگورى                     |
| 217    | داتا گلاب شاه متهین رح         | 109   | - 1,                                      |
| DIM    | ميال راج شاه صونده             | 74.   | قاصى ضيا رالدين بيا نوى                   |
| 241    | فلفلت ميال داج شاه             |       | مولاناشخ وحبيرالدين بيانوي                |
| ۵۳     | مولاناعبدالترث ورح             | 441   | مشخ نتح الشرراج كله                       |
| 244    | غازى الدين شاه جيدرة           | 444   | الأناتيم مين ، قاضى عبد بيانوي الشربيانوي |
| 0×.    | مبرمحد تقى تضانوى              | 447   |                                           |
| 221    | حافظ سيدمحمه عابد على شاه      | 444   | 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |
| ۵۷۲    | حكيم سيدكرم صين تجارة          | 440   | ملانا ناصح الدين ناكوري بفتي داود         |
| ۵۸.    | خواجه ولى محرسانتها والري      | 444   | 2 11                                      |
| ۵۸۲    | جيو لي شاه كابلي د صلاوت       |       | شيخ اساعيل بن حسن ناگوري                  |
| 214    | حافظ محمدا براسيم شأة سراوه    |       | سيسخ بايزيداهمبري                         |
| ۵۸۸    | ميان عبدالترث الم              |       | شخ حسن سام نارنولي                        |
| ۵۹۹    | محد ما مين سٺ ه                | 442   | شع كبيرالدين ناگوري م                     |
|        |                                | 14    |                                           |

| 1441 | مولوى ما فظ محدا براميم        | 090  | بيرجي عبدالتنشاه ، كليم شاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|--------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 444  | مولانا ديدارعلي ميانجي العنفال | 090  | حصرت مانوشهد روصنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 444  | 요즘 가장이 없는 이 사람이 없는 이 이 때문다.    | 299  | ميالال فال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |                                | 4.4  | صوفی میں شاہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |                                | 300  | سلسلةنقشبنديه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      |                                | 411  | ميرسيدابوالعلائر أكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      |                                | 414  | ميال لاخفال كورث قاسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      |                                | 44.  | نناه مبلال وصومي رس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |                                | 441  | مضاه غلام بني سي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      |                                | 444  | شاه نفرة الته نصرتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |                                | 419  | شاه محدشعیب تبحاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      |                                | 444  | شاه ركن الدين الورئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |                                |      | سُهُ رُودي مجاذبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      |                                | 429  | -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      |                                | 441  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                | 133  | g, b,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      |                                | 464  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                | 445  | 71 74 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |                                | 400  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                | 404  | رنگ علی ث اکبر مین از الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      |                                | 401  | بافرسين ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      |                                | 444  | سيدنور محدعرب مدنى شاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |                                | 1000 | Control of the second of the s |

### عيون اغيارهيوات

## مقاتمة

لِينَهِ النّهِ النّهُ الرّحَهُ الرّمَا الرّحِهُ الرّمَا الرّحِهُ الرّمَا الرّحِهُ الرّمَا الرّحِهُ الرّمَا الرّمَا الرّمَا اللّهُ الرّمَا اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ہرطرح کی حروتعریف خدائے بزرگ وبرترکے لئے زیباہے ہیں نے اپنے
بندوں کی ہوایت ورہنجائی کی خاطرابیا رکوام مبعوث فرائے صدارہ اللہ علیہ م
وسلامی ورہنجائی کی خاطرابیا رکوام مبعوث فرائے صدارہ اللہ علیہ والمہ
وسلامی ورہ اور تو میرے ضوئی مرتب حضرت محمد رسول لٹر صداللہ علیہ والمنی
واصحاب اور کھی باکہ امیوں کوخول کی نشانیوں کامشاہرہ کرائیں ، ان کی
اصلاح و ترکیہ فرائیں ، اور انھیں کتا ہے مکرت کا درس دیں .... ، اور اسے واضح
اصلاح و ترکیہ فرائیں ، اور انھیں کتا ہے مہرہ ورفر مایا ، اور اپنے اس بندے کو
دہ تمام چیزیں بتلادیں ہو اسے علوم نہ تھیں ۔ پوری کا نشات کے لئے رحمت بنا کر بھیجا،
ورضلامہ موجودات افراد کو اس کی صحبت و ہم شینی کے لئے منتخب فرایا ہم نیا ہم نیم مالی اطاعت و جمہ بردگی
دی سے بہتر مجتمع افراد کو اس کی صحبت و ہم شینی کے لئے منتخب فرایا ہم نیم کی اور ضلاحت و جمہ بردگی

اور لا کھوں درود وسلام فخرائم برسرکار دوعالم : بسر ورکائنات ، اشرف الموجودات مع منگان رسوک انتها عسب کارگر کوف مکان کوشو کا انتها عسب کارگر کوف مکان وجود میں کئی ، انبیاء کرا علیہ علیہ علیہ المصد المصد لولا والمسلا حد کوخلعت نبوت عطا بوا ، اولیا رعظام کو لباس ولایت و تقرب سے آراستہ کیا گیا ، اور درود وسلام آپ کی آل پاک و اولیا رعظام کو لباس ولایت و تقرب سے آراستہ کیا گیا ، اور درود وسلام آپ کی آل پاک و اولیا رین علیم رکڑ ، آپ کے اصحاب بر اس کے بعد علم ارتر بعیت بر ، در ہروان طریق ہے ہر اور واصلان حقیقت بر بوائی کے مامل واست میں ، اور آپ کے بینام کے مامل ونام شرمی ۔

اے ارجم الرائمین اور اے اکرم الاکرین بھی اپنے پیا سے حبیب علیا بھا وہ والسلام کی ، آپ کی ، آپ کی آل وا بل بیت عظام کی ، صحابہ کرام اور لینے اولیا رواجب لاحترام کی محبت و عقیدت اور انکی اطاعت ویم نوائی مرحمت فرا۔ وَیَن جَدُدُ الله عَبُدُ اقال: آمِینُک، الله عَبُدُ اقال: آمِینُک، الله عبد کامیاب وبامراوز ندگی وی ہے جویا والہی میں بسر ہو، ونیا کی مرسزی شاوابی عقیقی کامرانی کو مستلزم - ضروری - نہیں اس کے اسباب علائم ، آثار واحوال، اور موائی وکوائف ہی دوسری می کے بہوتے ہیں اور نوعیت بھی جداگانے - یہ دولت لاز وال اہل السرکی صحبت میں میسر ہوتی ہے ، السروالوں کی صحبت ویم شینی کی کھئے کہا بل دل سے بوجھیئے تو معلم بھی گا ۔

م يك زمان صحبت إ اولتيار بهترانصدساله طاعت بريا ٢٠

یرجواہر کی کانین میں میہاں سے کوئی آدمی محروم نہیں جاتا ، یہ لوگ رحمت المہیکے سائے میں رستے ہیں ، لا یَشُقَ جلیسہ مصحبت صالح تراصالح کند۔ آج کے دور میں ترقی نام ہے ۔ حدسے زیادہ نئے بننے کا ۔ اور سلمان کی ترقی عبارت ہے خیر النقورون کے بننے کا ۔ اور سلمان کی ترقی عبارت ہے خیر النقورون کے بننے کا ۔ اور سلمان کی ترقی عبارت ہے خیر النقورون کے بنائے کے قرب واقصال سے بجس قدر کھی اس برقدیم رنگ بہوگا ، اسی قدر عوج وارتقاد کے بہم ہنگ ہوگا ،

اسلام امن دسلامی کاند بہتے ، محبت اور بیاداس کا مسلک ہے ، ہی کردی مکسار اور کی مکسار اور کا مکسار اور کا مکسار اور کا مکسار اور کا مسلک ہے ، ہی کہ دی مکسار اور کا دور اتفاق ہے کہ ہی دیگا نگت ، اضلاق واو میت ، تہذیب بنرافت بہت کی دمتانت ، سکو فی داحت ، حقیقت وصداقت غرض جرا اوصاحم ہے میں نشرافت بہت کی دمتانت ، سکو فی داحت میں نیکی و نیر نواہی ہے - اور اس عالم یعنی تمام کھلائیوں کا جموعہ ، اس کے ہرگوست میں نیکی و نیر نواہی ہے - اور اس عالم رنگ و بو - ہاں اس دنیا میں زندگی گذارنے کے لئے یہی سب مجھ چھا ہیتے ، اس سے زندگی میں رونق و نازگی آتی ہے اور فرحت واسودگی ۔

یگوہرگرانمایہ قرن اول کے میسلمان کے پاس تھا، صحابہ کائم کے دور میرکی نی مسلما
اسکے خلاف نصور بھی نہیں کرسکتا تھا ، بھوں بھوں خیر قردن سے دوری بھوتی گئی، یہ نعمت بے بہا
بھی بھٹنے تکی، ونیا کے جمبیلوں بول بھو کر ہرا کی مسلمان اس کی حفاظت و با سداری نہ کرسکا ۔
بے اعتبائی کے اس ضطابی فہور سے اکتاکر اس نے اسلامی افدار حیات کے صحیح المینوں ۔
صوفیا سے کوائم وعلما معظائم کے ہاں رضت اقامت ڈالا یجنھوں نے اپنی کل متاع حیات اس کے لئے وقف کردی ، ان کا اوڑ ھانا، بچھونا ، سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹی ھنا، جیلنا، بھرنا، کھانا، بینیا اور ہوگات و سکنات کے تمام زاویے اس خطیم المرتبت و وقیع نعمت خداوندی کی حفاظت و صبیانت اور براوخت و کھیداری کے لئے وقف ہموگئے مدارس و کی حفاظت و صبیانت اور براوخت و کھیداری کے لئے وقف ہموگئے مدارس و فانقابیں اس تمام بگ و دو کے صیون نوبھو تر مظہراور تاریخ عزیمت و دعوت اس کا مزام تھونان و تعارفی روواد و توضیحی واستان ہے ۔

۲

The second secon

زندگی کے دشوارگذارصح امیں اس کے بغیر زندگی کی راہ مجمع عنی میں۔
میں اس چراغ کی سخت ضرورت ہے ، اس کے بغیر زندگی کی راہ ۔ میجیم عنی میں۔
طرز اشکل نہیں ناممکن ہے ، صلاح وفلاح کی مارکیٹ کا یہ عیاری سکے ہوائے
بغیر میاں سے کچھ مطال نہیں ہوسکتا ۔ قومی وملی زندگی میں وہی سب کچھ ہوتا ہے
بوالفرادی مخصی زندگی میں ، اس کی سجیں ، اس کی سنامیں ، اس کی دھوب چھاؤں
اس کی جاندنی ، اور اس کی بہار وفر ال سب وہی ہیں ، اس کے نشد ب فراز بھی کسی
اور نوعیت کے نہیں ہوتے ۔ ضرورت ہے قومی تحیی ، قومی اتحاد اور قوم کی اجتماعی شیرازہ
بندی کی ، افراد کے مجموعہ کا نام قوم ہے ، اگر یہ سیدھی اور صحیح راہ پر گامزن ہوں تو توی

بہر رورہ رسک ول ہے، یں ہو گا۔

ملک کی آزادی ہقیسم اور قیام پاکستان نے جہاں ایک طرف مسلمانوں کے لئے ایک جائے بناہ اور بنظا ہم حفوظ ٹھکار فرائم کیا ہے، وہیں مہند دستانی مسلمانو کے لئے اضمحلال ، اضطراب اور ہے اطمینانی کی فضا ریٹ کا کی ہے ، ساتھ ساتھ دونو جگر ایک نیا دائر ہ علی ، ایک نئی جولانگہ اور ایک نئی آزمائش بھی مہتیا کی ہے : اپنے قومی ورشر کی حفاظت ونگرانی ، اور اس کے کوائف بغیر جھجاکے صبیح طور پر تاریخ کے حوالہ کرنا تاکہ ماضی کے آئینہ میں اپنے کرداروعل اور عزم والادہ کا بھر پور جائزہ لیا جاسکے ۔ اور بھراس تا بناک و درخت ندہ آریخ کی روشنی میں تقبل کی تعمیر مناسب طریقے پر

عمومی اور بجدگرتسم کی تاریخوں میں انفرادی کردار کی نشاند ہی نہیں ہو یاتی، گوریرہ بیناکو واکرنے کے سئے یہ کافی ہیں اور عبرت وموعظت بھی کچھ نہ کچھ موجاتی م مگرانفرادی اور صنعور و فکر کی تمہزیب و ترتیب اور جذبات ومیلانات کا صبح امالز نہیں موسکتا ہو بنائے مستقبل کا بنیادی تجھراور اساس اولین ہے۔ ذرّہ و ذرّہ ملکر بہت اڑ

بن جا ہے ، اور قطرہ قطرہ دریاس سے ضرورت ہے کہ علاقائی تذکرے جمع ہول درعلہ گر علی قومی تواسیخ ترتیب دی جائیں تاکہ بھر پوری ملّت اسلامیہ بندگی تاریخ کی مروین سکے اگراسیانہ ہوا تو جو تہذیہ بیہ معاشرہ سینکڑوں سال کی کوششوں سے بنایا گیا ، اخلاق و انسانیت اور محبت درواداری کی جو بلند قدر براستوار کی گئیں اوراد بی و تاریخی سرایہ جو بڑی محنت دعوق ریزی سے ملک ملّت کے نونہا لوں نے قاہم کیا تھا وہ کچھ تو تقسیم کی بدولت تلف ہوگیا جو کچھ باتی بجائے وہ ملت کی سرد مہری کی نذر ہوجائے گا۔

بصورت موجوده اگریم ان تاریخ عظم فی ایمیت کے امین مقامات کے حالاً معلوم کرنا جا ہجی جموں نے ہمارے ماضی کوتا بناک بنایا تھا، تہذیہ بحدن کے تاج محل تیار کئے تھے ،ہمدروی وخیرخواہی کی قندلیس روشن کی تھیں ۔ تو واقعہ ہے کہ ما ایوس ہونا پڑتا ہے ، کچھ آت نزراً تش ہوا کچھ خوقاب اور ترک وطن سے کچھ کم یاب و نایاب مراس و فانقاہ اسلامی ہندگی تاریخ کے روشن ابواب ہیں اور یہا بال سلامی تعلیمات کی منارس و فانقاہ اسلامی ہندگی تاریخ کے روشن ابواب ہیں اور یہا بال سلامی تعلیمات کی نشروا شاعت کے ایم اور نا قابل فرامونش سلسلے ۔ جہاں آدمی کو آدمیت کا سبق اور انسانیت کی ترمیت دی گئی ، ایچھے آدمی بنائے گئے ، انسانی ذہن و شعور کو بیاراس کی قابلیتوں کو اجا گراور خوائم کو یا کہ دار کیا گیا، قوت عمل کی مناسب نشوون ایمونی ہے ہاری عام تاریخوں میں ان دخر شندہ و یا کندہ ابواب کو ان کی شقی جگہ نہ تا کی یہ جس سے آئی کا رکر در گی نمایاں ہوکہ عبرت و موعظت کے سینکڑوں در واز سے تھل کو مفید ملت ہوتے ۔ اور ماضی کی ان علوم را ہوں تی سے بی کا مسفر آسانی سے طربوتا ۔ گر ہے ان میں تقبل کا سفر آسانی سے طربوتا ۔ گر ہے فرون تر توصل و شوارئی منزل سے ہوتا ۔ گر ہے فرون تر توصل و شوارئی منزل سے ہوتا ۔ گر ہے فرون تر توصل و شوارئی منزل سے ہوتا ۔ گر ہے فرون تر توصل و شوارئی منزل سے ہوتا ہے ۔ فرون تر توصل و شوارئی منزل سے ہوتا ۔ گر ہے فرون تر توصل و شوارئی منزل سے ہوتا ہے ۔

ایشیائی مالک خصوصًا اسلامی دنیا تقریبًا و یره دوسوسال کے بھیانک دورغلامی سے آزاد ہو کھی فضامیں سانس لینے کے قابل ہوئی - برصغیر مندو پاک گوآزادی سے آزاد ہو کھی فضامیں سانس لینے کے قابل ہوئی - برصغیر مندو پاک گوآزادی

کی ہمتوں سے پوری طرح بہرہ یاب نہ پوسکا گرنشاہ ٹانیہ کا اُسے احساس ہونے دکاہے اور اوراک بھی ۔ ایسے وقت ضرورت ہے کہ پوری ملت اسلامیہ میندو باکسی ترکیبتی و سکانگت کا منظا ہرہ کرے اس کے لئے کچھ قومیں بیسے سے تیار ہیں اور کچھ تیاری ہیں اور کچھ تیاری ہیں مگراس ملک میں چندا بک قوم الیسی بھی ہیتے تھیں اس مگ ودوسے بنظا ہرکوئی وسط نہیں اور ضروری ہے کہ انفین سے مرحلہ میں سواد اعظم کے ساتھ طاکر رکھا جائے ، ورمذا نکی بس ماندگی پوری ملت کی ترقی کی راہ میں رکا وط کا باعث ہوگی ، جو ملت کے لئے اند سینہ انتشار واضمحلال ہوگا اوران کے لئے تباہی کا سند لید۔

اس دقت که ملک کی پرقوم مین عور و جذبه تمنیاد میاری عام پوچکی ہے بہاری قوم مین عور و جذبه تمنیادی عام پوچکی ہے بہاری قوم مین وقع مین دار مین مین وقع مین دار برس بہلے جس وگر پر پڑگئی اسی کو حرف آخر سمجھ میٹھی ۔ تاریخ خاموش معلم ہے اور باوقار مرتی ، کوئی قوم ما حنی سے بے نب ز بہو کرمت قبل کونہیں سنوار سکتی ۔

میکوقوم کے تاریخی کوائف عمو ماسینوں میں محفوظ رہے ،او محف اسی کام کی خاطر
ایک پورے طبقہ کی کفالت کا بوجھ اپنے کا ندھوں پر اٹھائے رکھا۔ نسب نا موں کی حفاظ تحفاظت کے لئے کبیشر۔ جاگا۔ بوشاہی پرجہ نوسیوں کی طرح اس کے سوانح محفوظ رکھنے اور وقائع وایام کا میارٹیوں کو ذمہ دار بنایا \_\_اوریہ واقعہ ہے ،جس کے اظہار میں جرائت سے کام لینا چاہئے ، کہ یہ دونوں اپنے منصبی ذائف سے اس عمر گی وخوش سلیقگی سے عہدہ برآ ہوئے کہ دل سے دعائکتی ہے گرآج کا دور پرلیس کا دور ہے ،کوئی بھی شے برس کے عہدہ برا میں جو رہائے ہی اور میراثیوں کی قوم کا اکثر حصہ ہے کے بعد پاکستان ہجرت سے آزاد ہوکر اشاعت پنریز ہیں ہوئی ،ادرمیراثیوں کی قوم کا اکثر حصہ ہے کے بعد پاکستان ہجرت

#### اركيا ، كبيت رضروريها بي مرنيها جبيسى دادودمن رسى ادر ندان مي محبت ونشاط

کواکف ادر قوم وعلاقے کی فلاح وہببود کے دو تارے کو یا چھٹر انہیں گیا میا قوم کے افراد نے

فابل اعتناريتهجه كرنظرانداز كرديا ـ

ما دول بسیاسی وسماجی عناصر کی مختصرسی تشریح اور تاریخی و بغرافیائی بن ظرمی صوفت ارو مشاریخ اور علمار و دانشوروں کا تذکرہ کھاجائے ہم جھوں نے اس قوم کے اندرائیانی شمع جلائے رکھی ،اگر جہ اس کی کو گاہ بگاہ دھیمی پڑتی رہی گراستے بچھنے مذریا ، مذہرب ودین کے سستا تھا کی وابت تگی کو بر قرار رکھا۔

تبلیغ نقل و ترکت ، جوآج ایک فاقی اور بین الاقوا می تحریک بنگی ، اس کا اولین مرکز و میدان می می علاقه می اور بیال بسنے والی تمام سلم قومیل می مخاطب اولین میں مگر جس طرح اس تحریک و دومری جگہوں پر برگ باز کال کر تناور درخت بننے کی کوشش کی ، اوراس میں وہ کامیاب بھی بوگئی ، یہاں ایسا نہیں بوسکا ، اس کے عمیق اور دیر یا اترات جلنے اور

علاقوں پر پڑے یہاں یہ صورت مذہو پائی ، جس قدر گہرائی اور گیائی کے ساتھ ملک کے دوسر حصتوں میں سی چھا ہے اس علاقے میں اس کا دسواں حصری نہیں ہے ۔ تعلیمی تحریک جسے بچود مقری خربین خان مرسوم (۹، ۱۹) نے سلالیمیں سشروع کیا تھا ، وہ کھی گو دم نہیں تور رہی ہے مرکحسب توقع اس کے نتائج موصله افزانہیں ۔

یں نے جب اس پہلوسے اس مکد کو اپنے غورو فکر کاموضوع بنایا تو یہ آپوری وضاحت کے ساتھ سامنے آگئ کہ اس قوم کواگر میدار کیا جاسکتا ہ توصرف مذہبی راستے سی انھیں ان کی قدیم مذہبی، روحانی تاریخ اوراس سرزمین میں سورہ مشایخ کرام وعلما رعنظام کے تذکر سے شناکران کے حتماعی ضمیر کو حجنبی واجائے۔

ان وجوه کے بیش نظرین نے ارادہ کیا کہر زمین میوات اور کوقوم کی ندہی شنون وکوا مرتب کرکے قوم کے سامنے بیش کروں اللہ پی قوم بیدار ہو کر ترقی پندیرا قوام میں شامل ہوجائے اور اپنے قدیم اریخی کروار کی روشنی میں اپنے صبیح مقام کے متعین کرنے میں سی قسم کی وشواری کا سامنا مذکرنا بڑے سے اور ملت کی عمومی این نے کے لئے ایک ایسے ناگزیر باب کا اضافہ ہوجیے مورضین نے عموماً نظرانداز کیا ، یا اس کی نشاندہی نہ کی ۔ اور اس کے بغیر اسلامیان مہند کی کوئی ندہی اور ملی اینے محمل نہیں کہی جاسکتی ۔

یوں کرنی ٹری کہ مجھے ایسے وقت اس کام کی سوتھی کہ جولوگ اس کام میں کچھ تعاون مے سکتے تھے وہ یا خداکو بیارے ہوگئے ، یا پاکستان کے دوارے پہنچ گئے ۔ میرے بیش روا ہل قلم نے گو کھے روشنی میں بیٹی کی سروسامان تھے اور جو آسانی انھیں میں ترفی کی سروسامان تھے اور جو آسانی انھیں میں ترفی کی سب ضرورت کے مطابق کام نہ لے سکے ۔ مثلاً جن ضرات کے شکون وکوائف تذکرہ وتا اریخ کی کتب میں نہ آسکے ان کے تعلق میں جو ایسی مقامی روایات موجود جو سے ان کی سیرت و سولنے کے وہ بہلو، جو قابل تقلید ہیں ، اجھی طرح نمایاں ہو سکتے تھے اب وہ روایات یازیرزیں ہیں ، یا ورائے سرحد ۔ بہرحال جننا اور جیسا کچھ تھے جسے بن بڑا وہ بیش خدرت ہے ۔

میوقوم اوراس کی خصوصیا میوقوم قدیم آرین اقوام یں سے ایک قوم ہے جس نے ہردورمیں بہندوستان کی خطمت و بزرگی کو برقرار رکھا ، ادرکسی حال میں بھی ملک کی ساکھ کو آنے نہ آنے دی ، یداس کی قیسمتی ہے کہ اس کے ماضی کومنضبط ومرون نہ کیا گیا ، اور حال کو خوش حال کیا گیا ، جب ماضی وحال کے ساتھ یہ بے پروائی برق گئی تواس کے ستقبل کی کھے نکر یوگی ؟؟

کونسی قوم ہے کہ اس میں جیا لے مروان کار، توصلامند قائد، بلند مہت بزیل ،
دوحانی بیٹیوا، بوج فطرت برگلکاری اور فکرونظر کی جن بندی کرنے والے شاعر وادیب قوم کے
دماغ میں حقیقت و آگہی اورایٹار و قربانی کاصور کھیونکنے والے شعلہ بارخطیب اور حق پند واعنظ
پیدا نہیں ہوئے ؟ ہرقوم اور ہربرز مین میں ایسے و رخشندہ جوا ہر و آبرار موقی بیب دا ہو کرنسایاں
ہوتے رہے جنھوں نے عومکہ وراز تک اس قوم اور مرز مین میں بہت و مروائی کے چراخ رک و موسلام و فلاح کی گھیتی کوسنوارا ، معاشرہ کو استوارکیا ، اوب و شاعری کے جی لگا کے
اور تہذیب تمدن کی گاڑی میں عوج وارتقار کے گجر لگا کر اُسے قوت پرواز کنی ۔
اور تہذیب تمدن کی گاڑی میں عوج وارتقار کے گجر لگا کر اُسے قوت پرواز کنی ۔
اور تہذیب تمدن کی گاڑی میں عوج وارتقار کے گجر لگا کر اُسے قوت پرواز کنی ۔
میئو قوم کی تاریخ میں جو بے ایسے الوالعزم انسان گذرے ہیں خفون شجا تو

مردانگی اورملکی دفاع ومقاومت میں وہ لا زوال کر دارا داکیا ہے جسے بھی فراموش نہیں کیا جاسكتا بكندر عظم كامنها خصور في مورا - اور محدبن قائم كو \_ عرب قافلون كم ساته چھٹرخانی کرکے \_ مندوستان آنے کی دعوت اسی قوم نے دی \_ جب وہ آئے تو ایک معاونت کی \_ اور محمود غزنوی مجیسے فاتح عظم کو بلا بلا دیا ، جیساکہ جنرل محمد اکبرخاں سے ن "جاشے اور میو کو بہت بہا دراورار اکا قومی تھیں ،انھیں لوگوں نے سکندر اہم کو پرسیا کیاتھا، یہی لوگ <del>نحدین قاسم کےسب سے بڑے م</del>خالف تھے، مگر بعد میں زبروست معاو بے ، یہی تقدیموں فے محمود غرنوی کو سومنات سے دالسی برخاصا براساں کیا تھا ، اور محض ان کوسزا دینے کے لئے وہ دوسے سال سندھ پر حملہ آور ہوا کے اب بہاں کے تھاکر، جامل اور مبید وغیرہ تحد بن قاسم کے معاون بننے شروع ہوگئے ان برل بف ایسے بھی تقدیمفوں نے توریخوراسلام قبول کرلیا تھا ، اور بعض اپنے مزمرب پرقائم رستے ہوئے کھی اس نوجوان عرب سالار عظم کی اطاعت کا دم بھر<u>تے تھے ہ</u>ے ان ببندی معاونوں نے راجہ وامر کوشکست دینے میں نمایاں کام کیا تا ہے یہی وہ قوم معص كايك فردف البراعظم كوكهلا بهيجاج بكاكبرف است حاضرور باربوف كالمكم صادركيا تفاسه تورنی کو باورشاہ میں یا ٹن کو راوک يم دنى من ف آيس م بم سے پاڻ من اُو يهى ده قوم م جوبندورستان كى برانى قومون سيست بهلے ايمان لائى ،اگرميه ا کیا ہی وقت میں یہ قوم کھی دولت ایمان سے بہرہ ور نہ ہوکی ، تقربیاً چارسوسال کے طویل عرصت

اله تحدين قاسم كى حمارت فين ترب ص ٧٠

1.1 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6

پوری قوم نے اسلام قبول کیا گراس امتیاز کے ساتھ کہ بھوٹیو قوم کا کوئی فردغیرسلم نہ رہا۔ اسی قوم کے ایک راجہ نے اکبر کے زمانہ میں بڑے اطمینان کے ساتھ کہا تھااور کپھر

> ایناس قول کابس وپاس کبی کیا -یا نخ بہاڑی راجائی اور پورومیرو دل آدھے اکبر بادے ہوسے فوٹر مل آدھے اکبر بادے ہوسے بال ٹوڈر مل

۔ ﷺ غوش ہے جھیاکرانی کلاہِ افتخار کاموتی سنالیا ہے ، ان کی پیدائش اسی سرز مین کے مرکز اجمیز شر

میں ہوئی ، اورجب وہ بڑے ہوئے توان کے عزائم جہاد فی سبیل اللّر کی تجربہ گاہ یمی سرزمین بن پہا ' ان کے رفقار کاراور کاروبارجہا دکے لئے ان کے ساتھی تیار کئے گئے ۔

اجمیری خواج حفرت شیخ معین الدین متوفی و روجب سال ها حب ایما ویقین کے ابر گویر بارکولے کروار دہند وستان موئے توان سے فیضیا بی اولاً اور اصالتاً اسی سرزمین کا حصد اوراس قوم کامقدر بنی ایماں کی عاتم شنگی کومسوس فرماکر آپنے اجمیرکواپنی قیام گاہ بنایا اور پھر پہواں سے بورے ملک کو اپنے فیوض وبرکات سے بہرہ ور فرمایا ۔

کے ہندوستان کے بغرافیہ پرایک طائراہ نظر ڈالنے سے ہی یہ بتہ جل سکتاہے کوہلی اگر چہر لنے زمانے سے شالی ہند کی سلطنتوں کی راجد ہائی بنتی جلی آئی ہے لیکن اس پرست زیادہ اثر انداز اگر کوئی علاقہ ہوسکت تعاتو دہ راجستھان تھاجی سرحدیں ایک طرف ہوئی اور دوآ ہد کے زر فیز علاقے سے ل رہی تھیں ، اور دوسری طرف طوبل ویر بگیستانی فاصلہ طرح تیہوئے اس کا برشتہ فیلے عوب سے جاستا تھا بھی سے قریب بریانہ واجستھان میں بھیلی ہوئی اقوام میں راجبوتوں کی طرح میہوقوم ایک نہایت غیرت مند جبگی ، اور بہا در جریانہ واجستھان میں بڑرگوں کی برولت ہے جنھوں نے سیکر ڈوں سال مقیم رہ کر بیباں شمع ہوایت وہم تھی ، ان کی مذہبی بنی انظیں بزرگوں کی برولت ہے جنھوں نے سیکر ڈوں سال مقیم رہ کر بیباں شمع ہوایت روشن کی ، اور اس علاقے کی تاریخ بین ظیم ہو اور راجبوت بہدا کیا ۔ تاریخ لواظ ہے اگر دیکھا جائے توصحوا اور دیگیستان کی ودمیں بینے والے راجستھانی ۔ جاش ہمیئو اور راجبوت بہند وسستان کے سب سے زیادہ جفائش اور بحث کی مادی وراجبوت بہند وستان کے سب سے زیادہ جفائش اور بحث کی مادی تھے ، اسی باعوث ان میں آرام طلبی و تن سان کی دوستان کی دوستان کی دوستان کی دوستان کے سب کی دور دور بہتہ نہیں تھا جو دو آ ہر کے سہولت بسند لوگوں میں ہیا ہوگی تھیں ، اس تاریخی وجغرافیس کی دوستھان اور ملحق بین توجبات عالیکا مرکز بنا کر رشد میں برادیت کی تمام ترصلا جیتیں اور توانا کیاں یہاں صرف فرائیں کی علاقوں کو اپنی توجبات عالیکا مرکز بنا کر رشد دو ہوایت کی تمام ترصلا جیتیں اور توانا کیاں یہاں صرف فرائیں کیا علیکا مرکز بنا کر رشا کر

ا جنگ آزادی کاایک ورق، روز نامر دعوت وسی مورضه ۱۹ ر۲۰ را پرین سام اور

يهي ده سرزمين هي جها حكيم لاسلام حضرت شاه ولي الشرمحدث قولوي (١١١١هـ -۱۱۷۷) کی دادی کے داد اجان شیخ فظ البعالم یک کو ان کے پدر بزرگوار شیخ علائعزیز شکر بار (۱۹۷۸) پذیر تھے ،جواج بھی میوات کے شہور قصنبہ ت میں ، - اکبر اعظم ( ۲۶ ۱۵ – ۱۶۰۵) ان کے آگے سرع قبید خم كياكرًا تقام ان كي درسكاه طرى بارونق اورشا ندار كفي، يها فصوص الحكم اورنقد الفصوص اوراسي قسم کی دوسری اہم کتابوں کا تنہائی تحقیق اور دیدہ وری سے درس دیاجا یا تھا، اکبرنے فتحبوسیکری

میں آپ کے سئے شاہی محل کے قریب عبادت خانہ بنوایا اکفلوت میں آپ کے انفاس قدسیہ سے فيضياب موسك، اورمهولت سے آگی ملاقات اورمصاحبت سے شاد کام موتا رہے گے۔ يهى وه سرزمين مع جهال والالعلم ويوبند كي حقيقى بانى حاجى عاجرسين في ترسبيب

یا تی اور معرفت وابقان کے مارج عالبہ طے کئے۔ یہاں موضع <del>سوند وض</del>لع گوڑ گانوہ میں ان کے مرشة قطب عالم ميان إج شاكة ( ١٢١٧ – ١٣٠٩ هه ) مقيم تنقير وه سارج الهيدت ٥ عبار مزير محد ولبوي (۲۷۷ - ۱۸۷۸) كفيف يافية او رصرت شاه المعيل مهر (۱۲۸۶ - ۱۵۸۸) كفليفه

ع دام مرائع كرينكاكم واروكرك بعد حاجى عابرسين جب لين مرث سع ما توحفرت مرشد فربایا: "عابسین کیورزاجائے -اسلامیان مندس سرسی،ایمان کی جال کی اورمذہبی تذ بزب کے عالم میں یں دکسی بھی اِمپوش آدی سے پوٹ میدہ نہیں اب اگرانکی صبحے رہنمائی اور دستگیری نہیں کی گئی توبس کھران کے ملّی وجود کا خداہی حافظ ہے، احجھااستخارہ کرو، چالیس یوم کا حِلّہ کیا كيا، اس دوران حاجي صاحب پرمنكشف بهواكة عوامي ديني مدرسة فائم كيا جائے" اوراس طرح

مسكن اور اېل كاروں و پېزمندوں كا مأوى تھا -اسميوات كبيترس يبإن برمو بستم انھوں غزنوی کے ساتھ طاقت آزمانی کی سكندر ، پرتفوى مبيون كوخاطرمين الك شجاعت كے يتوالے، توانائى كے فوگر بس، محبت اور رواداری دستورحیات ان کا

مجيواور يمكو جيين دؤم بيغام حيات ان كا

مہار شوں کے فطور میں خدا کے داور سے ہیں سكوتِ شب كيروع يضراس آشنائي كي كبهي بلبن سيريك لى كبهي بابرست كرائ يەابنون اور برا يون سناسانى كے خوگرى

پریم داشتی کی بوت سے نور حیات انکا مشقت اورمحنت ہے میر جامحیات انکا

له راجشابی کرن (مخطوط) اختصار کے ساتھ ۔ کله سیرت فریدیہ ۔ کله حیات جاویوص ا و 19 بحوالهً تا دالصنادير - ميكمة تا دالصناديرس ٩٠ - ٩٠ د تحفة الابرارص ٣٠ - ٣٠ وتحفة الابرارص ٣٠ - ٣٠

مسلمانوں کی بہت آفرین ، ان کی خدمت اور تربیت کی جائے ، آپ کے مرشد میاں اج شاہ کے

فرمایا: مراجعی مرت سے رہی خیال اور رہی احساس م یا اس طرح وارالعلوم ویوبند کے ابتدائی تھو

کی والدہ کی پرورش وگرانی میں نمایاں کروار اواکیا ،سرتیدمرحوم کے نانا ہے تھ کھانی تھے ان

سے بڑے اور مجھدار خواج بجیب لدین تھے، تمام بھائیوں کی اولاد کی پرورش و پرواخت کھیں

كيسبرد موئيك اورسرتيدايني والده ما جده سے زياده متاثر اور پرتو پذير تھے تھے خواج بجيابين

سول شاہی گروہ کے ، اپنے وقت میں مخیل مولوی محد صنیف کے خلیفہ ومجاز کھے ، انھوں نے انکا

نام بھی بدل کرفداحسین رکھ دیاتھا ، یہ اپنی ترسبت گاہ شہر الور کے جانب جنوب کیمپیلی شاہ میں

رخت اقامت ڈالے ہوئے تھے، وہی اپنے بچوں کو اپنے زیر ترسبت رکھا کے ابور میوات کا

مشهور تاریخی اور میووک کا بنابسایا ہوا شہر، صوفیائے میواٹ کا اہم مرکز اورعلمار وفضلاً مرکا

يهي ده مرزين عبي عبي عبي احد خان ومسلم يونيور شي على گڑھ (١٨١٥ -١٨٩٨)

کی داغ بیل بحیقیت ایک مرسم کے -سرزمین میوات میں بڑی -

ــه نزمِته الخواط<sub>ر</sub> (مه/٠٠ م) عه ملت راج سنایی (ص ۵ ۱۹، ۱۹۸)

جنون وبربريت سيجيثدسي يوعارانكو یگانوں سے عبہے توبے گانوں سے بیارانکو يُوِرُّ وهار كما برادس بالكل وماغ انكا انوت کی مے صافی سے ملوہے ایاغ اسکا یرطری دلچسپ حکایت زندگی اور دکش روداد حیات ہے ، کسکن امل موضوع تک بہنچنے کے لئے میو قوم کا مختصر ساتاریخی وجغرافیائی بین ظربیان کرنا ضروری ہے ،اوران کے قدیم مساکن کی نشاندہی۔

تأريخي ليمِنظ إلى ميوات كانام ميوقوم كى وجهد وتودين آياس قوم كاذكر ميوني ك نام سے تاريخي كتابون مي مركم كم لمتام، اس قوم كے تاريخي حالات تاريخي له الهجرون ميں يكھے كئے کبیشرون نے اس قوم کوشیروں کی بنابرراجپوتوں سے ادیا ہے ۔ سررا میش بندردت کے بیان مطابق (٥٠ ٥-٥ - ١٥ م) ايساز ما ذكرا م يسم من اجبوت قوم في قديم جهتريون كي تبايي كے بعد لين آپ کواس قابل بنایاکه وه ایک الگ قوم کی میشیت سے وجود میں آگئے ،اس لئے بروایت کہ میں را بپوت توم میں سے ہیں بے بنیا دہے میوقوم کی پالوں اور گوتوں کی بناپر مینتیجہ تو نکالا ماسکتا ہے كىعض راجبوت كروه ان ئوقبائل كى اولاد مون بوت رقع من راجبوناند من كرآباد موت -

جيمس اولف ابني كتاب ماوراصتهان مي مينو قوم كم متعلق بالكل وكرنبي كياهالاكم

اس قوم کی ایخ کے بغیراس علاقے کی این ادھوری رہ جاتی ہے۔

میوارط، جو اود سے پور ریاست کا دوسرا نام ہے میوقوم کی آبادی کی وجہ سے میوارط كهلايا - Risely بيندوستان ميوايك انثرين آرين قوم بي - بيمندوستان مين أل مغرب کی سرحد پارکر کے گروم وں کی مسکل میں آئے اورا بتدار میں پنجاب میں اسمے میں تعلیم کا نام مینو تھا، آگے جل کریہی قوم کا نام شہور ہوگیا۔اس قوم میں دوسری قوموں سے خو ن کی مین ا نبيس وكوبيئوقوم ن تقريباً ود مزارسال ياست بهي زياده عرصة كما بني انفراديت كوقاتم وبرقرار ركهافي

ك انفطار ستقبال اروكانفرس فير ميوات جوزه ، ارجون سي اء - مله ميكوقوم اورميوات ص ١١- ١٣

ميدز ياميندر مجيساكه انكومسلمان مورخون في محصام يقيني طور يرمنينر رواني رقباك) سے تعلق رکھتے ہیں ہواکسس ( oxus ) کے حبوب میں دریا کے مینٹرس بیجون) کے نزدیک رمنے تھے،ان کانام پنجابیں چند کلاسیکل مورضین کے بیانات کے مطابق پہلی صدی عیسوی کے شروع ك بعدى يا ياجا آئے اوركوئى مورخ ان كا ذكريهي صدى عيسوى سے پہلےنہيں كرا ، إس بنار پرميرا الدازه بوكروه لين بروى جنى ياجالول كرساته آئے بول كے بجن كورباؤكى وجه سے آكس جيور کرار بنااورانڈیا آنا پڑا ۔ میدز بنجاب میں ،، ۳۰ قم کے قریب موجود تھے۔ گویا براس بڑے بسیر تعلق رکھتے ہیں جوسندوستان میں ۱۲۹قم کے لگ بھگ آئے اورانھوں نے اپنے صوب کا نام انڈو تھین رکھا ،میدز پنجاب کی تمام قوموں پرغالب تھے ، انڈو تھین فانحین میں انھوں ست پہلے بنجاب فیج کیا۔

ستهين فيارينا غالباً ١٢٦قم كي قريب فتح كياليكن انْرُوستهين فتوحات ٢٩-٢٦ ق م ك لك بعك على مين مين اس الئ اس وقت تك ميدز حنوب كي طرف جاكر بالا كر سنده میمضبوطی کے ساتھ جم گئے تھے اور اپنے دارالخلافہ کانام من نگر (Man Nagar)رکھا میوو کا بالا کے سندھ پرقصفہ جاٹوں کی رضامندی سے نہیں پروسکتا تھا اس کئے دونوں قوموں میں

رقابتي منگ شروع پوگئي -

مسلمان جب بہلی مرتبر سندھ میں آئے تومیدز اور جائے ی دو بڑی قومیں سند مین بادتھیں گرمیئواولاً پنجاب مین باد ہوئے تھے اور جاٹوں نے سندھ میں کونت اختیار کی برگویا میدز قبائل بیلی صدی عیسوی میں سندھ کے کمارے تھے ، اور جاٹوں کے ساتھ ان کی رقابتی . تفی جوابنائیت کوظام کرتی ہے۔

میدز قبائل کاایک گروه دوسرے قبائل کوسنده میں چھوٹرکر اجبوانہ میں غالبًا دوسرى صدى عيسوى مين وافل موكيا ،شروع مين يدميوار كعلاقيمين يربومقابلة مرسرتها اور زرخیز کھی ۔ آگرآ باد مہوگیا اوران کی آبادی کی وجہ سے اس علاقے کا نام مید باط" بہوا

بھر گڑا کر میوار" ہوگیا ،مید فی جگہ میو "ہوو جود میں آگیااور ان کے نام کی دجہ سے علاقہ کا نام ،جہا ية قوم آباد مبوئى ميوات بوكيا -

عرب مُوخِين كے بیانات كے مطابق ميو ادر حباط حضرت نوح علياسلام كے بليے حا کی اولا وہیں اور مغربی وانشور بافی کی اولا دہتا تے ہیں۔ اور رست الدین مورخ نے اکھا ہے کریے دونوں تومیں جنگ مہا بھارت کے وقت سندھ میں موجو دتھیں ، جو …اق م کے قریب تصویر جائی۔

عده رشيدالدين ضل لشر (١٢٢٧ ـ ١٣١٥م) جين مي اشاعت اسلام كيسلسل كابوت برامحقق ، عالم وفاضل طبيب ،سياستدان اورمور خب ؛ ان كاعلى كارنامه ان كى يمينه يسبغ والى (زندة جاديد) تصنیف جامع التواریخ "ہے ، دولت شاہ کی روایت ہے کہ رکشیدالدین نے اپی کتاب جام التوریخ كونماز فجراورطلوع ممس درميان اليف كيا كا، اس كتاب كى ترتيب يسب : بجزر اول: تاريخ مغول كم بارك میں ۔ جزر انی: عام تائیخ ،معلم مواہم کررشیدالدین بہت زبانوں سے واقف تھا: عربی، فارسلی وزرکی زبانوں كےعلاوہ مغربى ، چيني اورشميرى زباني كھي جانتا تھا، اس بفت زبانى كى بدولت اس كتاب كى تدوين میں ٹری سپولت ہوئی ، تار یخمغول کے موضوع پریافارسی زبان میں بہتر میں جامع کتاب، اورعار ارتخ ، خصوصًا مستشفين نزديك جا مع التواريخ أن ابم اور فرورى كتابون يسي وكم ياريخ الشيااو مين ياليخ اسلام كي بحث وتحقیق میل کثر اس بے نیاز نہیں ہو سکتے بہزر دوم کرٹ وع میں مقدمہ ہرجس میں روٹے زمین پر نوع انسا ك تصليك كابيان ب، يعرانبياء كاذكرا الميدارك المرارك المعماول مي ملك فارس كي تبل اسلام كابيات، اوقِسمُ انى مين تحضرت ، خلفار راشدرين بخلفار بني امية عباسياً ورزوال بغداد كا ذكرات اب يجران حكوسو كاذكر معدايران دافغانستان مِن قائم بيونين: غزنوي ،سلجوقي ، مغوارزم شابي ، آل بويه ، صفديه آاكِ بورساعيليونكا ذكر وراده راده والميلية بوئة تهد . كيرلجونيون ماسواتركون كاذكر ، كيربينيوكا ذكر ، كيدا فرنج ، ان بارت موں اور بوپ کا حال ہے ، پھر سند و، گوتم برھ اوراس مزمر کا وکر مے رچین و کے تعلقاص ٨٥- ٩٤)

رانی کے وقت آریاؤں کی نوآ بادیاں دریائے گنگا کے کنارے مستناپوراور دریائے جمنا کے کنا سے اندر پر تھ ، وہ لی قدیم کیھیں جائی ہیں ، جنوب مغرب میں تھواسے سے کر دوار کا گجرات کے مشرق میں گنگا جمنا کے ساتھ پریاگ اکتھیں ہے تھیا میں قوم کے جندخاندان جمناعبور کرکے اپر دو آئے مالک بن گئے اوران علاقوں مسلمان فاتحین کے بعد مجمی قابض رہے علی گڈھ اورایٹ میں میوقوم کی آبادی تمام دوسری قوموت پرانی ہے -

دوسری و وں برا برا ہے ۔ بار ہویں صدی عیسوی کے آخر میں میوآ بادی علی گڑھ ، مبند شہرا درمیر ٹھ سے پڑھی راج کے حکم سے نکال کران کی حبکہ راجپوت آباد کردئیے گئے می<del>ون</del>ے ربو پورہ ، چیتاری ، گلاوکھی اور میر کھ

ميسے قصبے اورشہرا باد كئے -حالات کی سنگینی کے با وجود سو آبادی یویی کے اضلاع میں موجود رہی اور وقت

فوقاً میوات منتقل ہوتی رہی مثلاً روس لکھنٹر اور بریلی میں میوقوم ۱۲ - ۱۷۱م کے قحط کے دوران میوات سے آئی باقوال می مرومشاری کے مطابق میوقوم یو- پی کے ۱۹ اضلاع میں وجو تھی اوران کی تعداد ۱۹۱۲ محقی - ان اعداد وشمار کی بنا پر ڈبلیوکرک ( Zv. creake) نے تکھا، : «ميو» ايك شهور قبيل به اگر عبد الصوبين كى تعداد اليمى خاصى م يمكن كيد كبيري يوك يها جنبي ب المائد عرفی مردم شاری کی رونی میں اے نیکھم نے الور اور تھر تیہور کی ریاستوں اور

صلع گورگانوہ میں تناسی کے لحاظ سے پُتوآبادی کوبہت اہمیت دی ہے میکوقوم ان علاقوں کے ایک تهائی زراعتی رقبه پرقابض تھی برالالم کی مردم شاری کے مطابق میوقوم راجیوتانه کی اٹھا رہ ر پاستوں میں سے تیرومیں آبادتھی اورانکی آبادی راجبو انہ کی کل آبادی کا دوفیصدتھی ، ریاست الورمين ميوقوم زراعت ميشيدا قوام مين دگني سے زيادہ تھي -

ولبيو،كرك اورك بمناكمهم في ميوقوم كاساجي درهماميرون اوردوسري زراع بيشه

له ميوقوم اورميوات ص ١٨٠ - عنه ميوقوم اورميوات ص١١٠

آقوام سے اونچالکھا شیسلمانوں کے دور حکومت میں کو بمیوات ادر شمالی دوآب کے مالک تھے تا الدین محموداورغيات الدين لببن ن اس قوم كاقتل عام كيافيروزت أبغلق فيميوات كے حالات تھيك كرنے مے لئے فیروز پورتھ کرمیں ایک جھا کونی ڈالی۔ جسے تاریخ میں حصار فیروز کے نام سے ٹوسوم کیا گیا اس دورمیں بہادر نا ہرمیواتی نے ا<del>املا</del>یم میں ویس پر قرضہ کیا، اوروسی کے گروونو اح میں کو طمار کی

شصلهم مين بهلول لودهى فيميوات برحماكيا اوراحدخان ميواتي كوشكست ديحرتجاره وغيره كمسات پر گئے واپس سے لئے اور تا ارفال کو دیدئے . بابر نے فتح پورسیکری کی اوائی سے پہلے میوا میں ىوٹ ماركرائى اورلوگوں كومے گھركيا اكدى ئوقوم الرائى ميں بابر كے خلاف پورى تيارى سے حصر مندا سكے اوراس جنگ میں کامیاب ہونے کے بعد میوات کے اتفام کی طرف سب سے پہلے دھیان دیا۔ ہایوں اور شیر شاہ کے زبانہ میں بیعلاقہ ازا داور طمنن رہا <sup>ہسی</sup>یم شاہ سوری کے زبانے میں فیروز پور تجرك كاردكر درائ موئى اكبرف ميوات برحمارك اسع فتح كياء شابجها ف في مركوبي كے لئے كوشش كى مركامياب من جوسكا ، اورنگ زيب فيے ميوات كے باغيوں كے ضلاف تدم

مرسمون فالاف مين سناهم ميوقوم في لارديك كي فويون كوبهيت تنگ كياب الم میں اُتقاماً ان برطلم کے پہاڑ تورے گئے محصلہ میں انگریزوں کے خلاف بغاوت کا جھنڈا بلندكياگيا . بلكه صيح معنون من آزادي واستقلال كي صي كوتيز ركرد إجس سے أنگريز بها در كے چھکے چھوٹ گئے ہے۔ F. Tacker سکھتے ہیں میوات کا علاقہ زرخیز نہیں ہے ، اس قوم کے افراد كو لين ملك سے بہت زيادہ تحبت ہے - اور وہ بكارادہ كئے موتے بين كم لينے بى ملك ميں رہیں گے یامر حائیں گے ۔ ' Smith نے اسکھاہے "میودلیر جنگجو، بہادرا ور محنتی ہیں ،تسام زراعت بیشہ ہیں۔ میکوقوم نے المان کی کی کی میکومت کو میوات اور اپر دو آب میں لیمنی کیا

سسالا بسي الملكانية كفا مان سادات كر بادشا يون في ميوات بر بار حمل كف

میوقوم کے قدیم مساکن (برانے مفکا) ميؤقوم ١٢٦قم كے قريب وسطايشياسية كرينجاب اور بالائے سندھ سي حكم إلى كمر راجيو انريس داخل بوگئ مئوقوم اندس اورتقريب جمناسے ملتے بوے علاقے ميں آبادرہی ہے

مين ميو قوم حبيها جذبه آزادي مو توجيب گفينظ ميں ملك آزاد كرالون -

میدز بنجاب کی تمام قوموں برغالب تھے اور انڈوستھین فاتحین میں انھوں نے سب سے پہلے پنجاب فتح کیا ستھین نے اربیا غالباً ۱۲۹ق م کے قریب فیج کیالیکن انڈو تھین فتوحات ۳۹- ۲۶ ق م کے قریب عمل میں آئیں اس سئے اس وقت تک میدز حبوب کی طرف جاكر بالاك سنده مين ضبوطي كرسائق حم كئے تقد ، اورانھوں نے اپنے دارانحلافہ كانام من محرا Minna 8ara ركها ميوكا بالاكت منده يرقيفه جا طور كى رضامندى سع نبين موسكتا كفا ، اس سئے دو نوں قوموں میں رقابتی جنگ جھڑگئی مسلمان جب بیلی دفعہ سندھ میں آئے تو میو اور جاط ہی دوبڑی قومیں سندھ میں با دخفیں ، مگرمیو پہلے بنجا ب میں بادم و ئے اور کھر سند س وجائ شروع بني سنده مين باد بو گئے الكب كم مر م

اس سے میوات پر اربار جملے موتے تھے ( گزشرامپریل )میوقوم تمام قوموں سے زیادہ آزادی کی دلدارہ

رہی ہے رایب کا نرهی جی نے کہا تھا میوقوم ہندوستان کی ریڑھ کی ہڑتی ہے اسے انڈین یونین

چھوڑنے پر کوئی مجبور نہیں کرسکتا (تقریر گاندھی جی گھاسٹرہ ضلع گوٹر گانوہ ۱۹۴۷م) اور اگر میندوستا

یة قوم بالا <u>کے ندھ میں حکمراں رہی ہے ،</u> بالا کے سندھ میں لرکھانا ، سہسوان

ك ميكو قوم اورميوات - منه تقرير حبيار ن المال

له ميئو قوم اورميوات ص ١٥-١٨١

المديد الذين بقطعوالدحرسنده كميدغالباً منده كري سامل كم ميرير تقد ويبل كى بندر كاه ميدون كامركز كفي -

عباسی خلافت کے درمیانی دور تک سندھ میں اس قوم کی بود و باش کتب رہے میں مذکورہے جنا نج عہدع باسی میں سندھ کاگورز عمران بڑکی کسی بہم سے فارغ ہواتو اسے آسی کوگوں کی بغاوت کی خبر ملی، اسی وقت ان کے استیصال کے لئے بہنچ گیا ۔ ادرمیدوں سے جنگ شروع کر دی، تین ہزار میدقتل ہوئے بھراس نے ایک بل تیار کرایا ادراس کا نام سکو المیں کہ مار اور ابنالٹ کر دریائے الرور (ارور) یا الور کے پاس ٹر ہرایا، بہت ممکن ہے کر جب معقام کوسکھ کہتے ہیں، یہ وہی مقام ہوس کو سکوالمید کہا کرتے تھے، بل دغیرہ تو ہرا و ہوگئے ادرنام تحفیف ہوکٹ سکرا اور کھیر کھی ہوگیا۔

مامون الرستيد ( ۹ ۸ ، ۳۳ م ) كے دورس سامر كے فلام فضل بن إمان سندان پرقبضه كرليا اور خود مختاراند آزادى محكومت كرنے لگا ، ادر موستيارى يەكى مامون كوايك باتھى بطور نذراند بيش كرديا ، اورابنى وفاوارى كاليقين ولايا اوراس نے سندان ميں عاليشان بحد تيار كرائى ، اور مامون عباسى كا خطبه برخ ها ، اس وفادارى كود يكھتے ہوئے مامون نے ميمى اسكى

اه فط نوب اردوترج فتوح البلدان ج ۲ ص ۱۸۰ ۳ تاریخ مندوص ۱۸۲ . ام خیرپور کے صوبہ جات اور وہ حصّہ جوسکھ کو کچھ گنڈوا سے صاکرتا ہے، سٹ اس تھے، رکھانا بہت زرخیر تھا، ان علاقوں بر مجھوع صد کے لئے سہی ، میٹوقوم نے حکم انی کے والفی نجام دیتے لیے

میوقوم مندر سے منتان کا اے سندھ کے کنارے کنا ہے آوگھی، دریا ہے سندھ کے کنارے کنا ہے آوگھی، دریا ہے سندھ اور قاصل کے درمیان آئی ہیں ورا آئی ہیں ۔ یہ نوگ طبت ان کی سرحد سے مندر تک دریا کے کنارے آباد ہیں درمیان ہنگی میں بہت ہراگا ہیں ہے ہمیاں بہت سے گاؤں بادہی دہیں "میڈ قوم ہن کی تعداد بہت زیادہ ہے سردی اور گومی کا موسم گزار تے ہیں ۔ "میڈ قوم ہن کی تعداد بہت زیادہ ہے سردی اور گومی کا موسم گزار تے ہیں ۔

بره کاعلاقہ ملتان کی سرحد کئے ، توب ندھ میں داخل ہے ، سندھ کے شہر بدھ مذہب کے بیروں ندھ میں داخل ہے ، سندھ کے شہر بدھ مذہب کے بیرو وں کے ہیں ، ان کو مید کھیے ہیں ، یا طوران ، مکران اور ملتان کے درمیانی میلی موٹے ہیں ، اور ضورہ سے مغربی سندھ کی طرف زیادہ آبادیاں ہیں ، یواونٹ والے ہی کہے جاتے ہیں ، دوکو ہان والے فریداونٹ ، ہون کو خواسان اور فارس کے لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں ، استی بگر بیدا ہوتے ہیں ۔ میلا ہوتے ہیں ۔ میں میل ہوتے ہیں ۔

قیقان جو ملک سنده کے ان شہروں سے ایک ہے جو خراسان شیص ایک ہے جو خراسان شیص ایک ہے ایک ہے جو خراسان شیص ایل ہے اس کے گردونو اح میں میو قوم آباد تھی ، جنانچ عہد بنی امید کے ابتدائی دور میں کران کی فتح کے بعد زیاد بن ابی سفیان نے راست د بن عمروالجد پرالاز دی کو حاکم کران قررکیا ، وہ کران آئے اور قیقان پر حلاکیا اور کامیاب ہوئے ، مجدمیدوں سے جنگ کی اوراسی میں کام آئے ہے

عرب مورخوں کے حوالوں سے ایسامعلوم ہوتا ہے کہ مکران برسندھ اور کا تھیا واگر کے ساحلوں پر دہنے والی ساری آبادی کو سے جن کا پیشہ ہی بحری لوٹ مارا ورقمزا قی تھا ۔مید کہا گیا ہے ، بلاذی واضح طور کچھیا ہے کہ میدوہ ہیں جوسمندروں بیں ڈاکے ڈالتے رہتے ہیں۔

اے میوقوم اورمیوات ص ۱۱۰ کے تاریخ سندھ ص ۲۱۹ ۔ کے تاریخ سندھ ۲۳۲ کے اینخ سندھ ۲۳۲ کے اینخ سندھ ۲۳۲ کے اینخ سندھ ۲۳۲ کے اینخ سندھ ۱۸۰ کے فتوح البلدان ترجمہ ج ۲ ص ۱۸۰ کے فتوح البلدان ج ۱ ص ۱۸۰ کے فتوح البلدان ج ۱۸۰ کے فتوح البلدان ج ۱ ص ۱۸۰ کے فتوح البلدان ج ۱۸۰ کے فتوح البلدان کے فتو

بیان کرتے مہو کے لکھامے:۔

وَهِن مهران الى اوتكين، وهى اوّل ارض الهند مسيرة اربعة ايّا مر في هذه الارض لمعوص منها على في هذه الارض لمعوص منها على فرسخين المهد (المسالك و الممالك من ١٦) اصطرى في كملك: الممالك من ١٦) اصطرى في كملك: والكفار في هد حدد بلاد السند انما هم البحة ، وقوم يعرفون بالميد و المهيد فهم على بالميد و والمهيد فهم على بالميد و والمهيد فهم على الى البحر ولهم في البرية التي الى البحر ولهم في البرية التي مواطن كثيرة ولهم عدد كثير مواطن كثيرة ولهم عدد كثير (المسالك والممالك من الممالك من المالك من الممالك من المسالك والممالك من المسالك والمسالك والممالك من المسالك والمسالك والمسا

پرمید (میؤقوم) کاعلاقہ ہے سندھی شہر دیکے
کافر پردھ ہیں اور ایک قوم میرکے نام ہے شہور
وہاں ہے جو ملتان سے سمندر تک دریا کے
کنارے کنارے آبادہے ، دریا اور تامہل
کے درمیان شکی میں ان کی بہت چرا گاہان ہے
ان لوگوں کے بہت سے گاؤں آباد ہیں اور یہ
قوم بڑی مقدار میں یہاں سے یہ

اور جہران سے اوسکین ، جوجار دن کی مسافت بر ،

سندهس مى بونى مملكت بهندكا بيراحصر

اوربیاں چوروں کی آبادی ہے بہاں سے دو مرسخ

ایران وسنده کے قدیم سیاسی روابط کی وج سے میو قوم ایران میں کا بجی بیت اسکوٹ ہیں ہے جہیں ہے۔ سیاسی موجود کھی جنانچ علام سیر سیر سیلیان ندوئی فرماتے ہیں ہسیاسی اعتبار سے یہ مذ بھولنا چاہئے کہ بیوجیتان اور سنده برایران کے شہنشاہ کا قبضہ رہا ہے ، اس تعلق سے بعون جنگرہ قبیلے فوج میں بھر تی ہوکرا ورایرانیوں کے ساتھ مل کر شمن سے رہتے ہے جہیں بھر کے جائے ، اور میدقوم زیادہ ممتاز تھی ، جنانچ سے دوع اسلام میں جب ایرانیوں اور عربون

له عرب وم ندی پر رسالت میں ۔ ۔

خود محت رئیلیم کی اس کا وارث محر بن اس کا از کا بهوا، ده الوالعزم حاکمون سے تھا، اس نے ستر کشتیاں دہیاکیں اور ایک فوج لے کر میڈ قوم پر حکد آور بہوا کے

اہل مرست نے محدابن قائم کی بغیر جنگ اطاعت قبول کر لی تھی مرست کے بات ندے میں اور مدرون میں ڈاکے ڈالتے رہتے ہیں - آجکل (۲۵۰–۲۲۰) یولوگ اللہ بعدہ سے رسر سرکاریں ۔

المن المركان المركان المركان المن المركان الم

ہباری خاندان کامشہور فرمانروا ۔ جس کی عومہ کک ندھ میں حکومت ہوتا کا مشہور فرمانروا ۔ جس کی عومہ کک ندھ میں حکومت ہوت خوبن عبد الشربباری سابھ میں تخت نیشین ہوا ، اس زمانے میں فصورہ کی حکومت ہوت مرد گری تھی بلکہ وسعت اور سربزی وشادا بی میں جھی کہیں دوسری ریاست سے کم نہ تھی ، اس بادث ہ سے زیادہ تر مید" لوگوں کی جنگ رہا کرتی تھی ، یہ قدیم آرین قوم تھی جو وادئ سندھ میں باد دہوگئ تھی ، بڑی جنگجوا ور وحتی تھی مسلمانوں سے بیے اس کے حرایف جاملے تھے مگر لبعد میں زیادہ ترانھیں سے برسر برخاش رہا کرتی تھی ہے۔

قديم بغرافيه نويس ابن خروارب في منده سعيم ندوستان كاساحلي داست

رہنے لگے، گوبہ بوگ غلام تھے گران کے عرب آقاد کی نے اٹھیں س قدرا زادی کے مواقع مہیا کئے کہ یہ لوگ عرب کی آزادانہ فضاء اور مساویانہ ما حول میں رہنے لگے اور نئے تمدن و تہذیب سے کھل کراستفادہ کیا ، اس گردہ میں علما مروفضلا مراور یہ بنے تمدن و تہذیب سے کھل کراستفادہ کیا ، اس گردہ میں علما مروفضلا مراور یہ بنا کے اور نام بالکیا ۔
ان عرکب ترب بیدا ہوئے اور نام بالکیا ۔

رو جو قحط وگران کے باعث ملک چھوڑ نے برمج بور بہو کے اورع بیں آباد موسی ہوگئے، ان میں ہائے ، مین آورسیا بجہ کی کٹرت تھی۔ خلافت رائٹ میں آباد میں ہوگئے، ان میں ہائوں کی زیادہ آبادی عراق کے شہر کو فہ اور لهرہ میں تھی ، اموی دور خلا میں جب ان مقامات بران کی آبادی بہت بڑھ گئی اورمیندوع ب کے تعلقات میں وسعت وکٹرت کی وجرسے یہ لوگ میندوستان سے زبادہ تعدادمیں عرب الے توان کوشنام کے ساحلی شہروں میں متن تقل کردیا گیا۔

 اساوری ، سیاب جست ، احاصری ، صید (عبی بیاسسری ، اور خیاکرد (شاکر) وغیره اموں سے موسوم کیا ۔ " عرب میں ہندوستانیوں کے آباد ہونے کی دونوعتیں ہیں ۔ (۱) مبلگی قیری تبقین غلام بناکرع ب میجاگیا، وہ عرب کے قبائل کے ساتھ کھالکر

ستان میں را اور اور کو مقتبہ لیے بس کے متبے میں ،عہد رسالت میں ،عرب کے اندر میدو

كى خەتەلىف قومىن ورجاعتىن رىبىنے لگىن ، عرب ان كواپنى زبان مىر مختلف مامو

سے یادکرتے تھے ، جنانچرع بوں نے اپنے ماک میں بادم بندوستانیوں کو زیکے

ك مختصر الديخ مبندص ١٣ ـ ٣٠ ، ٢٥ عرب ومبند عميد رسالت مين ص ١١٠

کے زیانے میں اپر دوآب کا علاقہ بھی میوات کا حقد تھا کیونگر بیمان میؤ قوم آبادتھی اور بھے شہرانی قصبوں کوآباد کر رہے تھی ہمیوآ کی صدور تبدیل ہوتی ہے ہیں در بیمار قبائل کی محومت رہے ، جہنانچا بیٹسن (عصد العصافی) نے تکھا ہے:۔

م " تسيا اورسوراسينا مي باقاعده مكوشين بي مان علاقون ين بأل كى غيرظم مكوشير تهدين كى حدود تبديل موق رستي تعين ياه

بابر نے میوات کا علاقہ دوحصوں ۔ صوبہ الور و تجارہ میں میم کرکے دوحاکم قرر کئے اکبر نے اس علاقہ کو سرکار الور اور تجارہ میں میم کرکے دونوں صوبے دی کے حصے بنادیجے۔

رياست الور: رام گره ، بهادر پور، گونبدگره ، ميل محيره ، کش گره مهمعل بور، تجاره .

ماست الور: رام گره ، بهادر پور، گونبدگره ، ميل محيره ، کش گره ه ، آنمعیل بور، تجاره .

مارکن مرکن مرکن مرکن میلیات .

رياست بعر تبور: گوبال كره بهارى جربهره ، كالى بخصيلا اوربياز وغيره - صوبه بنجاب : فلط كورگانوه كى فيروز بور تعركر ، نوح ، تاور و متهمين تحصيلات صوبه يوبل : فل متفرا كا كجوهة يه

اندائد کی مردم شاری کے مطابق میوقوم کورگانوہ مسلم کی آل بادی کا چھا مصد ، الور بجر تروِر کی کل بادی کا تھواں ادر سواف و صفیقی : گورگانوہ (۳۳ ۱۱۱۱) الور (۵۰۰۰) بھر تروی کھا ، ا اے کنگھم نے گور کی نوہ ، الور ، بھر تیور میں کو آبادی کے مندر مباعداد وشاریتے ہوئے کھا ، : " تناسب دی کے کاظرے اس علاقہ میں کو قوم کی انجمیت بہت بڑھ جاتی ہے ، کیوکھ ہے ،

اع ميكو قوم اور ميوات ص ٣٠ ، سنه ميكو قوم اور ميوات ص ٢٠ ،

متحط، بیانه ، دوآبرگنگ در رومیل کھنڈکی طرف جانا پڑا -اے کیگھم نے بلنے ( Pe، ry ) کے محوالہ سے کھاہے کہ میکو (Meos ) انٹرسل در حمینا کے زمیا تقریب جمنا سے ملتے ہوئے علاقے میں بادیجھے ہے

زمانة قديم مركوقوم الوركى ارولى بياراى اورمباك درميان آبادرى مع ، يعلاقد دوحموسي تعليم تعادا يك مصدمتسيا (Mars ya) كه نام سر پكاراجا ناتقا اوردوك وصدكا نام سوراسيت (عدم عدمة) تعاد

مت من من الور، جو بور، بهرتبور کا کچه صد، بیراته اور ماجابیری شام تقد به بورسینا مین کامان متحدا، بیاین، و و آبرگنگ اور روم کیفنڈ کے علاقے شام تھے ؛ ایکنگھم کے بیان کے مطاب ان دونوں علاقوں میں اجبو توں بہلے میوقوم آباد تھی ۔

وراجبونانك قديم رياست مين علاقون كنقسم الح كناكهم كحربيان كحمطابق حسب

ذین تقی:-(۱) مغربی اجبوتانه: بریکانیره ماروارهٔ جبسیکمیر، اجمیر، جبرپور بهشیخاوالی.

م مشرقی ابنیومانه: الور، بهتر پور، دهول بور، گورگانوه مته ای گرا سال گوالیار

(س) جنوبی اجبوتانه: بوندی ، کوید ، میوارم ، مالوه ، تونک می

> نه میتو قوم اور میوات ص ۲۸ ، که میتو قوم اور میوات ص ۲۹ ۱۲۸

قوم ان علاقول كاكي تهائى قابى زراعت عصر برقابض م ينجر إول فصرف رياست الوركم تعلق الكهام:

« رياست الورميم ميوقوم كي آبادي دوسري تمام قوموت زياده م ، زراعت بيشم اقوامین میوقوم کی آبادی دگنی سے زیادہ مے ، ریاست ابور کے تقریباً نصف محمد برستی

سالاقلیم کی مردم شاری کے مطابق ہر پایہ میں میں قوم کی آبادی تقریبًا دولاکھ ہے ، راتھا مين لاكوكة قريب ، المس موجوده ميواكي آبادي تقريرًا بانج لاكوم، ميواسم المركوقوم يوني أضاع اورگوالياره كھويال اور مالوه ميريهي آبا دہے -

ا كيب محم نه ١٨٨٢، ٨م مين شرقي اجبواً له كا يعبر من الور ، بوترور، وهول بور، متوا، الره ، كور كانوه اورشالى كواليار كاعلاقد شاس ب - دوره كريك كفام : - يعلاقداجيوتون س پہلے اور تکوم کے بع<del>ذمیّو قوم کے قبضہ میں رہاہے ، میّو قوم کے ا</del>تنار می**تے** مقبرے اور سیحدی میں سلمان میو آ لیے قدیم آباواجداد کی طرح شورت بندر میں میں ف الور کے علاقی سی تجارہ ، آج گرامہ ، پارن کرنے نے دارالحکومتوں کے علاوہ اندور، سریٹہ اور کولد کے سروری قلع کھی سیکھیں، ید تقامات میوات کے میوری کی اریخ میں بہت مشہور تھے دار کیو نوجسکل سروے رپورٹ علی بیونکداس زمانے کی تاریخ بہین اس کے ان كرحالات يفصيلي طور برنبي السكيبي -

(ميد) ياميوُقوم سنده چيور گرجب راجبوتان ميل ئي توست بهيا ميوار كيملاقه ميس آباد بروئی ،اس ریاست کا نام اود بورهبی سے میوار میں اود بور، بانسوار م، درگا بور اور برتاب کرم ، ت ال تقیس مِیوَقیم کی کلیسایال نے حس میں سچوان ام طرفی کو کھی شا اور

۴A

كم مينوقوم اورميوات ص ١١

سله مینوتوم اور میوات ص ۳۱ -ك ميونوم اور ميوات ص ٦٢ ، على ميئوقوم اورميوات ص ٥٦ م

يہاں ميوتوم كے سرداردن ، جوائي حكومتين نددومي چيور كرائے تھے ، حكومت كى ، اس رياست كى ارتخ

محمتعلق پودهو بیصدی عیسوی کے ابتدا تک مجھ بتہ نہیں جیاتا ہے صرف جید سرداروں کے نام ملے ہیں جی اِقا

سلسانہیں۔ <u>اودے پور</u> کی بنیاد را نااور سنگھونے <sup>09 کھ</sup>اء میں ڈالی <u>اجمیر کے میتو را</u>جہ کا نام مانک رائے

ے ، یده معدی محر بی محومت کرا تھا ، یہ راج کلیسا پال کے جو ہاں گوت متعلق رکھتا تھا جو بوار کے علاقہ

يك ، جعبور آمير مين من على كاكبه كاكبه كالميوراج سياو يعكومت كرنا تقا بتور تأكل بال سي تفاء

بیانہ جبیباکر ابھی گذرا سوراسینامین ان تھا،جہاں جادومیوا بادیمے،غالباً رام کنشکے زمانے سے

پہلے ہی پہان کر س گئے تھے مینوقوم کی بار چوکلوت ، بونگلوت، ڈیمروت ادر دولوت کی ابتدا یہاں

مونى ادر كچه آبادى يېلى جناجوركركے يو يې لگى ، اسلىر يېلى يېلىرا دا دا يواليقىنى تقا بىن مالا تاريخى ياب

اس علاقد مين يُوقوم كي آبادى ست زيادة تقى، اس قوم كى الحج قلع سباية اوراس كرو كهندرات والسند ،

تہ<u> خلنے بہاں سبنے والی قوم اوراس مسرواروں کی یا</u>دولاتے ہیں \_گویا\_ آثار بدیداست صناویرعجم را - اجبو

يهان دسويصدى عيسوى بيرسراقتدار آفيت رقع بوك كروه اس قابل ند تقد كرمسلان فانحين كالمقابله

کرسکتے <u>میت</u>وسردارو<del>ک</del> ان لڑائیوں ہیں راجپوتوں کی مدد کی ،اکتوبرشاناء میں جب<mark>جمودغزنو</mark>ی جمنا پار کھے

متعراآیا تواسی کوئر لین بری کیونکداجبوت اجمی اس قابل من بو سکے تھے کرمسلمان فاتحین کامفالر کریں

<u>ہے پال سرمانا</u>ء میں <del>جا دو</del>راجپوت راجہ میوا ،اسٹے قلعہ کی مرتمت کرائی اور اس کا نام بیجے مت ر گرام جدر رکھ

دیا میمودغرنوی کے بعداس علاقے برغالباً سالائم میں بو کر قندھاری نے حماکیا اوراس قلع کو فتح کرلیا۔

بج پال كربعدتين بال في ميوقوم كى مدرسے حكومت كاكام سنبھالااوراس كا نام تين كراھديا۔

شهاب الدین غوری هواله عمی دوباره مهندوستان آئے ،غزنی سے روار بوکر

جسے فرست میں تھوسکا لکھا ہے ۔ مینوقوم کی وج سے تہن کر اوم میوریاس میشہور میوکئی لے

... قلع بباینر کے جارو رطف رقوم میوا بادیقی ، قلعہ کے کھنٹر رات ، گرے بھو کے محلا اورزمیں دوز

Scanned with CamScanner

قا قَتَصْلًا كَبِيانِهُ كُنَّهُ مِنَ رَهُمَّا تَقَاء فَتَح كِيا اور ولِ كَى سردارى بهار الدين طغرل فال كوعنايت فرما كى ادرادر الله والمحاركة المحاركة المحا

له میونوم ادر میوات س ۱۲ ، تمه میئوقوم ادر میوات ص ۱۲ ،

ا اس سلسلومی دیکھئے آب کونڑھ ۳۰،۲٬۳۲۹،۵۲ ، یر بڑی ایم متین اور سنجیدہ ماسول میں تھی جو نی کتابتے اور ملاحظہ ہونی دوگا جہانیان جہاں گشت مطبوع کے بکوشنل برسی پاکستان بوک کراچی ۔ بروفیسر محدالوب قادری ص ۱ - ۲۲ ماری ( اگست ۱۹۵۵ )

اب كاس الماريكي ال كوموضوع بناكر كي نهين كها أنع بي كمندو لاكح الاقلم جب رصغير الرياك

اشاءت اسلام برنحبث كرتيبي تو الا بار ، سنده كهشه پرېرگال ميں توانھين سلامي آنا رنظر آحباتے ہيں ،عرب

تَجَارَ ، فحد بن قائمُ ، اور کچه صوفرُوْمَتُناکُح کے زریعان سامل مقاما پاسلام کا پیغام بہنچ جاتا ہے ، مگر درمیانی مصت

رین وسط مبند \_ان کی گاہوں اوجب ہوجا یا ہے ، اور جب مبندی اقوام کے قبول سلام کا ذکر کرتے ہیں تود و حیاقومو

كَذِكَرِ بِرَالْتَفَارِكُرِ لِينَةِ بِنِهِ عِلْمُ بُهِينُ كِيونِ لِورِي وَمُرَّارِي كِيماتَة ويْدُورِي اورزُرفْ كَابِي سے كا بَهِيں لِينتے، كَنَّى

ا يقديم قونوں كا نام كري ان نذكرون نيهي ملتام ئيو قوم جيسي قديم اندوارين مسكندرهم كامنېژو ترنيوالي مېزېرتنا

بيل شاءت الله كيسايين بية ولت يدسالار سعودزي (٥٠٠٥ - ١٢١٧) كوگوديس كفلاف الداورات ساته

شرکتیا ہے۔ شرکتیا ہوسلسلہ عالیجیشتیہ کی ساعی برٹ فرفلاح کی اولین جولائگہ دارالخیراجمیرادراس ما حول میں آبا ، قوم کے ذکر

اواس الله موائے سے تقریب سبھی ذکرے خا وس میں \_ گرائے کوئی الہامی شئے نہیں کاس براضاف

ام كن بو، بهاسي دا قعات زند كى كا يم مفوظ ريكار دم بهم بى اس كيموجد واس كے باسبان واس كى

خواك بهم ينجا في المارة بين يبرطرح بما يستقبل كي تفسيرب كرحقائق كالمحتاف كرت بي يكلم كلم كالميمي

بھی اس کی تفسیر بننا بڑتا ہے رہمی یہ ہارادامن تھام کڑیم حقیقت کے دریالج تی ہے تو کیجی ہیں بھی اس کے لیے گیا

اوركركے تانے لئے مضمحل اورسماج كى كروآ لود حقائق كى نقاب كشائى \_ سے داسسة بنا نابرتا ہے ، اوراگر ہم

ایسازکریں تو این کا قافلہ رواں دواں ہونے کی بجائے حیارتی وسرا یکی کے عالم میں قائم اور ساکت وجا مدم و کرتیائے

یه ده مقاً) بوتا ہے جہاں حقائق و واقعات کوفکر و فیائے ذریعیہ بیوستہ کرکے لیے کے حوالد کیا جا تا ہے ، اس لیے

مِنُوقُوم كِقْبُول اللهِ مِشْعِلْق جُوواقعات اس وقت آب كے سامنے آئيں گے ، گوبراہ راست اس قوم كى اسلام سے

والسنگی تعلق کی روداد مضوص طور پر نہیں ہوں گے ، گرانکی روداد حیا کے لئے نشان راہ نگراس کی تر ·

و مروین مین عین و مرد کار ضرور تابت ہوں گے۔

امپرل رُفیز کے بیان کے طابق میکوقوم کے سلام قبول رکئی کیے بیاس کے کچھ بعد ہے، مولوی میرم بیوتی ہے: مولوی میرم ہے: مولوی ہے

اریخ فرخیة یک : "اول جس کے ارباب اللہ سے مندوستان میں قدم رکھااور میاں کے ارباب اللہ سے مندوستان میں قدم رکھااور میاں کے بحث ندوں سے جنگ کی مہلب بن ابی صفر و تھے ، یو کیجے امرائے کیا سے تھااور غالباً من من مروستان آیا ، اور وہاں کے کفارسے جہاوکر کے دس بارہ ہزار مندی اسیر کئے اور اس عوصد میں بیض مروم کا مندرفتہ فرد خداکی وحد فریت کادل سے اقرار کر کے مسلمان ہوئے کیے "

عثیت گریبرت بعدی بات می اسیم می و می کربیت افراد کی فران اور کی افرادی اور کی اجامای کے درت ایمان سے ماہر میں اسیم بیار قاضی الم مرمبار کیوری کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے: جب اسلام کی آمد بوئ تو عرب بہ فرستانی تقریبًا جھ قوسی خت اف علاقوں بی ارتجافی اور جام اسلام کی آمد بوئ تو عرب بہ فرستانی تقریبًا جھ قوسی خت اف علاقوں بی از جام اسلام کی آمد بوئ تو میں میں میں اسلوری اسلوری اسلام کی احد اور جیاس رق وغیرہ کے نام عسر بی ادر بات اور ایکی میں موجود ہیں ، تقریبًا یسب بہندور تانی تحد بوعر کے مختلف علاقوں بی بائے جاتے تھے ،

بحرین، عمان، یمامة ، قطیف، بحون، صحاد، عدن، محت ، بحون، صحاد، عدن، محت اور مکه و مدینه ناده مالله شرفاً و کرامة و في وي وي کوساته يا لوگ في رست کقد، اوران سرسول لئر مال شرايد و لم او صحائي کرام اجهی طرح واقف تحد، اورانی مهندت شرکل وصورت، تقاليد و عادات اورسل ورنگ کو پېچانت تحد ليه و تقاليد و عادات اورسل ورنگ کو پېچانت تحد ليه و تت ملک و بحج اطراف و جوانب بي غير ملكون كان محت رسول النه صلى النه عليه و كل بعثت كے وقت ملك و بحج اطراف و جوانب بي غير ملكون كان سے

سول النرصلى المتعليه ولم كى بعثت كے وقت ملك عربے اطراف وجوانب مي غير ملكيوں كئى كا اللہ و موانب مي غير ملكيوں كئى كا اللہ و ماكى اللہ و مرك ال

له بعنت دوزه الجمعية د کی ۱۸ ارپرل ۱۹۲۹م می ا کالم ۲ ، که عرب دیمندیم درسالت میں حود ۱۳ که کناب الی م سا۵

ين الأمُر في وكر خلفار الامة ص ١١٨ ، سله تاريخ فرست من بم بحوال مير قوم اور ميوات ص ٦٥ -

عرفی بند کے درمیان قدیم لایام سے ایسے تجارتی روابط قائم ہوگئے تھے بندونوں علاقوں بلاتمام دنیا کی آئے براتر والاجب کی تصدیق سے مورضین کو انکارنہیں ، مہندکتان کی بدیا وارا ور دوسرے ال واسباب کی اہل یورب اورا ہل مصرکو بہشہ سے ضرورت رہی ہے ، عربًا جربہ مال جہازوں کے ذریع بہندوستانی بندرگا ہوں سے کمین اورو ہا شینے کے کے استہ ماکنے م بہنچا تروجہاں یہ چنریس بھر جہازوں میں لدیس اور یورب تا کہنچ بیس

ك آبِكوژمن ۲۰-۲۰

40

<u>ن</u>اپی فوج کیر حوکر دیاا در فتح پائی جفرت عُمَّانُّ نظی دو سرکھائی مغی<sup>ق</sup>زن ابی العاصُ کی زیر قبیادت ایک فعا کا را نه بحری فوج <del>وَ آ</del>ل کی طو<sup>ن ا</sup> انہ کی جہات اسما می شکر منطفر دمنصوالیس ہوا ، دیب آن اسوق<mark>ت بیوَ قوم کا جسقد رہ</mark>ی دہ سند میں تھی ، اسم مرز تھا ، اوراس اس میں اس قوم کی آبادیا تھیں ۔

صُحَادِ کُوْلَ کُنْ فُوج کُنْ فُون کُنْ فُون کُنْ فُون کُنْ فَالْمُ لَاکِ فَاطِ لَوْ ہُونَی یَھی بُکُوالِ فَصدتھا اشاعت الله الله کا کُنْ الله کُنْ الله کُنْ بُرِی کُنْ فُون کُنْ فُون کُنْ فَاطْرَوْن فَاللّهِ کُنْ اللّهُ مُونُ مُنْ اللّهُ مُونُ مُنْ اللّهِ مُؤْمُ لُول اللّهِ مُؤْمُ لُول اللّهُ مُؤمُر لُول اللّهُ مُؤمِر لُول اللّهُ مُؤمِر لُول اللّهُ اللّهُ مُؤمُر لُول اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُؤمِر لُول اللّهُ اللّهُ مُؤمِر لُول اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

بوری فصیل کھ کھیے بدی جفرے عرام پونکاس فوج کشی سنے بخرتھ ،اوراس پہلے بحری راستے سے اوہ فیج پوری فصیل کھ کھیے بدی جفرے عرام پونکاس فوج کشی سنے بخرتھ ،اوراس پہلے بحری راستے سے اوہ فیج کا واسطر نہیں بڑا تھا اس آپ عثمان تھی شکے اس قدام کو ناپ نذر بایا اور تہدی آمیز خطا کھا کا گراس خطرانا کئے بار

عبدفاروقی میں سندھ پر کے جہم میں عثمان بن ابی العاص فعی میں طرح میں اپنے بھائی غیرہ بن ابی العاص کوریب لی مجانب روانہ کیا ہو کامیاب ہو کروابس لوٹا کیے

گویادفات نبوی کے جارسال بعض کا کرام اسلام کی دولیے کر بہندوستان تشریف لائے اس سرز مین نے بڑھ کران کا استقبال کیا، اور کی قوم اسلام کے غوش میل نی شرع ہوگئ ، فرداً فرداً ہی بہی ، اسلامی زیا کی طرف کیؤ قوم کا یہ دوسرا قافل تھا۔

ان مهات کا تذکره شهور تورخ اور حغرافیهٔ نویس علامه بلادری نفتوح البلان کے باب فق حامد پیل مطرح کیا ہے:۔

له عوب ومنزعمدرسالت مين ص ١٩٠٠ من ١٥ تاريخ طت ج ١٠ سلاطين مينداول ص ١٥

وَعَمَّانَ سَنَعَ مُمَسَ عَشَرَةً ، فُوجِهُ احْالُ الْحُكُم إِلَى الْبَحَرِيسُن وَمَضَى آئى عَمَّانُ، فَأَتْطُعَجِيتًا أَنْ تَانَءُ (تَهَانَ كَا بَعُبُي ) فَلَمَّا زَجَعَ الجَيْتُ كُتَبَالِيَ عُمُريُعَلِمُ أَذَٰلِكَ ، فَكُتَبَ اِلَيْءِ عُمَرُّ : يَا اَخَاتَفِيُف حَمُ لِكَ دُودًا عَلَى عُود ، وَإِنَّ آحِيفَ بِاللَّهِ أَنُ لُو أَعِيبُهُوالَا خَذُتُ مِنَ تَوْمِكَ مِثَلُهُمَ وَوَجَّهُ الْحَكُمُ الْيَابِرُوْصُ (بَهُرُوجَ) وَوَجَهَا آخَاهِ الْمُعَيْرَةِ بِنَ آبِ الْعَامِي إِلَى خَوَرَالَدَ مَيْبَ لُ ذَلِقَى الْعَدُوَ فَظَفَر

ماكم بنايا ، عنمان في الين بعالى مام كوكري كلي م اورخود فيعمان بنجالسلام كيفلاكاروك اكشكرتباركي تھار بھیدیا بشکرجب کامیاب بوکروالس او آیا توام المونين كواسى اطلاع لكه يجى . حضرت عرف نے انھیں بخت فطالکھا: اے تقنی! تمنے کیڑے کو کلوی پر چڑھادیا ہے ،خدا کی تسم اگر اس شكر كوجانى نقصان بواتواسى قدر تيرى قوم تست كرونگا يغنّان نے كم الو بشرق كيجا اور اپنے جھوكے بھائی غیرہ کوریں وکراچی بھیجا ہورشمن پرفتحیاب

بعير- ( فتوح البلدان مطبوع معرص ٢٢٠)

تعجب كيمام وخين فصوصًا مندميل ثناعت لا كيوزون بنايسان أي لمانوں كي اسس بِتِدانَ آمِدَاوربِهاِں كِتْمِينِ مِقَامًا بِرا<u>نكے مسا</u>ورانكى پْرِيرانى كاكونی تذرُونہیں كیا، البته باقوت حموی نے دبیل پر حضرت كُمْ تَعَفَى الْكُرُكُولِ وَكُرُكِياتٍ: وَالدَهُ يُبِلُ مُونَ نَاهِيَةَ السِينَا يِمَدِيبَنَهُ عَسلَى سَاحِل بَحُرِالُهِ نُد ..... وَجَبَّهَ إِلَيْهِ عُقُانُ ابْنِي أَبِي الْعَامِلَ خَاهُ الْحَكَمَ فَفَتَحَةً رمعجمالبلدان صالي فكرخورد بيبل ست اسلاميمېنداور مُوتوقوم خاص طور برطا كف اوراس كقبيت بنوتقيف كابرات تحمق بيس بعول سكى كه اس فيمندوستان . الخصوص توقع كے قديم مساكن كو . جها<del>ن يوقوم</del> براغ دور مين بتي تقى، ابني دين اور دعاني توجه كامركز بناكر جب <u>بعبي اس</u>اقت ار لا ،اسكى طرف تريخ كيا بعهد فارو في تمي

اله تفصيل عرب ومندعهد رسالت بب ب

بوكر كامران نوا ـ

روانه کیا ، اوراموی دور حکومت میں جاج نے واق کی گورزی پاکر اپنے جواں سال بھتیجے اور داماد محد بن قائم گوخلا كے زيراتبهام باقاعدہ كو فوج كے ساتھ مندوستان يسنده رواند كيا ،اورانھوں نے مبندوسند ه ميل ام كى نشرواشاءت كے لئے رام يم واركس - فجزاهم الله عن جميع اهل الهند احسب الجذاء - يسب في يتي كه ادعائ بوي ملى الشعليه ولم كاجوطا كف شريف مي ليولهان موكرة عي إرگاهربالعزت يى كافى: اللهم اهد قومى انهم لا يعلمون . اعاشرمرى قوم كوبايت سے نواز فيے يا كھى جانتے نہيں - اوركيانى كى اللہ كى اميدور جاركى جس كا الب روح الاميك وملك كجبال كى فرمائشون كحيواب ين ظهرار فرمايا كها: <u>محط</u>مير مي كرالله تعالي انكى اولاد مص

عَمَانَ نَهِ بِهِ وَعَانَ كَا كُورَى لِيةِ مِي لِين دو كِها يُون حِكم أورم فيرة \_ كويمان اسلام كى بركت ويكر

ارجوان يخرج الله عزوجل من كسى الشخف كومباكر كاجوالسررب بعزت كى امدلابهم من يعبدالله عزوجل عبادت كركادكسى كواس كاشرك نبيل مرازكا يه وحده ولايشر كبه شيئًا 1 بخارى

ج ا ص ۸ ۲۵ . وسلم ونسانی که ا

مصل عير مين دستان برغيم تظم عمل كے بعد عبر فاروقی ف كي كوري مم كاليخ ميں بتانہيں چلتا عهد فاروقی می سندهاد رکران کی صدودسے آگے براخ شکی مجابر بن اسل کے قدم نہ بڑھے ۔البتدایرانی نوج میں جو <del>جاتے</del> اور سیوشر کے تھے ان کی ایک بڑی جاعت ای دور (عہد فاروقی ) میر سلمان ہوگئی تھی جى كىفسىل برزاده برونسىم حدهنيف في كيداس طرح بيش كى م،

" جبع بوں نے فارس برحوکیا ، انکی لگا تا فِتوصات مک ایران میں ایک زارپیدا کر دیا تو <u>برد جرد</u> \_ آخرى شاه ايران \_ دارالخلافه چهور كراصفهان بهاگ گيا ، اور راجبوتون ، جاتون كي فوج كومسلمانو سے اور نے کے ایج امہواز کی طرف روار کیا، اس فوج یں جائے، اساورہ ،سیابح بمیدوغیرہ وہ اقوام بھرتی تھیں جو ملک فارس پہند سے حبلاوطن ہو کرا گئی تھیں ہو مہندو قومیت اور بہندو مذہب کی بے اعتدالیوں سے

ا معياة الصحاب ٢٨٢ - كه اردورجر مدارج النبوت ص ٢٩

بزار مو کرجا وطنی مجیبور مونی تھیں ، اوراب پھر ناچار پارسی بارشا ہوں کے بان فوجوں میں بھرتی تھے ، ان کیلئے نامراد
پرسی قوم وسلطنت کا زوال خود مرا لیجر سیال تھا کیونکہ وہ بھی ہند وقومیت و مذہب کی طرح ان بہا دروں
کوٹواکر تو وعیش کرنا چاہتے تھے کمھی ان بہا دروں کو آئی بہا دری کا وہ صانہیں دیا گیا جس کے وہ تحق تھے ، آکو
ناعلی مناصر ہے جاتے تھے نام تہذیر فی تمدن میں مساوات کا کوئی تق حال تھا، بہر حال جربا فھوں نے
پرسی باوشاہ کی نامروانہ فراری دکھی ، اورا بنی بابت میکم پایا کہ جم تو بھا گتے ہیں تم جاکر عربوں سے لاو، تو
فھوں نے اس فعمی خرج کم کی دہی قدر کی ، جو بہا دروں کوکر فی چاہئے جنانچ وہ سلمانوں سے لانے کی کہا ہے۔
کا باب

ای مقام برجارتُم پرکئے کے

"تمصین توباتھی است کے است کیا کہا تھا؟

میں زتم سے بہلے کہ دیا تھا کہ یوب انقلاب ندایران پرتھاجا کیں گے ، اوران کے گھوڑ لے بنی اپو

میں زتم سے بہلے کہ دیا تھا کہ یوب انقلاب ندایران پرتھاجا کیں گے ، اوران کے گھوڑ لے بنی اپو

میں منظم سے مارس ، اسطخ کے شاہی محلات کوروند ڈالیں گے ، اب ہو کچھے ظاہر ہوا وہ تم درکھ رہے

ہو۔ رکھو اب وقت آگیا ہے کہ تم ابنی ہم سیوں کی قدر کرنی سیکھوا ورا نکی جاعت میں وافل ہوجا ؤ ۔

اے ان کے اس طرق مل سے کم از کم یہ فرز ابت ہوتا ہے کہ وہ ان تمدنی غلامیوں سے آزادی حاصل کرنے کے موقع بھی بھی ہوئی فتو جات ، انکی نقل وہرکت ، انکے عدل وانصاف مساور اوربہا درا تول و کی شہریت سکتے ہیں ، ہو ہی با یں ہم شیاعت بھی غلام اورا میں ملکوا پنی اس کا محد کے اس کے شروع کی کہ اور میں ملکوا پنی اس کا میں بھی ہیں ، ہو ہیں با یں ہم شجاعت بھی غلام اورا مبنی بی رکھتی ہے ۔

تو در دو کر کھیزیک سکتے ہیں ، ہو ہی با یں ہم شجاعت بھی غلام اورا مبنی بی رکھتی ہے ۔

تو در دو کر کھیزیک سکتے ہیں ، ہو ہی با یں ہم شجاعت بھی غلام اورا مبنی بی رکھتی ہے ۔

تو در دو کر کھیزیک سکتے ہیں ، ہو ہی با یں ہم شجاعت بھی غلام اورا مبنی بی رکھتی ہے ۔

تو در دو کر کھیزیک سکتے ہیں ، ہو ہی با یں ہم شجاعت بھی غلام اورا مبنی بی رکھتی ہے ۔

تو در دو کر کھیزیک سکتے ہیں ، ہو ہی با یں ہم شجاعت بھی غلام اورا مبنی بی رکھتی ہے ۔

ان کے مزہب کوقبول کرلو۔ یہ بات سنے ان لی بھرسیب الانے شیرور کودس آڈمیوں کا ایک فند کبرعربوں کے کمانڈرالوموسی اشعری کے پاس بھیجا، دہاں اس فے سلے واتحاد کی شرائط پیش کیں بھی معاہدہ طے ہوگیا یہ

میں سے ہوئی۔ "ہم خے منفقہ طور طے کرلیا ہے کہ ہم تمیں شامل ہو کرزندگی بسرکری، اور تمہارا دی اختیار کریس، اس کے بے ہمارے شرائط حسب ذیل ہیں:

ا تمهامے دوکش بدوکش می پارسیوں سے اللہ س کے

، ادراگرعربون بیافتلاف ہوجائے تو بم کسی پارٹی کا ساتھ نہ دیں گئے ، یکسی عرب اطبی گے ۔

- س اوراگرعرب بم سے اللی گے ، تو بم حفاظت خود اختیاری کو کام میں لائیں گے ، ہرطرح اپنی خود مختاری قائم رکھیں گے ، الیسی حالت میں ، ہمالا اور آپ کامعیار ، حق برستی ، بہوگا ، ہرایک مظلوم کی اعانت دردگریں .
- س جہاں ہم چاہیں، رہ سکتے ہیں اور جن افراد کے ساتھ ہم مناسب خیال کریں ، جو آپ میں سے ہی ہوں گے ، رسستہ اخوت و برادری استوار کریں .
  - ه اور مهارے ساتھ دہی گے، اور مرطرح آزادی قائم کھیں گے

يوكات

- ا نیزیم میلیمتے ہیں کہارے شایان سٹان اعزازی براو کاوعدہ کرو
- جب يدتمام شرالكاتمهارا بريزيرش نظورك كاس وقت يعهد الممل موكرنافذال

له انّاقَدُ اَجَبْنَ الدَّ خُولُ مَعَكُم فِي دَينكُمْ عَلَى اَنْ نَقَاتِل عَدَوَّكُم مِنَ العَجْرِهِ وَعَلَى إِنَّهُ إِنْ وَقَعَ بَيْنَكُمُ إِخْتَلَاثُ كُمْ نَقَاتِلُ بِعُضَكُمْ مِنْ بَعْضِ وَعَلَى العَجْرِيُ إِن قَاتَلنَا العَرْبُ مَنَعُ تُمُو نَا مِنْهُمُ وَاعَنُتُمُونَا عَليهِ هِ وَعَلَى اَنْ اَنْ اَنْ رَلَى اللهُ العَرْبُ مَنَعُ تُمُو نَا مِنْهُمُ وَاعَنُتُمُونَا عَليهِ هِ وَعَلَى اَنْ اَنْ اَنْ رَلَ اللهُ اللهُ

بن مرہ عبدی تواجارت دی دوہ سویں اور رہا ماروں ایس بی بست و میں مہدر جا ہے۔ اس ایس خوض نے مبندوستان کار رُخ کیا اور مبنوں پر فوج کشی کی ۔ بنوں اور امبواز وقیقان میں مقابلے ہوئے . یہاں کے باغی موجودہ سندہ میں کیا اور مبنوں پر فوج کشی کی ۔ بنوں اور امبواز وقیقان مقدیم مایخ میں سندھ ہی کے تمہر تھے ، بہت نہیں اب کر بناہ گزیں ہوئے ، بنوں ، یا بت ، اببواز ویقان ، قدیم مایخ میں سندھ ہی کے تمہر تھے ، بہت نہیں اب کن ناموں پکارے جاتے میں ، اور کہاں واقع میں جمضرت مہدر بنے نے انکاتعاقب کیا ، وربائر مندھ کی میں اور کہاں واقع میں جمضرت مہدر بنے نے انکاتعاقب کیا ، وربائر مندھ کا

کوبورکرکے ملتان تک فتح کیا ،اسی بین سند تارکوں نے مہند وستان کاسلمان فاتح اول ضرت مہدور کا اور کے ملتان اور اسکار دگر داس وقت بیوقوم کی آبادیاں تھیں ، جیسالا بھی آب بڑھ جہدیں پہام تھی میوقوم کے افراد کے معاصلا کی شرکہ فقر ہونے کے باوجود فتحیاب ہوا تو دہ اس متاثر ہوئے جسی ارکوائم اور تابعین عظام المجھے کے اس کروہ کے ذریعہ محاس اسلام ان کے تین ظام و باہم متاثر ہوئے جسی ارکوائم اور تابعین عظام المجھ کے اس کروہ کے ذریعہ محاس اسلام ان کے تین ظام و باہم جو چکے کھے ،ان کوائف کی رشون میں عور کرنا چا ہے کہ اسلام جسے سوابہار مذہب کی برکتوں کے سطرح اور کیونو محمود میں میں خور کرنا چا ہے کہ اسلام جسے سوابہار مذہب کی برکتوں کے اور کیونو تھی میں میں جنائج یہاں جستار کھی میں میں اور کیونو تھی ، جنائج یہاں جستار کھی میں میں اور کے دیونو تھی ، جنائج یہاں جستار کھی میں میں اور کھی اگر وہ تھی ، جنائج یہاں جستار کھی میں میں اس کی اگر یہ کے دیر ساید آگئی۔
تھی اس کی اکثریت سلام کے ذیر ساید آگئی۔

نکاسے گذرنے والے جہاز وں کو لوٹے والی توم میں درمیق ہی انھیں جہازوں کے سافرین کی فریا دیر حجاج کی رگ بذمیدیت جوش میں گئی، اور لینے بھتیے تحد بن قائم کو بہاں بھیجا، لوٹ اور غارتگری کو ٹی اچھے کام نہیں ۔ بوب کوئی بہا درقوم اورا لوالعزم جاعت یعلیم و ثقافت کی عمومی پر چھائیں سے محروم ہوا در اس کی ان فطری صلاحیتوں کا صیحے مرصرف ندجو تو لوٹ مارا ورغاز گری انھیں لاحیت کا غلط مصرف بن جا تا ہے ۔ بزم آرائی کے اب لیج میں کہرسکتے ہیں کہ وہ شجاعت و مروانگی کے بہا دوائی کے بہا دوائی کے بہا دوائی کے بہا دوائی کے اب اور خور کی اور ان کی ایم کے دیا دوقت کی ناائی کے فلاف ایک صدائے احتجاج ہے اس سرکتے با وجو واگر میع رائم عمدہ کام کے سب بھی کہ بن جائیں توانگی برائی اعمال خرکے و معیر میں وب جات ہے۔

عربی اوراسلامی فوج کے توصلے باہمی منا فرت اور قبائلی عصبیت کے باعث بیدت ہوگئے تھے، بنوامیّتہ وبنو ہائٹم کی لڑا ئیوں نے بجن کے بہت بڑے منطا ہرے جنگ جمل وصفین میں دکھیکوٹیم فلک خونبار ہو حکی تھی، اسلامی شکر کے رُخ زیبا پر قبائلی عصبیت کا داغ لگاریا تھا، ارادوں لیاضمحلال

لا السلام كانظام اراضى ص ١٩٩ بحوالة تاريخ فرضة ، فتوح البلدان ذيني وحلان

پیداکی نستقبل کو فیرهینی سابنادیا تھا، انفرادی آخصی توانائیاں گونتم نم جوئی تھیں، گراند نشیہ سور در یاں
اور نکرامروز و فرداسے دہ بری طرح متاثر ہو حکی تھیں، اجتماعی شعور پر جب گروہی عضیدیت کے پردے پڑجا ۔
اور نکرونظر کے شیمیوں برجاعتی پیمرہ دار بون صیحت و خیر خواہی کی جگر نفرت و انتقام لے لے تواہتماعی شجات ومردانگی، جذر بُرایتار وجاں سباری اور جراکت و بحرت متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ کمتی ، ضرور ان توی میں ضعف و نتور آجا کہ ہے۔

می است می گذرا، اور سیطرف کابھی رہ تو گئی میں کہ میں کہ میں کہ اور سیامی گذرا، اور سیطرف کابھی رُخ کیا ، اسی قوم کا سیسے پہلے سامنا ہوا، اور اسی سیسے بدھامقا بد، گویا اس نے اولا عرب فوج کی غیت و حمیت کو جیلنے کرکے اس میں ترارت بدولی، اسلاکا خون کر مایا ، اور جب وہ تیار ہوگئی ، تواس کی جمبے کروں کرنے کے لئے سیدتان کراس کے سامنے آگئی ، اور جب عربی فوج ہوکش جہادسے پوری طرح بھر لپور دوجہت کے جذبہ منے مور ہوگئی تو یقوم عرب فوج کیسلئے معین ہوگئی ، کچھا کیان لاکرا ورکچھ معالم کے دوجہت کے جذبہ منے مور ہوگئی تو یقوم عرب فوج کیسلئے معین ہوگئی ، کچھا کیان لاکرا ورکچھ معالم کے کے دوجہت کے جذبہ منے مور ہوگئی تو یقوم عرب فوج کیسلئے معین ہوگئی ، کچھا کیان لاکرا ورکچھ معالم کے کے دوجہت کے جذبہ منے مور ہوگئی تو یقوم عرب فوج کیسلئے معین ہوگئی ، کچھا کیان لاکرا ورکچھ معالم کے کہا

الديم بن قاسم كى دبيارت فن حرب ص ١٥

ساتھی ہوگئے، اور کچھ اپنے قدیم ندہب، بدھ مت، برقائم رہ کراس کی حایت ونصرت برگوب ہوگئے۔
ابھی پوری قوم کو کا کے زیرسایہ نہ آسکی تھی، گریہ نیاحاد نہ محدین قائم کا مختصر سے کرکے ساتھ، ہندوستان
جیسے وسیع وعولیض ملک سے کو کزنا، ان کے لئے کھڑ فکر یہ بنگیا ہمیؤ کو دہ براہ راست اس کی زدمیں آتے تھے ایک
مسلمان فاق سے ساک کا پرسیدھا مقابلہ تھا، اس بہلے دہ اس کے متوادث سے دوجار نہ ہوئے تھے۔
مسلمان فاق سے ساک کا پرسیدھا مقابلہ تھا، اس بہلے دہ اس کے متوادث سے دوجار نہ ہوئے تھے۔
مسلمان فاق میں تاہم کے بلنداخل قریب معامل بجرائت دیم سے اوراس کی نیک کرواری و بھگ فرائٹ مسلمان کو بھرائی کہ کو ایس کو فرور ایس کی نیک کرواری و بھرائے کو بھرائے کے بیار اس کی نیک کرواری و بھرائے کو بھرائے کو کھڑ کہ اس کی دعوت دو ، ہوکو فی اس کی خوت دو ، ہوکو فی اسلام سے شرف ہوجائے کس کی تربیت کرؤ ہے۔
آسلام سیم شرف ہوجائے کس کی تربیت کرؤ ہے۔

بدہ جلدوہ اس کی تحمد ترسمت کو بھانپ کراس کے صلیف وردگار بن گئے ، کچھ کا آم قبول کر کے اس کے

بهرحال محد بن قائم جب عديد يها سنده مين آيا تواس سيميو قوم في جنگ يعيى كى ، مكر

اس کا خاطر خواہ اٹر بھی ہوا ہو بال کی فتح سے میں جدو ہاں چار بڑارسلما نوں کی ایک کالونی آباد کی والیب مَتْعِرْيرِكُ ؛ وَٱخْتَطْ مُحَمَّدُ لِلْمُسُلِمِيْنَ بِهَا، وَبنى مسجداً وَأَنزلها اربعسة ٢٥ ف اله ويبل من المانون كي آباد كاري مسجد سبناني اورجار بزار سلمانون كي وبان ايب محرى بسائي -

ویل کے بعض اعیان واکا برکھنی شرف باسلام ہوئے ۔ بھے نامے میں دوحضرات قبلہ بن مہترام کے اور ولا مرسيل كي ما ملته بي - قبل برا عاقل، اديب اومنشي تعا ، املام الانے كے بعد ديبل كى حكومت سكے سيردكردى كنى ، تيج نام كالفاظ يبن :-

اومروسے عاقل وداہی بود،اریب بہت رو نويسنده مامرونيكودان بود محمد بن قاسم بروك اسلام عرض کرد . وقبله را بعز اسلام مشرف گردانید ، وبیشها د مقرَّشت، ود بوانے کہ بردیل نصب کردہ بوداورا بوئ سيرد وحميد بن وداع النجدى بدايشان شحد فرمود بحوالت آن ولايت كلى وجزنى برسبيل ادارت بوئے مفوض فرمود ۔ بوئے مفوض فرمود ۔

وه زيرك وفهيم اديب ومنتمى ادر ما برخطاً ط تھا، فد سے قاسم نے اسے براسلام بیٹے کرکے الت كرمبرو كحت اوجميد بن وداع نجد كت كوانكا كوتوالم فقر فربايا وراس نواح كم ولايت ك جمل

محدين قائم مست ويس سال نده براتر توان سے طقے بى سنده كے علقه بول الم ہونے دالوں میں ایشی فی ولا سے اسلام تفیع بکو ما ریخ میں مولا سے اسلامی مولائے دیا اور مولا سے اسلام دیا کی کے مختلف اموں سے توسوم کیاجا اے۔

جب محدَّثْنَ قَالِم م في دار كر دالالسلطنت أرور يا الوركواين ما تحت كرلساا وربيا ال باشندے اس کے مطبع و فرما نبروار بن گئے تو رواح بن اسد کو جوا حنف بن قبس کے نواسوں میں تھا ،

مِنْ الرموكا \_ لفنوح البلدان اردوترمبرج عص ٢٥٥ - من تي الرص ١٣١ -

تہادیت کیا، دیب سے میں ہوطورت قائم کھے وہ

اے دولتے کسلام مے شیف کیا، استفے قدار

امور، كل وجزنى، كالنيس مختاركك اور مالك بناديا -

الوركي گورنرى سپردكى ،اورشرعى معاملا، وارالقضار كامور،اورمنصب خطابت صدرالام الاجل لعالم بربان الملة والدين سيف السنة بخبالشرعية موسى بن يعقوب بن طهائي بن محد بن شيبان بن عمان انتقفى كرسپروفربك، اوركم دياكدرعاياكي دبجوني لارم جهين امر بالمعروف نهي عن المنكرسي ستى نه كري، پهر مردو حضرات کورعایا کے ساتھ مروت اور نرمی کی تاکید کی اور پیاں کی خود محنت ری بھی غنایت فسر مائی کے اور

ووج مح صرت عرب والعزير جب فليفه موت توانفون في راجكان مندكوخطوط كهد، جربین انھیں کو اللہ نے کی دعوت رگائی اور کو الم کی خوبیوں سے شناساکیا گیا تھا ، ان ایس بعض نے اسلام قبول كربيا يحه

آہے تر بن لم بابی کوسندھ کا گور زر تقرر کر کے ہیجا، اور تمام ہندو داجاؤں کے نام حسف لی مضمون كينط بهيج تم اسلام قبول كرلوم تب برتى كى تارىكى سن كل آو، اگرتم مسلان موجا وكرتوتم كو تمهاری ریاست بر برستور قائم رکھیتے ، تمہاری خطائیں معاف کردیں گے تمھارے ساتھ سلمانو<sup>ں</sup> کے مانندسلوک کریں گئے اور اپنا بھالی سمجھیں ۔"

بوب يخطوط دوسائه مندك إس بهنج توسي بهل جسيدابن والبرف ليفسلان ہونے کا اعلان کیا ، اس کے بعد باتی راجا ک نے بھی ، جوعمو گا اس کے رسستہ دار تھے اسلام قبول کرلیاسہ البيزيدان امون كى حكم عربى ام ركه ليخ سيه ان راجون مياراجون مين و قوم كافراد بعى تفير ، اكرايخ الخياك محفوظ كركيتي توانكي نشأ ندبي بل بوجاتى ادر كقرجسياراجا وسيى برجا بحومينواس وقت كدى تشين سنتق ده لين برون كود كيفكروولت، الم سے بيره ور بوكئ .

منتاج ابوعبوالشرمحرن انصور كي عبير خلافت من اراولي ببار فتح كياكية دايخ الخلفار)

له بيح ارص ۲۲۵ -ئه فتوج البلدان ص ٢٢ - شه اسلام كانظام اراضي ص ٢١٩، ٢١٨ که تاریخ زاب ص ۲۸

جوئيوقوم كاخاف كن تهاا دراب بهى ب، تاريخ طرى بى مذكور مبح كمسلم فانحين القون بندي رريائ منده المركزة وم كاخاف كن تها دراب بهى ب، تاريخ طرى بى مؤتوم كن آبادى تقى ، اس حمله كاترات سيمئوقوم كسطر وركزة كالمركزة على المركزة من المركزة من المركزة من المركزة من المركزة من المركزة من المركزة والمركزة من المركزة والمركزة وال

واقعہ یہ بے رجمو بغر نوی کے تم اہ ہو بزرگان دین والم آئے تھے ، انھوں نے اپنے کا هد

پهمهد مهد مهد است استوار سور استور استال استالا استال المائد المراك المائد ا

مرائیسعودی، بوت الرشینی کی کمل وستندسوای بطیمی سالار تهید کی میوات میں الدکاکیس نزکرہ نہیں و مالانکو میوات سے آگی بڑا گہرا تعلق ہے جس کی مقامی روایت بھی موکد ہے اور حیات میں مقامی روایت بھی موکد ہے اور حیات میں مقامی روایت میں ہوگئی کے جھنڈے حیات میں مقامی روایت میں ہے کہ: مسالار معود فعازی کے جھنڈے کی ملائی کارواج منافلہ میں کی مولی کی مولی کارواج منافلہ میں ہوتے تھے ندرونمیاز بھولے تھے ، مجاور لوگ ، بوجھنڈا لے کرآتے تھے تعیہ سے دن وداع بھوتے تھے ، وداع سے بہلے جنگی کمالات کامطابرہ ہوتا تھا ۔

اه تاریخ مشائخ چشت می کشف الطنون ( ۱۸۸۸) یوفائری کتاب ہے ، اسکافلی تنخ المرین مشائخ چشت میں کا کا کے اسکافلی تنخ المرین میں ہے مخطوط ۱۰۲۸ ھ تنخ المرین میں گئوٹ آفام الک کے مشور نزم کر دروگرنی وسلی کی لائبر پری میں ہے مخطوط ۱۰۲۸ ھ سے البتہ جائے بیوائش آپ کی اجمیر کھی ہے ، جو اس وقت میوات کا شہر مرکزی تھا ۔

Manual Ma

ر اورجهات مسعودی بن :-

" ابور کان البیرنی اور بیج نامه (ترجیم سرمیزی الیط ( ۲۰۹۸) سیمعلوم بوزای كجب محمد بن قائم فغنى جمة الشرعليك نده سقنوج فتح كرف كالاد سيط، تو اود يورتك يهنج بر گرخليفه بغداد نے (صحيح دشق) كھيں والب بلالياءاب اود يور الجميرات دورره كياتها بوسلانون كوو بال يهنجيزين وقت بوقى ، ايك بات اورقاب غورم مورخ تسن فظامى ابنى كتاب تاج الماثرين جواب كمياجي ادربار بويصدى عيسوى يسني مِونَى ( ترجم انگریزی مسٹر تیزی الیٹ ( ۲۲۶/۲ ، ۲۱۵ بر) تکھتے ہیں ؛ کقطب لدیا بیک (۱۰۲ هر) كالجمير فتح كرف ك بعد غريب السلام بهال دوباره جارى بوا - لفظ دوبارة قابل غور، يعبارت اس وجرسم مهم خرور ب كقطب الدين فاجمير بردو حمل كئة ، ادرمكن م كادووارة معمراد دو سيرك نتائج بول كربورى عبارت يرهف كے بعد بارى ناچىزدائے مت مطلب بھی کل سکتاہے کوقطب لدین ایک ج کے پہلے حملے سقب بھی اجمیر میں سلمان موجود، اس معقب شهاب لدين محد بن مشام وصيح سام عورى كي فوجيل بن تو بحر محموى فوجو <u>كا</u>دُرسلمان كون بو سكة تقه مغرب شمال مي م<mark>لتان اور بنجاب</mark> يرجمودي حمله كايتيج مواكشا ادمغرنى بندس جراع كرستان كالم بوكي تقي ، اوراده الم الم يرك قريب ناردين يانالن إور برهي محمود كاحمله موا، بقول واكرنا طم صدقي كمة بيمقام رياست الورسي، و اكر صاحب وصوف كى تائيدات بعي بوتى بيرك جب يم في رياست الوركا نقشه وتجعاتويم ومحف اكم مقام نالأن بوري نهيس الأبكراس كي خوث رق من تعامان کے آپا سے اور رابواڑی کے طراف ، بلکہ تجارہ میتھیں سے مراہ عام کے قریب میں يم كوايك مقام ب لاربورهي ملا ، زان بور<u>ساجم يموسوا</u>سوسي بوگا . انعتبي نظام (ترج انگریزی الیٹ) براکھام کر نردین پور یا نارائن بورنے کرنے کے بعد محمود نے ابين الزم اورا فسربيان تجور تعرب بهي كرتهانه فازى انهين حضات كى إدكار مو،

ان سب واقعات سے ہاری رائے میں نیتیج غلط نہ مو گاکجب چاروں طرف سے الجمیر كي محقات سلمانوں سے گوے ہوتے توبہ كيم كن م كر محمود كي نظر الجمير ريز ريا موادر دبان سلمان موجود موت بهی خیال سربینری الید میسید قابل ورخ ممراة مسعود كى بنار برائي نوطى فامركيا، كرجموك زويس غالباً جميين سلان موجود تطالبة اڈین اینٹی کواری (۳۰۹/۸) پرسٹرولیم موٹرنے ریاست کی میوقوم کی بابیجس پرحال ہی میں موسوا م بغاوت کا ازام لگایا گیا، ایک تقامی روایت کھی ہے وہ کیتے ہیں کہ ان تو کون میں سسا لارسعور غازی کا جھنٹارہت ہے، اور وہ محد غوری (صیح محمو دغزنوی) کے بھانچے یا بھیتیجے تھے ، ان کامزار بہرا کچ میں ہے ، انھوں نے بہاں ٩٨٩ قلع فتح كئے ، اور جولوك ميد قسم كے ان كے زمانے ميں سلمان ہوئے وہ میوکہ اے ادر بیکر یہ لوگ پہلے کا ارسعود کے تھنڈے کو پوجتے تھے گراب مولو یوں کے وعظسے يات كم بوكئ ب ،كياتعجب كراس مقامى رواست ميساس قدرسيائى بو كريم هنره سے گذرتے وقت نرآن پور ، تحفانه غازی ،سالار پور د غیره کی طرف کسیلاموصوف کا دها دا ہوا ہو ، اورا کھوں نے ان اول مین بیغ اسلام کے سلامی کافی وقت مرف کرکے کامیابی طال کی ہو، ان کے اس طریق سے بھی علوم

ہوتاہے کوبانکوایک عجر تبلیغ میں کامیا بی ہوجاتی تھی تورہ آگے بڑھ جاتے کھے سلے عه از دوهنه متركه حضرت رسالت بناه سلى الشرعليه ولم أواز آمركه: المصعين الدمية سن إ تومعين ومن ما في ولايت على الإردند برر سرك رساس بالم المربية و بارد بريد . ك ين البيا ما من المربية من المربية من المربية و الماك الم مندوك تان بتوتوالات ه مروود رمقام المبيراقام ت نماني كه كفيروان مرزمين بسياراست از رفتن تو دران ملك اسلام قوى نوابرت؛ ودين لمانى رونق نوام يافت (مونسل لارواح ص ٢٠) عفرت سالت بنا صلى الشرعليه ولم كروفيه الهرسے دازدی الم عین الدیس توہارے دین کاعین ہے - ولایت ِم ندور ستان تیر سے والے ، جا اور الجمیری م كاس مزرمين برغزاهي بهيئة، تيرم بال مناسط الم ضبورة كا ، ادرد بن الله كورونق ميسر بوگى ، كو يا اسلام تود إن ين بِكَامُرُكُوْلِهِي إِنْ بِحُولِكُ وَكُورِي مِنْ اللهِ كَيْرَالِهِ عَاطِفْت مِي أَبِينَ رَسِيمٍ يَسِرِكُ وَإِلْ جَانِ الرَّالِوي تَعِلَما كَيْ نَسْرُو اشاعت اسلام بوري مرك باركائيكا - الجميراولات اردكردميوقوم آبادتهي مجتب جنواجكان كويم بعيجاليا اور الام كى روشنی اجھی طرح بھیل کی تھی گراس استفادہ کم کیا جار ہاتھا۔ اے اسم حیات مسعودی ص ۱۴ - ۱۲ ، ۱۹ و ۱۹ و

اصل باس ۔ وہیں سے بال در الد وال کی کاس اور لا و تو مرکی اولا د بالد الد ات ہم وضع نیا نہ متعلقہ پر گرزشن کڑھ انکی قدیمی جائے سکونت ، و باں سے اٹھو کر وہ با کھوڑہ میں آئے ۔ اس کے ہ با کھوڑ کہ ہوائے اور اولا در تو کا پال رٹاوت نام اور موضع سا ہو گری کر ہو اب پر گرزالور میں ، ای سکونت کا مقام ، اور بال بالوت اپنے جوامجہ بالو کے نام سے نام ذو، اور میل کو ہ برگرز نوح سے وہ برآ مد کا مقام ، اور بال بالوت اپنے جوامجہ بالو کے نام سے نام ذو، اور میل کو ہ برگرز نوح سے وہ برآ مد کی ان کی ازرے اور کھائے کی اولا د باسم باہر طیموسوم ہے ، مرزا پور صل ہر سولی پر گرزیشن کڑھ سے برآ مد گی ان کی ازرے تاریخ دریافت میں بر دریافت میں برا مد گی ان کی ازرے کے نام برسائھ تاریخ دریافت میں برا کو شہرت ۔ اس سرسائھ تاریخ دریافت میں بال کو شہرت ۔ اس سرسائھ نام یا برف اس بال کو شہرت ۔

ا ن بان و مرك . اس قوم كاركية صدا سكه بعدا غوشل سلام مين يا جنا بخير مشق محد محدوم هدا حرب موصوف مج مطرار

ار المراب المرا

ا مرقع الورص ١٠ - ٩ مدنف كومفالط بوا ورنه إبث بال اوركليساكى بال دوالگ الگ بالبس مرقع الورص ١٠ - ٩ مدنف كومفالط بوا ورنه با به ماري الله ما مركم الله الله مركم ا

م بی به معرب المحمد و بهاد بن جا ایم و رقطر قطره دریا ، دهیرے دهیرے کے ادم قبول کرتے میکو قوم کو دریا ، دهیرے دهیرے کے ادم قبول کرتے میکو قوم کو کانی عرصہ موجوگیا تھا ، اب وقت آگیا کہ بوری قوم اکس کانی عرصہ وراً فت میں جا تھا ، کچوفضا پہلے سے بن مجی تھی اور کچیواب بننے والی تھی ، اکس سلسلہ میں شنی محمد مخدوم تھا نوی تھیں دارتھ سبتجازہ رئیست الور راجتھان مجوال مولوی مجبوب علی حمیمتے ہیں :۔

مسلطان محمود غزنوی کی فلافت میں جب کے بارت پر صود فازی عاذم غزا ہوئے ، لینی بعد رسیا ہے کے مہندوستان آگرسند سنتہ جدا مجد کے بیروی فراہوئے ، ملقہ میوا تسخیر فازیا ہوا،

ادر افواردین محموق فی السُّر عُرو معیاں ، راجبوت تومرسکن کے میوات خیل خیل مسلمان ، اور مبعیت الام قبول کرکے صاحب ایمیان ہوئے ان بیش اکر آئیم کا ابسے بالرصابی کے بہرائی میں جاکر در کو شہادت بول کرکے صاحب ایمیان ہوئے ان بیش اکر آئیم کا ابسے بالرصابی کے بہرائی میں جاکر در کو شہادت بالمان ہیں اور وہ سب انسل توم ان کو لقب المحموق ، آرگادت ، آرگادت ، آباؤی ، آپائی کے ، اسوقت کے سلمان ہیں اوروہ صب انسل توم ان : وَرَقُولَالُ ، لَا الله اَوْلَالُ ، لَا الله اَلله عُلَالله میں ان کے بزرگوں کے ناموت ، چنا نجیم اوروہ نے ہوئی ہوئی آئی وقوع میں ان کے بزرگوں کے ناموت ۔ چنا نجیم گردہ ولے انسی بالا کا خرور والی کا توم ہواں کا نام و بروال شہور ، موضع ، اب حال برگرد نوح اس بال کا استعمال سے یضرور کہ بال وہموال کا نام و بروال شہور ، موضع ، اب حال برگرد نوح اس بال کا حالت الحبیب بزیم میں ہیں ۔

## میوات کے مراکزرشدو فلاح

را) مذارس

پچھے صفحات میں میؤقوم کے اسلام سے سبت کی گئ جہال تفصیل سے اس قوم کی اسلام وا بیان کے ساتھ و ابستگی و تعلق کو مستند طریقہ پر بیان کیا گیا ہے ، یہاں ہم ہے بتانے کی کوشش کریں گئے کہ میؤقوم اور میوات میں اسلام کی صنیار باد کرنیں کس کو سے پہنچیں ، اور اس روشنی ۔ نورِ اسلام و ایمان ۔ کو یہاں کیسے محفوظ رکھا گیا ، اس کی دیکھ اور بھرانی میں کیا کیا ذرائع استعمال ہوئے ، اور ہمارے بزرگوں اور بڑ کھول نے رکھے اور بھران کو ہم تک کیسے پہنچایا ؟

وت ایاں وہم مدیعے ہوں؛ ہندوستان میں اسلام کی نشرواشاعت اوراس کے تحفظ وبقار کی مساعی کو اگر

مخضرطور برکہنا چاہیں تو دولفظوں میں کہدسکتے ہیں۔ ہدرسہ وخانقہ مخضرطور برکہنا چاہیں تو دولفظوں میں کہدسکتے ہیں۔ ہدرسہ وخانقہ

اسلام نلوار سے نہیں بھیلا۔ یہ ایک سلاور تاریخی حقیقت ہے ، یہ ندمب اپنی نشرو اشاعت میں سی حکومت ، کسی فوج اور کسی اقتدار کا مرہونِ مُنَدُثُ نہیں ہوا اس کی تعلیات اس کے آواب واخلاق ، اس کا اسلوب حیات وطرزِ زندگی اور اس کی روح نے اس کے آواب واخلاق ، اس کا اسلوب حیات وطرزِ زندگی اور اس کی روح نے اس کے آواب واخلاق ، اس کا اسلوب حیات وطرزِ تنام امور یا بدرسول می تعلق ہیں اس کے اور یہ تام امور یا بدرسول می تعلق ہیں یا خانقا ہوں سے ۔

ی میں اور کے دور کے متعلق جو کھے کہا جارہا ہے اور کہنے والے غیر نہیں آج ہدارس و خانقا ہوں کے متعلق جو کھے کہا جارہا ہے اور کہنے والے غیر نہیں اپنے ہیں، تو چیرت بھی ہوتی ہے اور افسوس بھی۔ اسلام کی بقار و تحفظ کے لیلے میں خانقا ہی خدمات کو۔ خصوصًا ہندوستان ہیں۔ نظرانداز کرناستم ظریفی ہے ۔ میں خانقا ہوں کے سلسلے کو اگر مہندوستان کی اسلامی تاریخ سے لیحدہ کر دیا جائے مدارس و خانقا ہوں کے سلسلے کو اگر مہندوستان کی اسلامی تاریخ سے لیحدہ کر دیا جائے

میں رخت اقامت ڈالی ، اور صراح دوسری پالیں اپنے بزرگوں کے ناموں عمعروف وشہوری ، اسی طرح یہ بانجوں بال ہی اپنے اپنے بزرگوں کے نام سے نامزد -

میران صاور ج نے آبوں کے عمراه بیاں کے غیرسلموں غزوہ کیا ،اس الرائی میں بڑا
کشت وخون ہواہے ،اس زمانے کے عمراه اس ہے بینواح نمونۂ دشت کر الا ہے ،الور میں
اکٹر شہبیاں آئی میم شہید ، غالب شہید ، منطفر شہبید اور الحکے اللہ المراب کے اللہ شہید ، اور الیکے تصرفی اللہ کا اللہ اللہ کا بسایا تصفات باطنی کے آج تک مہت دواور سلمان مرید قصر بہواڑی قطب الدین ایب کا بسایا ہوا ہے ، اور نشان آبادی اس بی نے اس سے شفی ظہور پایا کی ، وگر نہ پہلے وہ مقام و بران کھا ، اس قریب اس کے وہ دھندگر ہو آبادان ، جو سیدا برائیم آبادی اس کے وہ دھندگر ہو آبادان ، جو سیدا برائیم آبادی ہو ہوئی ، پر سام و اس بارہ ہو کہ اور کرت تھ ہوئی ، پر سام و رسم ہو اور سام ہو کی کی معرکہ الوار جنگ اس میں مت کے کا فروں کرت تھ ہوئی ، پر سام اور اس میں مت کے کا فروں کرت تھ ہوئی ، پر سام اور اس میں مت کے کا فروں کرت تھ ہوئی ، پر سام اور سام ہو کی معرکہ الوار جنگ اس میں مت کے کا فروں کرت تھ ہوئی ، پر سام سیر تا ور سام ہو گئی واقعہ ہے لیے ما بین کا واقعہ ہے لیے

یمئوتوم کے تبول سلام کے مراص تھے، گویا پوری قوم کا بیان واسلام کی راہ مطرح نے بی پوری چار میں اور کیے ہوئی کہ کھرکوئی نیئوتوم کا فسرد چار صدیاں گذر تیں، گرا ب اس طرح ایمان واسلام سے لگن اور دلچے ہی ہوئی کہ کھرکوئی نیئوتوم کا فسرد اسلام سے با بہر بین رہا اب جب پوری قوم اسلام کے طل عاطفت میں گئی تو اب اس دولت بے بہا اول سی خوانی کے صفا بیت اول سی خوانی کی ضرورت تھی، یہ الشرر بالعزت نے اپنی سندت کے مطا بیت اسطرح بوری فرائی کہ بزرگان دین ومشائخ قدیم اور علما برگرائم کی توجاس طرف مبندول فرادی ، ایسلے سبان فرائم کرد سی کے مرائی کو ایسلوم نے کہ مورفت اور لودو فرائی کہ میں اور استوار و صبوفیا کے عظام کی آمدورفت اور لودو برائے کی مساتھ وا سی کی استوار و صبوفیا نے کا میں کو استوار و صبوفیا نے کہ کو استوار و صبوفیا نے کہ کا میں کا سیار جواس قوم کی اسلام کے ساتھ وا سیکی قوماتی کو استوار و صبوفیا بناتے بہائے کے ساتھ وا سیکی و علق کو استوار و صبوفیا بناتے ہوئے۔ نہ دھ صد سے دائے دیے دائے میں الحین اور جوزا ہے مدحد سے دائے۔

ف مرقع الورص ١٢٠١٢

محوس كركے كار

کلیسانی نظام میں اورپی موجودہ نشأہ ٹانیہ سے پیشتر بڑی عجیب و غریب
پابندیاں تھیں، فکر و تحقق پر سخت پہرہ تھا، اجتہاد وجراضطہاد ۔ ندمہب کے باعث
ستم کا شکار ہونا۔ تھا، وہاں ندمہب نے اضانی افکاروخیالات پر ہرطرح کی پابندی
لگار کھی تھی، جب نشأہ ٹانیہ یورپ کو میسر ہوئی اور کچھ باغی ذہن پیدا ہوئے توانفول
نے بہایت بے باکانہ طور پر کلیسائی کیا پورے ندہبی نظام کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ سلم
نوجوانوں نے جب ندم ہب کے خلاف بغاوت کرتی چاہی توانفول نے بھی وہی رویہ اختیا
کیا اور خانقا ہوں کو اپنی کھو کی تنقید کا ہرف بنایا پیطرز ککرنہ پہلے سے تھا اور نہ آج ۔
کیا اور خانقا ہوں کو کلیسا پر قیاس کرنا بہت بڑی بھول ہے۔ اور اس طرح تنقید آزاد فکری کی نہیں علامانہ ذہنیت اور احساس کمتری کی دلیل ہے۔ اصلام نے اسان کو سی بھی کی تنقید کی تنقید کی دلیل ہے۔ اسلام نے اسان کو سی بھی صرف ایک شرط کے ساتھ کہ خدا و ند قدوس کی نافرمانی نہ ہواور انسان کی بخشی صرف ایک شرط کے ساتھ کہ خدا و ند قدوس کی نافرمانی نہ ہواور انسان کو ایڈا رسانی ۔
ایڈا رسانی ۔

ہندورتان کا مزاج تصوف وطریقت کے خمیر سے بنا ہے ' یہاں زہرو تقویما کے جونوع بنوع طرق تھے وہ حیرت ناک بھی تھے اور تعجب خیز بھی اس رجان اور اس طریق کارکی پزیرائی یہاں کے گوشہ گوشہ یں پنہاں تھی۔ یہ ایک قسم کی سلامی طبع تھی، قبول حق کی استعداد میں اس انداز فکرو نظر نے اچھی خاصی جلاپیداکرد کی یہاں محنوں اور ریاضنوں کا ایک عظیم سلسلہ تھا' طرح طرح کے مجاہدے تھے نفسا کی خواہشات وآ لودگی سے دل ودماغ کی صفائی ، قلب و نظر کی تطہیر اعمال واضا کی خواہشات وآ لودگی سے دل ودماغ کی صفائی ، قلب و نظر کی تطہیر اعمال واضا کی بہاں دوسرے ناموں سے موسوم تھیں۔ یہاں دوسرے ناموں سے موسوم تھیں۔ تواورا ق تاریخ سادہ نظر آئیں گے، یہ تواسلامی تعلیمات کے وہ پاور ہاؤسس ہیں جن کی کارکردگی ہمیشہ سلسل جاری وساری رہی یہاں سے ایمان ویقین کے ابرگوہ رہار اسٹے اور اطرافِ عالم کوسیراب کیا، علم ویقین کی بادسحر هی جو بحرور پر کوشاد کام کرتی چلی گئے۔ ابنی روشن تاریخ اور تا بناک ماضی سے اس قدر بے خبری والا علمی کسی زندہ قوم کا شعار نہیں کوئی مستقل قوم اور ملت اپنے ماضی سے بیاز ہو کرمستقبل کوئیس سنوار مستقبل کوئیس سنوار مکتن استقبال کی تفسیر ہوتی ہے، یہ ایک اجا لا ہے، روشنی ہے، اس کی راہ خاتی میں تقبیل کی تعمیر جس عمدہ طریقہ پر ہوتی ہے، یہ ایک اجا لا ہے، روشنی ہے، اس کی راہ خاتی میں میں مدہ طریقہ پر ہوتی ہے، وہ کسی اور طرح ممکن نہیں۔

فانقابی ما حول سے توحش نئی دنیا کی دین ہے۔ صاحب اقتدار قوم کی ہر دور میں قدرومنزلت کی گئی ہے، اس کے افکاروا آرائو نمونہ کے طور پر اپزایا گیا ہے مگر محسکوم قوم کے زاہد ہیں اس کے طزفکر کو فرہبی چیٹیت سے جی نہیں اپنایا گیا، اور نہاں با اختیار توم نے کسی پر دباؤڈ الاکہ ہماری ہر چیز میں بیروی کرو، امن عامہ اور دن اس کاموں کے متعلق کچھ ضابطے بنائے اور فرہبی چیٹیت سے انھیں آزاد چھوڑ دیا گیا، قدیم فرمب پر جھے رہویا نیا فرمب اختیار کرو۔

تر یورپین اقوام جب اقدار کی مالک ہوئیں توانفول نے اس بین الاقوامی منا بطے کے خلاف بزور فطاقت کی میراداکو ما شخت اقوام کے لیے لازی قراردیا این ندہجی مراداکو ما شخت اقوام کے لیے لازی قراردیا این ندہجی مراداکو ما شخت اور تہذی وکلی افکار کو باقاعدہ مدون کرکے اپنے باقی لازیس شامل کیا ، جس کی خلاف ورزی کو قانو نا واخلاقاً جرم تصور کیا گیا۔ یہود و مضاری نے ندہب کے ساتھ جو بمنسخر انگیز اور سفاکا ندرویہ اختیار کیا ہے اس سے قرآن کریم بھی خاموش ندرہ سکا اور ویسے ان کی ندہجی وسماجی تا ہے سان کے عبادت خانوں کی جو شکل سامنے آتی ہے اور ان کی نیکی و پارسائی اور شور شرکا سامنے آتی ہے اور ان کی نیکی و پارسائی اور شوری کے اور فلام نیا یا کو فور اگری ہے۔ ذراسی عقل والا بھی اس کی غرفطری تشکیل کو فور اگری ہے۔ اس برحیرت ہوتی ہے۔ ذراسی عقل والا بھی اس کی غرفطری تشکیل کو فور اگری

قوم كواسلام كاشيدائي وفدا كاربنايا-

عہدِ بنوئ میں میو قوم کا کچھ صدح جا زمین قیم مقاجو تجارت و ملازمت کے سلسلے میں براہ داست یا ایران کے راست وہال بہنچا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ والہ واصحابہ وسلم کی حیات طیبہ بی میں یہ لوگ اسلام کے زیرسایہ آچکے تھے' ان کی آبادی حجاز کے دوسرے شہروں کے علاوہ کم مکرمہ اور طالف سنریف کے درمیان وادی المعدی میں بھی تقی [') اور حضرت مغرف طالف شریف کے باشندے تھے' اس لیے قرین قیاس

جب یہاں اسلام آیا تو اس کے قبول کرنے میں گویک گونہ جھبک توصرور ہوئی،
کہ اجنبی مذہب ہے دوسری دنیاسے درآمہ ہواہے، مگر تقویڑے عوروفکر اور تامسل
کے بعد اسلام کی یہاں پذیرائی ہونی سنسروع ہوئی۔ اور اس طرح کہ بھراسلام
یہاں کا مقامی مذہب بن گیا۔ اور اجنبیت اس کے قبول کرنے میں کسی قسم کاروڑا
نہیں سکی۔

یہاں اسلام کے داخلے پرکسی قسم کی پابندی مذھی' اسلام کے ابتدائی دورمیں جبکہ وہ جزیرۃ العرب سے باہر نکلنے کے لیے پر تول رہا تھا' ہندوستان میں اس کی فغات طیبات ربوئے دلاوین کے جھونکے آنے ستروع ہوگئے تھے۔ محد بن قاسم محد ہوں ہے المحقر یا سترسال بیشترسط یہ یاسٹا یہ حسب بیا نات موزین' نواح سندھ کے بعض شہروں میں ایمان واسلام کے چرہے سٹروع ہوگئے تھے۔

یے واقعہ دیبل کاہے جوسندھ کی اس دور میں مشہور بندرگاہ تھی ' پیٹم مؤل کا تھاجیساکہ چچ نامہ کے مندرجہ اقتباسات سے ظاہر ہوتا ہے:

کا بیسا دی امدے مدر رحه العباسات مصطام را ونا ہے ؟ " دیبل بندرگاہ میدول کامرکز تھا (ص ۴۲۷) داہر نے حجاج کے خطاور پیغام کو بڑھکر جاب دیا تھا ؛

" یہ لوگ قذاق بیں ان سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں اوروہ ہماری

اطاعت ہی نہیں کرتے۔ د حالانکہ) میدوں کا دیبل بھی داہر بن چچ کی بادشاہت کی حدود میں تھا (ص ۱۲۱) "سندھ کے مید غالبًا سندھ کے بحری ساحل کے میر بحریتھے (۴۲۸) اس آبادی میں ایمان کی بہار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے عہد مبارک میں ہی آگئی تھی صحابہ کرام کی ایک جاعت حضرت مغیرہ بن ابی العاص تعفیٰ گی زیر قیادت یہاں رضا کا دانہ طور برد حکومت وقت سے بے خبری میں) آئی اوراس

یہ ہے کمیؤقوم کے اضیں افراد نے حضرت مغیرہ کو یہاں آنے کی دعوت دی اوران کے ہمراہ رصنا کارانہ طور پر بہاں آکر اہنے ہم قوم افراد کو اسلام کی عظمت و اہمیت سے رحن ناس کر ایا اس کے معاسن و معامدان کے ذہن نشین کیے اس طرح گو یا بیغی نقل و حرکت میؤ قوم کی بہت پرانی خصوصیت ہے۔

ررسی یوری آبادی اسلام نه لائی تھی بلکہ کچھ صدایان لایا اور کچھ صدا بنے برانے مذہب یہ پوری آبادی اسلام نه لائی تھی بلکہ کچھ صدایان لایا اور کچھ صدا بنے برانے مذہب ربدھ مت پرتی قائم رہا ہی لوگ تھے حبھوں نے عرب مہاجروں کی کشتیاں لو ٹی تھیں۔ جن کے انتقام کے لیے حجاج بن یوسف (بہتا ہے ہائے میں نے محدین القاسم افتان (۱۹۸ یہ اللہ علی کے انتقام کے لیے حجاج بن یوسف (بہتا ہے ہائے میں کو بھیجا اسموں نے ادھراُدھر کے کچھ صفح کو نے کے بعد جب دیبل کارخ کیا توان لوگوں نے کو بھیجا اسموں نے ادھراُدھر کے کچھ صفح کو نے کے بعد جب دیبل کارخ کیا توان لوگوں نے

معتداور سمجھ بوجھ کے آدی ہیں یہ روایت کر تے ہیں کہ وہ وادی الہدئ۔ ابین کم معظمہ وطالقت شریف گشت کرتے ہوئے ہینے وہاں جنگل میں دیجھا کہ ایک عورت سر برینا شتہ وغیرہ کچھ لے جا رہی ہے انھیں ایسالگا گویا یہ میؤ قوم کی لڑکی ہے۔ پیروں اور ہا تھوں ہیں وہی میؤ قوم کے کڑے اور وہ لباس جو میوات میں رائح ہے انھوں نے اس کا اس طرح بیجھا کیا کہ اسے معلوم نہوسکے اور انھیں اس کی منزل معلوم ہوجائے ، وہ بنگل میں ایک جگہ جا کردگ وہاں ایک خض ہل چلار ہا تھا ، اس کے بینے ہی اس نے بیلوں کو گرکی دستانے کے لیے وقف ، دی اور خص ہل چلار ہا تھا ، اس کے بینے ہی اس نے بیلوں کو گرکی دستانے کے لیے وقف ، دی اور جو کچھ یہ عورت لائی تھی اسے تناول کرنا نشروع کیا۔ یہ لوگ اس کے باس گئے اس سے تنگوی ، اور اس ایک دعوت بین کی ، اس نے عربی مزاج کے مطابق ان کی دعوت کی اور اس کے قبول تونے برجاعت کی دعوت قبول کی ۔ اس کے گھرجب کے تو میوات کا ساگر معلوم ، ہوا۔ پیضرات جب یہ جا بین کیا کہ عرب میں تھی بالعک میؤجیسی معاشرت ہے ۔ اس واقعہ وابس آئے تو انھوں نے بیان کیا کہ عرب میں تھی بالعک میؤجیسی معاشرت ہے ۔ اس واقعہ کے تھیک اٹھا میس سال بعد جب راقم نے شہرے میں اس موضوع پر کام شروع کیا تو بات کھل کرسا منے آگئی۔ (مؤلف)

ابقیره سیمت و اور اللی کے لیے کھا نابہنجا یا جاتا ہے ۔۔ اوران کارمن مہن دو بیرکو بیلوں کے لیے بھی چارہ اور ہالی کے لیے کھا نابہنجا یا جاتا ہے ۔۔ اوران کارمن مہن سے ایجی دیوار اور پولول کا چھیر۔ یا بھر کیا کو تھا دکمرہ ) اور اس کے اور اٹریا شریا جسے مب طرھی كہتے ہيں ' إور حِي خان جسے بہال اوسارى كہتے ہيں يانى كے مطلع وغيرہ ركھنے كى حكرجے كيفينورى كتة إن يه چزى ان كى خاص طرح كى موتى بين جوكى هى قوم سے ملى بنين كھائيں - اور گھرول یں جوقلعی ۔ سفیدی ۔ کرتے ہیں اس کی بھی یہال مخصوص کل ہے : پورے مکان میں سفیدی ہوگی مگرنیچ کے صدیں اور حیت منصل دروازوں کے پاس جنگلوں کے ارد گرد سرخ مٹی سے۔ جے یہاں بانی کتے ہیں۔ باڈر بناتے ہیں جس کے بیرونی کنارے عمومًا بھولدار ہوتے ہیں۔عنا کے لیے بھی ایک مکان ہوتا ہے اس کی دلوار ڈیڑھ دوانچے موٹی ہوتی ہے' اس میں مسرکنڈے ڈال دیے بیں تاکہ دیوار پھٹے نہ پائے' اس کی دو کلیں ہوتی ہیں' اگر گول ہے تو اسے کٹھ لا کہتے ہیں اور مربع کو کو تقی۔ اس کی د بواروں پر نفتش و نگار جو بنائے جاتے ہیں وہ جینی کتا ہے سے بہت مشابہ ہوتے ہیں۔ آرین سل کی جام قومیں اور راجیوت باتھ پیروں میں کو البینتی ہیں۔ مراسطرے کان میں باہم اشتباہ نہیں ہوتا اسانی سے برقوم کے کراسے بیجانے جاسکتے ہیں۔ بِزاروں سال کسی قوم کا کسی ایک بی ڈگر پر جلنا بظا ہرنا ممکن دکھائی دیتا ہے، مگر ایسانہیں ' يمكن ب اورعلاقه ميوات اوراس مصفل جليانت بي اس ك زنده فبوت موجودي، ميوات میں ایک دوگاؤں جا ٹول کے بیں بالکل وسط میوات میں اسینکروں سال سے وہال رہ رہے بي كران كى بودوبات ، بول چال اور دوسرے معاشرتی طریقے وہی بی جوجٹیانت سے جالوں مے ہیں اسی طرح مٹیانت میں قیم میو اپنا رمن سہن نہ بدل سکے اس سے اندازہ ہواکہ ایک . ولکر پر جلنا بظاہر می قدر شکل نظر آتا ہے مگر ناممکن نہیں۔ اس بس منظریس سنتے ہے۔ قریب میوات کے کچھ طلمار بینی جاعت کے ہمراہ حجاز مقدس پہنچے ؛ مولوی محرسن خال صاحب مهتم مدرسه اسلامیه درگاه حضرت شاه چو کها <sup>،</sup> مولوی محداسحاق صاحب استا دحدیث و نا ترصیدر مدرسة عين الاسلام قصبه نوح ضلع كول كالوه، مولوى شهاب الدين نامر پورى - تينون تفته، ك حالصدرمديس جامع رحيب درگاه شاه ولى الله محدث وملوى -

وہ تام قیدی ان کے حوالے کردئے جوکشتیوں سے قید کئے تھے۔ محدن قاسم نے اولاً سنرھ کے' اس وقت دارالسلطنت آرور' یا الرور کے ماحول کو اپنے زینگیں لانامناسب مجھااور ضروری بھی' بھر آخر میں ارور فتح کیا' یہ اس دور کا بڑا اہم سندھی شہر تھا! دبیل بین محدین قاسم نے با قاعدہ ایک مسجد تقمیر کرائی اور جار ہزار مبلغ مسلان وہاں

ا ویل یا داول کا نام جس کے عنی سمندر کے ہیں یہ تبلا آ اے کسمندر کے کنارے پراس طرح واقع ہوگا کہ ہر جہازراں کی اس پر نظر پڑتی ہوگی۔ اور بیر اغلب ہے کجس بلند حصتهٔ ساحل براب منور آ کا قلعہ واقع ہے اسی جًد و مشہور مندر ہوگاجس کے نام سے دلیل بندر گاہ شہور ہوئی اور سمندر کی طرف سے اس پر حملہ کیا گیا۔ جو وجوہات اس امری مانع ہیں کو تھے دیل نہیں ہوسکتا بلاکراچی زیادہ قرین قیاس ہے۔ ان میں سے چند ذیابی بيان كى جاتى بي - سراندي سے جوجهاز آتے تقے وہ طوفان ميں ساعل ديل يريناه ليتے تھے اس ليے يمقام خشى برسمندرسے بچاس ميل اور دريا سے سوميل دور نہيں موسكنا بيرى فنزاق جو جہا زول يرحمل كرتے تھے وہ دیبل میں رہتے تھے اور شنگارا قوم کے تھے ایر شنگا مارا قوم ساحل سمندر مرکزاچی سے لاہوری بندرگاہ ک رسى تقى - بلاذرى غلج ديبل كاذكركر تأب اورغلج فارس سفوج جهازول برجيجي كى وه ديب ميس أكمه اترى تقى - ابن حقل كېتا ب، ديبل ايك برى بندركاه بحوساط سمندريرواقع باورركاي تجاريكاه ہے. اورمہران کے مغرب میں واقع ہے۔ اوراس جگر بڑے بڑے درخت کے قسم کے نہیں سب جگہ بخرے۔ ادرصرن تجارت گاه موفے مضمورے اس سے ظاہرے كرزرخيز وشاداب طفط ديبل نہيں موسكما - بلكه كراجي ديبل كے مقام برواقع ہے۔ اوربيام كدديبل منصورہ سے چھ منزل برواقع ہے اس بات بردلال كرتا ہے كر هنديل كركم بني بلكراجي إورضوره موجده حيدرآ بادى جگه عام اسدالاطلاع مي لكها به ك ديبان شبور شهر بمندرك كارب براوراس مقام برملتان اوراا بورك درياسمندرس كرتي بي - ١٠ بيانات ي الماري مي الماري المارك كادب رواقع عاد اوراغلب يي مراحي ديل كم مقام ير واقع بي - تاريخ مندوسان بحواله امتحان الالبا لكافتة الاطبار ص ٨٩ -

لاكرايك منتقل كالونى آبادك، يه چار مزاد مسلمان گو مجابد تقے گر حقيقت بين يرم بلغ تقرير ان اطراف بين نومسلم قوموں كى ذمنى اورقلبى تعمير اوران كانشكيل سيرت كى خاطر بيبال بسائے اطراف بين نومسلم قوموں كى ذمنى اورقلبى تعمير اوران كانشكيل سيرت كى خاطر بيبال بسائے گئے۔ اسلام ابھى يبال دسندھ بين اشاعت پذير بهور باتھا، اوركا فى بيبيل چكا تھا مختلف طبقات براس كے مختلف اثرات مرتب بهور ہے تھے، ضرورت تھى كەان نومسلمول كوند بب ورب متعلق قديم تصورات سے بطاكر اسلام كے تصور مذہب سے شنا ساكيا جاتا۔ اسى وربن سے تعلق قديم تھا كہ محربن قاسم تر نے الور بين، اچنے زير اثر آتے ہى، مدرسہ اور دارالقفنار قائم كئے۔ يدميو قوم كے بچھ ہى افراد بہى۔ كا بيبلاد بين مدرسہ تھا۔ اس مدرسہ كوميوں كا مدرسہ اس ليے كہا گيا ہے كہ نواح سندھ ميں عمواناس وقت اس مدرسہ كوميوں كا مدرسہ اس ليے كہا گيا ہے كہ نواح سندھ ميں عمواناس وقت

دارا لففنار قام ہے۔ یہ یو و م ہے بھراں روا ہوں ہوں ہے۔ اس مدر سہ کومیوں کا مدر سہ اس لیے کہا گیا ہے کہ نوا چ سندھ میں عموگا اس وقت یہی قوم ایمان کے زیر سایہ آئی تھی، آلور، (راجستھان) اسی سندھ کے الرور۔ ارور۔ یا الور کی یاد کے طور پر آباد کیا تھا، دیکھئے؛ راجستھان اردو سیبوزیم منعقدہ جودھ پور کے 1942ء )
کی یاد کے طور پر آباد کیا تھا، دیکھئے؛ راجستھان اردو سیبوزیم منعقدہ جودھ پور کے 1944ء )
جج نامہ صحابی ساس مدرسہ اور دارالفضار کی تفصیل اس طرح ہے؛
"جب محدابن قاسم نے دا آبر کے دارالسلطنت ارور یا الور کو اپنے ماسخت

"جب محدا بن قاسم محنے داہر کے دارالسلطنت اردر یا الور کو اپنے ماسخت
کر لیا اور سب لوگ اس کے مطبع و فرماں بردار بن گئے تو رواح بن اسد کو
جواحف بن قیس کے نواسوں بیسے نفا۔ الورکی گورنری سپردکی اور بنری
معاملات اسلامی تعلیمات کا درس دارالقصنا رکے امور اور خطابت وغیرہ
کے لیے صدر الامام العالم الاعل بر بان الملة والدین سیف السنہ بنجمالتہ ہو مورفر ما یا
موسلی بن یعقوب بن طائی بن محد شیبان بن عثمان النفقی کو منتخب و مقرر فرما یا
اور حکم دیاکہ رعایا کی دلجوئی لاز سمجھیں امر بالمعروف و بنی عن المنکویں ستی
نہ کریں۔ اور بھر ہر دو حضرات کو رعایا کے ساتھ مروت اور نرمی کے برتا و کی
تاکید کی۔ اور انفیس یہاں کی خود مختاری بھی دی ۔
تاکید کی۔ اور انفیس یہاں کی خود مختاری بھی دی ۔
تاکید کی۔ اور انفیس یہاں کی خود مختاری بھی دی ۔

مقام برفائز بقا اس کی اولاد کو ہر دور میں عزت واحترام کاستحق سمجھا جاتا تھا ، یہ حضرت عثمان بن ابی العاص انتفقی فن کا خاندان ہے جن کے جوش اشاعتِ اسلام کے صدقے بیں مندوستان میں اسلام کو پھلنے بچو لنے کا موقعہ میسرآیا۔ ہندوستان اور بالحضوص میو قوم اور میدوستان اور بالحضوص میو قوم اور میوات کے اس محن خاندان کا پیلمی و دینی و قارشہ س الدین التمش م ۱۳۳۳ ) کے عہد تک بھی موجود تھا اس کے بعد تاریخ اس خانوادہ کے تذکرہ سے خاموش ہے۔

کیال الدین اسماعیل بن علی بن محد تقیقی می ایک بہت بڑے اور جید عالم - اسی خاندان کے ایک الدین اسماعیل بن علی بن محد تقی ہے نامہ کے ایک اہم فرد تھے اور سالت میں الور شہر دسندھ کے عہد و نقطار پر فائز تھے کے خامہ عربی زبان میں ان ہی کے بزرگوں میں سے سی کی تقسیف تھی 'جسے بعد میں ابن علی کوفی نے فارسی میں منتقل کیا - (۱)

محدین قاسم سام سامل سنده پراترے ان سے ملاقات کرتے ہی سندھ کے بعض لوگ علفہ بگوش اسلام ہوگئے ، منجملہ ان کے ایک مولائے اسلام ہے ، جن کو تاریخ بیں مولائے اسلام ہوگئے ، منجملہ ان کے ایک مولائے اسلام ہے ، جن کو تاریخ بیں مولائے اسلام ، مسلم کی امول سے موسوم کیا جا تاہے ، یہ محد بن قاسم کے ہاتھ پرمسلمان ہوئے ، نہایت زیرک وفہ ہم تھے ، موسوم کیا جا تاہے ، یہ محد بن قاسم کے ہاتھ پرمسلمان ہوئے نقط اصلام تعلیم بھی انفول نے بہت جلد حاصل کرلی ، جس کے باعث محد بن قاسم کے معتمد بن گئے (۲)

مدرسه الوردسنده ميؤ قوم كااولين اصلاحي مركز 'تعليمي سرچشمه اور روحانی تربيت گاه نقا 'محد بن قاسم كايول توسارا مندوستان مربونِ منت ہے ' مگرميؤقوم خاص طور پرآپ كى احسان مندومنت يذير ہے۔

سمت بم ، بحرى مطابق مصفيد اجميرس دولهارائ تخت نشيل بوا اس زملن

میں خلیفہ اموی ولیدین عبدالملک نے اپنے مصاحب روشن علی کوسفیر بناکر راجہ کے

ياس بعيجا عنا اتفاق سے اجمير ميں سي كوجرعورت كى دى آب نے انگلى سے حكھ لئ اس

زما نے میں چھوت چھات کا بہت زور تھا' اور سی غیرقوم کا چھولینا بہت سخت جرم تھا

چنانچراس کی پاداش میں \_مفارت کے اصولوں کے خلاف ۔ روشن علی کی انگشت

شہادت جس سے دہی جھوا تھا راجہ نے کٹوالی اس واقعہ کی خلیفہ کوجب اطلاع ہوتی تو

بہت برہم ہوا' اور کچوسوار اس نے انتقام کے لیے روان کیے جھوں نے آگر تا را گڑھ بر

قبضه كرايا اوراجميري يبلى دفعه اذان كى أواز ملند اور نا قوسس كى صدابند موتىك

میں اس کا تذکرہ بامعیٰ مے کھے مذکبھ حیثیت تواس کی ماننی پڑتی ہے، اس سے اس

دور کے ماحول میں جاری وساری جذبات کا پتہ جلتا ہے ایک کتاب کا نام ہے" تاریخ

تراب" اس میں مشرق ومغرب کی معاصرانہ تقابلی تاریخ بیش کی گئی اس کے دوکا لم

ہیں' ایکمین فرقی سوائے اور دوسرے ہیں مغربی حادث اس میں ایک روایت ہے کہ

عبد الملك كے دورس جاج بن يوسف نے اجمير فتح كيا ، حالانكم حجاج كامندوستان آنا

كسى مستند تاريخ سے ثابت نہيں ہوتا اوراسى دورسي سلسلة جبل ارولى بريھى سلامى

حديوا اوراس فتح كرلياء عربي مي اسے جبل اربدكما كما ہے۔ يه اين جربطرى كى

تاریخی روایت ہے اس کے مانے میں کیا تامل ہوسکتا ہے علامسیوطی کی تاریخ الخلفار

میوات (موجوده) اسلامی فوجول کی جولانگاه بنا، اس کامطلب په بهواکه او پر کی

سے ہمی کچھ ایسے اشارات ملتے ہیں کہ اخلافت عباسیہ کے ابتدائی عبدیں علاقہ

يدروايت أكر جيسى قديم تاريخي كتاب بينهبيملتي مكر خواجه اجمير كي سوائح حيات

له مكمل فصل سوائح عمرى خواجمعين الدين حيثي المسام ص ٥٥- ٥٨-

<sup>(</sup>۱) الريخ سنده ص ۲۵۹)

<sup>(</sup>٢) بيج نامرص ١٣٤ ، ١٣٩ بحواله فقهار مبندج اول صياد ، ١٥٠ \_

روایت کوسرسری طور پر نظرانداز نہیں کیا جاسکتا۔ خلافت راشدہ کے دور میں جب
اسلام چاروں طرف بھیل رہا تھا تو اگر اس نسیم جان نواز کا کوئی ہلکا سا جھونکا ادھر
میوات کی طرف بھی متوجہ ہوگیا تو تعجب کی کوئنی بات ہے۔ عہدِ فارد قی ضنے تو باقاعدہ
میوات کا اسلامی مرکز مکی معظمہ و مدینہ منورہ سے رہشتہ قائم ہوچیکا تھا۔ دیکھئے مقدمہ

ميؤ قوم كااسلام -

اس کے بعد سلطان محود غزنوی کے ورود ہندتک کے درمیانی وقفہ میں سی اہم واقعه کی اطلاع کتب تاریخ و تذکرہ سے معلوم نہیں ہوتی۔ اتنی لمبی مدت مندوستان نور اسلام کی صنیار پاشیوں سے تعسر محروم رہاہی جھیں نہیں آتا۔ صوفیائے ابراز کی کوئی جاعت ضرور بیإں بھارت کی فضاؤں میں مصروف عمل ہو گیجس تک تاریخ کے ہاتھ نه بہنچ سکے ۔محمود عز نوی کے یہاں فتح ممالک و توسیع حکومت کے ساتھ ساتھ اشاعت اسلام كاجذبهي كارفرما تقا-يد چيزاس كے اشكر كے ہمراہ علمار ومشائح كى كترت سلطان کی خود بنفس نفیس ابل الله سے خلوت میں ملاقات اور فتح و نصرت کی درخواست الشكرمي على مذاكرے وغيره جيسے امورسے واضح ہوتی ہے اس كى فوج ميں براے جيد المِ علم عقد منمله ان ك ايك شيخ الوشكورسالي عقد جنهين الومحديثي كى فرمائش ير سلطان حن اس قوم كالعليم كى خاطريها ل حيور الشيخ الوشكورسالمي في أسس قوم ي اسلامی تعلیمات کی نشروا شاعت کی ۔ تاریخ میں ان کے تذکرہ کے ساتھ ساتھ ان کی اہم خدمات اور دین تعلیمی اصلاحات کا تو تذکرہ ملتاہے عکران کی جائے قیام اور ان کے مدرسہ کا پتہ نہیں چلتا۔ ایسالگتاہے کہ ان کامدرسسفری تھا۔ اس زمانے میں ميؤ قوم اب مستقرك سليليس - اوركي سياسى، زياده ترمعات اسباب كى وجس کسی خاص مقام پر تھبری نہ ہوگی۔ بہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ وجودہ میوات تو قدیم زمانے سے بہیں ہے، اگر چے غزنوی دور حکومت کے بعداس میں کچھ تبدیلی

پیدا ہوئی گرالیی نہیں جس سے میوات کا مرکز متاثر ہو۔ اس لیے شیخ ابوشکورسالئی کی تعلیمات زیادہ تران جماعتوں کا مقدر بنیں جو اپنے مرکز پر آنہ بائی تھیں، باکسی فاص وجہ سے مرکز سے الگ ہوکر ا دھرادھر پھر رہی تھیں۔ اور اس طرح کے تغیرات اس قدر اہم قوم میں ناگز پر سے ہیں۔

بہرحال عہدِ غزنوی میں یہ قوم علم تولیم سے آشنا ہو کی تھی۔ دعوت و بیغ کے سلسلے میں بنیادی باتیں جوعمو گا بیش نظر ہی ہیں وہ عقا نکرو نظریات کی نشریح ہے۔ شیخ ابوٹ کورسا آئی کی باقیاتِ صالحات میں آج جو چیز ہمیں دستیاب ہے وہ ان کی کتاب التہدی فی بیان التوحید " ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے میو قوم کے ان قبائل میں تعلیمی خدمات انجام دیں جو عہد غزنوی میں سیدسالار مسعود غازی علیم الرحمۃ اور ان سے پہلے دو سرے صوفیائے کرام وعلمار عظام کے مساعی سے اسلام کے زیر سایہ آئے تھے۔ یہ دو سرا مدرسہ تھا جو میو قوم کی صلاح و فلاح کی خاطر خواجہ ابو میر چیز ہی فرمائن پر سلطان محود غزنوی آئے شیخ ابوشکور سالمی کی زیر بھرا نی جو عہد خواجہ ابوشکور سالمی کی زیر بھرا نی جو میری فرما یا۔

یہ دونوں مدرسے گوبہت اہم تھے مگر مرکزی حیثیت انھیں عاصل نہ ہوسکی کیے چیز اللہ تعالی نے دار النیر اجمیر کے لیے مقدر کررکھی تھی جسلطان الہندخواجہ خواجگال شیخ معین الدین چشق قدس سرہ کامسکن وما وی بننے کا شرن حاصل کرنا تھا۔ چنا نجہ آب جب ہندوستان تشریف لائے تو گو باآب اور آپ کی نسبت سے احمیر برایت وروشنی کے نظام فلکی کا مرکز ثقل بن گیا۔

ا جمیر میو قوم کا سب سے بڑا مرکز صلاح وفلاح تھا' میوک نے ابنا مرکز کیا بنایا گویا پورے ملک کا دہنی سینطر بن گیا اجمیر ہیں میوک نے خوا جہ صاحبے سے پہلے حکومت بھی کی اور خواجہ صاحب کی بارگاہ کی جاروب کسٹی کو بھی اپنے لیے باعث

سعادت سجھا۔ مگر اس مدرسہ نے مدرسہ سے زیادہ خانقا ہی فرائفن انجام دیے۔
چوتھا مدرستہ ناگور تھا جے سلطان البارکین صوفی حمیدالدین ناگوری اور آپ کے فال
اخلاف نے جاری فربایا۔ اور ہرطرح اس کی دیجھ ریجھ کی۔ عرصته دراز تک اسے قائم و باقی
رکھا۔ یہ ا بینے دور میں مندوستان کا سب سے بڑا مدرسہ تھا 'اور ساتھ ساتھ خانقاہ بھی۔
یہاں سے عالم و فاصل کی سند کے ساتھ سلوک و نصوت کی اجازت بھی ملتی تھی۔ اس مدرسہ
نے آ تھویں صدی میں مفتی داؤد اور مفتی رکن الدین جیسے یگانۂ روزگار فاصل پیدا کیے جن کی
زندہ جاویریادگاران کی کتاب " فتا وی حمادیہ " ہے۔ اور عہداکبری میں ملامبارک اور

اس کے دو بیٹے ابوالفیض فیضی ' ابوالفضل علا می اسی مدرسہ کے ابتدائی تلمیذ تھے۔
عہد ظبی وعہد نیل کچھ اور مدارس کا پتہ چلتا ہے۔ مثلاً قصبہ بیانہ ضلع بھر تبور میں
قاضی عبداللہ بیا نوئی کا مدرسہ تھا جنا بنجہ صاحب نزم تہ الخواطر نے لکھا ہے ' قاضی عبداللہ
بیانہ کے قاضی بھی تھے اور اپنا مدرسہ بھی چلاتے تھے اور خود درس دیا کرتے تھے '' (۱) عہدہ قضا کے فرائفن مضبی کے ساتھ باصا بطہ مدرسہ چلانا کا رہے داردہے' مدرس کچھ اور بھی ضرور
موں کے مگران کا تذکرہ نہیں ملیا۔

قاضی مغین الدین بیا نوئی جو علار الدین طبی کے قاضی القضاۃ تھے وہ اسی قصبہ کے باشندے تھے ان کی تعلیم کہاں ہوئی ؟ صراحت سے اس کا کہیں تذکرہ ندمل سکا۔ مگر یہ تو ماننا پڑے گاکدان کی ابتدائی تعلیم کا بندوبست ان کے قصبہ میں ہی ہوگا۔ چھوٹے سے بیچے کو اقامتی درسگاہ میں تو داخل نہیں کیا جاسکتا۔ وہ مدرسہ بہت بعد کا ہے بس کے متعلق نکی مرد

"منجمله دیگر مدارس کے بیانہ کا ایک مدرسہ قابل ذکرجس کو مولوی ت اصنی

(١) نزمة الخاطر ٢/٠٠

1

رفیع الدین نے قاضیوں کی مسجد سے تصل قائم کیا تھا مدرسہ کی عارت پر جو کتنبہ ہے اس سے مدرسہ کا سال بناسٹ چمعلوم ہوتا ہے! ا

ار بیاند کسی زیانے بیں بہت بڑا شہر بھا، خوبصورت عارتیں، برون فی بازار،

بران اور ایک قلعہ تفکر اس کی زبیت بھا جے سنہاب الدین غورگ نے

فتح کیا (۲) بہاں ایک تکی قلعہ ہے جس ہیں بے شمار ملبند مکا نات اور تہہ خانے ہیں آتے تک لوگوں کو اس قلع ہیں جبگی آلات اور تا نے کے برتن دستیاب ہوتے ہیں، شہر ہیں ایک بلند مینار بھی ہے، آم بے حد خوش ذائقہ بدیا ہوتے ہیں اور اس کے بھل دوانے، ایک سیر سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، شکر بہت مفیدا ورصاف تیار کی جاتی ہے، بیانہ ہیں ایک کنواں سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، شکر بہت مفیدا ورصاف تیار کی جاتی ہے، بیانہ ہیں ایک کنواں ہے، اس کنویں کے پانی ہیں ایک سیر یا ہموبین شکر ملاکراس کی کھکیاں بناتے ہیں اور اور دور دور تک بطور سخفہ لے جاتے ہیں، نیل بھی بیانہ میں اور اختیاں کندورہ کہتے ہیں اور دور دور تک بطور سخفہ لے جاتے ہیں، نیل بھی بیانہ میں بہت اچھا پیدا ہوتا ہے۔ ایک روبیہ کو دس بارہ سیر تک فروخت ہوتا ہے، یہاں کی حزار دہندی ،مشہور ہے اور یہاں کی سرز مین بے شمار یزرگوں کا مرفن ہے دہا حزار دہندی ،مشہور ہے اور یہاں کی سرز مین بے شمار یزرگوں کا مرفن ہے دہا

سی رہبری مہورہ اور یہاں مرری سے مار دوں ہوں ہوں ہو۔

بیاتہ مشہور شہر ہے، جن گڑھ کے پاس واقع ہے اور بھر تبور واگرہ کے راستے

میں پڑتا ہے۔ اس شہر کا ذکر مندوستان کی ہر کلاسیکل تاریخی کتاب میں ملتا ہے۔

یہ جا دونسل میو چھتر یوں کا بہت بڑا مرکز تھا، جن کی مکمرانی آگرہ متھرا، بھر تبور،

ہن گڑھ، الور مرولی، سبہل گڑھ اور ریواٹری کے تھی اس شہر سے میو قوم کی تقریبًا

8 گوتوں اور پالوں کا نسبی تعلق ہے۔

تاریخ فرنت کے مطابق اسے مالیندجادونے آبادکیا' اسی مالیخدکے نام سے

(۱) اسلامی درسگاهی صنه (۲) مندوستان اسلامی عبد میں صطبیع (س) م یکن اکبری صطبیم

الوہ نامزد ہوا۔ جب سکندر لودھی نے اس پر حملہ کیا اس وقت یہ قضبہ بہت بارونق تھا

بر نے بیانہ کو ہندوستان کے نہایت مشہور قلعوں ہیں لکھا ہے یہ بڑا ہمارک شہر ہے ،

اس نے سپہ سالار سید مسعود غازی علیہ الرحمة ( 8.70 سن ۲۷ س ھ ) کے قدم چوے ، اور

شہاب الدین غوری تنے جب ہندوستان پر دوبارہ حملہ کیا تو اسے خوس آرٹیکہا۔ بن ابطوط

فہاب الدین غوری تنے جب ہندوستان پر دوبارہ حملہ کیا تو اسے خوس آرٹیکہا۔ بن ابطوط

نے اس کے ہازاروں اور اس کی مسجدوں کی تعرفیف کی ہے ، شہاب الدین کی فتے کے وقت

مسلم حکم انوں کے قبضہ میں رہا ، مغل عہد کے بعد جا ٹوں کے قبضہ میں چلاگیا ۔ وقائع

را چوقان میں ہے کہ 19 اس منا عہد کے بعد جا ٹوں کے قبضہ میں چلاگیا ۔ وقائع

را چوقان میں ہے کہ 19 اس مناس کی سسرال تھی ۔ بابر کے حملہ کے وقت بیا نہ پر

را جہ کا عہد ہموا ہے ۔ بیانہ میں اس کی سسرال تھی ۔ بابر کے حملہ کے وقت بیا نہ پر

ملک نظام خاں بن محمود خال حکم ال تھا ، بابر نے اسے تہدید آمیز انہجہ میں ایک رباعی

لکھ کر بھیجی تھی ؛۔

باترکستیزه کن اے میریب نه چالا کی ومردا بھی ترک عیان است باترک ستیزه کن اے میریب نه تال کا دومردا بھی ترک عیان است است است است کا کوش آن کا کہ عیان است چین عابیان است

ناگوری مدرسے اور خانقاہ سے کچھ اور خانقابی اور مدادس بھی وجودیں فارٹولی ایک مینملہ ان کے مدرسہ نار نول ہے۔جو اولاً مشیخ محد ترک نار نولی اور قاضی مشمش الدین شیبانی جو جدا مجد علامہ احد مجد شیبانی ہے وغیرہ نے قائم فرما یا گراس کی ترقی یا فتہ صورت بعد میں ہوئی۔ اس مدرسہ نے عرصۂ دراز نک میوات کی فضاؤں میں علم وعرفان کی قذیلیں روشن کیں، رشد وہدایت کے مینار تعمیر کیے اور تعلیم و تربیت کے ذریعہ میوات کو سنوارا۔ "نار نول جو مجدوں اور مدرسوں کا شہر تھا، اور برگ حضرت نظام الدین نار نولی قدس سرہ کا مسکن (۲۲)۔ "شیرشاہ نے ایک مدرسہ بندگی حضرت نظام الدین نار نولی قدس سرہ کا مسکن (۲۲)۔ "شیرشاہ نے ایک مدرسہ

برسی ایک صاحب علم فضل جب کہیں جلوہ افروز ہو، اور اس کے چارول طرف آبادی ہو ویر انے نہ ہوں توخیال کیا جاسکتا ہے کہ سترسال قاضی احد مجائز نے کس طرح گذار ہے ہوں گے، علمار ومثنا شخ خلق خداکو اپنی توجہ کا مرکز بناتے ہیں، انسان جو انٹرف للخلوقا ہے اس کے شکون و کو الفت سے سطح پہلو تہی کی جاسکتی ہے اور خدمتِ خلق کے اس ہم شعبہ کو کیوں کرنظرا نداز کیا جاسکتا ہے۔ ؟؟

انریات مندبحواله اسلامی درسگاهی <del>مست</del>

(١) تاريخ ميؤ جيترى صده (١) بندوستان اسلامي عمديس صيا

نار نول کاممل وقوع میوات سے بہت قریب ہے، میں اوسے بہلے اسس کے مشرقی جانب میو قوم کے کئی گاؤں آباد تھے مگراب ذرا فاصلہ پر ہیں، تاہم اب محاضرور یا زندگی اور خرید و فروخت کے لیے میو نار نول آتے رہتے ہیں نار نول کے قریب دھر سول ایک منڈی ہے جہاں اچھی نسل کے ہیل مناسب قیمت پرمل جاتے ہیں۔

یہ مدرسہ بہت بھلا بھولا۔ پانی پت کے شیخ محداطاتی اسی مدرسہ و فا نقاہ کے فیصل

یافتہ سے جو اپنے دور کے بلذ مرتبہ عارف باللہ اور جید عالم دین سے اور بھراسی مدرسہ

کے بروردہ سے حضرت خواجہ عبدالوارث عرف شاہ چو کھا قدس سرّہ ہو میںوات میں

اسودہ خواب ہیں۔ آپ کی یہاں اتنی پزیرائی ہوئی کہ ایک مستقل گاؤں آپ کی فدمت اور

آپ کے مشن کی خرائی کی خاطر یہاں آپ ہی کے نام پر آباد ہے۔ شاہ چو کھا۔ سے ہواں اسی سے مشاب ہوگا اور بیا کستان ہجرت کر گئے اب بہال

مولانا محرصن خاں گنگوائی اور مخرائی اسلامی مدرسوشاہ چو کھا قدس آگے کام۔ تبلیغ و مولانا محرصن خاں گنگوائی اسلامی مدرسوشاہ چو کھا قدس آگے کام۔ تبلیغ و مولانا محرصن خاں گنگوائی انہام دینے میں مصروف ہے۔ مولوی صاحب بہت اچھے منظم اور باسلیقہ آدمی ہیں، خوداعتمادی و سبخیدگی ان کے طبعی جو ہر ہیں۔ اپنے دقار توکنت کی عمد گئی سے نگہداست کرتے ہیں۔

مثائے چشت کی خانقا ہیں صرف تزکیۂ باطن ہی کے مراکز نہ تھیں بلکہ دہ ساتھ ساتھ تعلیم گا ہیں بھی تھیں ِ بعض کتب سیر میں لکھاہے ؛ شیخ محد موسی قدس سرۂ بلّہ' نوح خواجہ تضیر الدین جراغ دہلی تکے خلیفہ تقے ۔خواجہ صاحرج بہت جیڈعا کم اور

ا دھرسوں میں ایک اہم خافقاہ ہے جو مدرسہ اور خانقاہ دونوں جیٹیت کی حال ہے اور الحد لللہ ابھی اس کی عالی ہے اور الحد لللہ ابھی اس کی عارت برستور استوار ہے سلم آبادی نہونے کی وجہ سے گووہ ابنا فرض منصبی ادا نہیں کر پار ہی ہے 'گراس کا فیض برستور جاری وساری ہے بیشنے حمزہ قدس سرہ کی خانقاہ اور مدرسے۔

سلیھے ہوئے مدرس تھے۔ جن کا اعتراف آپ کے مرت دسلطان المشائخ نے جا بجاگیا ہے۔
فوا مُرَالغواد کے ان تام مقامات پر' جہاں خواجہ جراغ رہ کی سلطان جی کے ہاں حاضری کا
ذکر ہے' یہ چیز دیھی جاسکتی ہے۔ اور آپ کی تصنیفات بھی اس کی منے بولتی شہادت ہیں۔
آپ کے متعلقین اس نغمت سے کیوں کر الگ رہ سکتے ہیں۔ بہر حال اوّلاً سنیخ محرمولی الگ نے مدرسہ ہی قائم فرمایا' اور ابتدائی دنوں میں آپ نے اپنی موجودہ قیام گاہ سے الگ موضع پلّہ کی مسجد ہیں درس دیا۔ جب موجودہ خانقاہ کی تعمیر شروع ہوئی اور کچھ کم سے
تیار ہوگئے تو مدرسر بھی درگاہ میں آگیا۔ پھر بیاں مدرسہ و خانقاہ دو نوں سلسافیف رسانی میں مصروف ہوگئے۔ خانقاہ شیخ محرمولی سے بھے اور خانقاہ دو نوں سلسافیف میں منازی میں مصروف ہوگئے۔ خانقاہ شیخ محرمولی سے بھی خانقاہ سے باہر متصلاً بجانب بنوب منازی سے دائیت مدرسہ نوع ہوئی آب کی خانقاہ سے باہر متصلاً بجانب بنوب و افتاح ہے۔ البتہ مدرسہ نے متعدی ہوگر کسی نئے مدرسہ کوجنم نہیں گیا۔ اس کی بجائے وہ خود ہی ذہول وغفلت کی با دصرصر کے حمود کوں سے نبرد آن مائی کرتا رہا۔

یہاں اسلامی علوم کی تعلیم بھی دی جاتی تھی اور اخلاق وآداب کی تربیت بھی، دل درماغ دونوں کی جلامقصود تھی، شیخ موسی کی وفات کے بعد بھی عرصہ دراز تک ارب کی خانقاہ نے دوہری خدمات انجام دیں تعلیم کا بھی بندوبست کیا جاتا تھا اور تربیت وسلوک کی راہیں بھی ہموار کی جاتی تھیں۔

کب تک پرسلسلہ جاری رہا اس کے متعلق کوئی یقینی بات کہنا مشکل ہے۔ یہاں کے شیخ زا دے جو سجادہ نشین بھی تقے پاکستان چلے گئے۔ ممکن ہے وہ اس سلسلے میں کچھ معلومات فراہم کردیں مگران کی قیام گاہ' تھکانے۔ نامعسلوم۔ پھروہال تک رسائی ؟ ؟

معنی میوات کے بیض بہی خوا ہوں نے یہاں ، قومی حکومت کی دی ہوئی مرا عات کے سخت ، تربیتی مرکز یا مدرستہ البنات قائم کرنا چا با مگر دین شعور وجب زیہ او

رکھنے والے حضرات اس تجویز سے بہت پریشان ہوئے، ان کا خیال تھا'اور سیجے تھا' کہ خانقاہ اور مدرسہ کی عارت کو اس مقصد کے لیے استعال کرنا چاہیے جس کے لیے بنانے والوں نے اسے بنایا ہے۔

النيس دنون تحصيل نوح كے پہلے سب ڈویژنل آفیسرسردار گور در شن سنگھ ایک سکھ تنے؛ بنجاب کے باستندے؛ جہال پر خانقا ہوں میں مدرسے عام طور میہ قائمُ وجارى بي، وه در گاه شيخ موسى ميں ايك دن سيرو تفزيح كرتے بوئے آپہنچے -انخیس درگاه دیچه کرپنجاب کی خانقابیں یاد آگئیں اور غیراراد می طور پران کی زبان براسلای مارس کا تذکرہ آگیا، پھراس کے اشارے پر کچھ دین دار اصحاب نے بہاں دینی مدرسہ کا اجرار فرمایا۔ مدرسمعین الاسلام قصبہ نوح کے اس وقت کے صدر مدرس مولانا نیاز محد کواس کا اعزازی مهتم بنایا گیا- انھوں نے بیعهد م بقول فود اس بيئے قبول كيا كەموضع بله ميں وہ مدرسمعين الاسلام نوح كى شاخ كھولناچا ہتے تھے اسى باعث يهال حضرت مولانا محريومف تشريف فرما بهوئے - اعزازي تم كاكام مقا مدرسه کی سرسری محرًا نی اوربس\_فراہمیٔ مالیات ' طلبہ کا داخلہ' مدرسہ کا حساب کتاب سب کچھ مدرسوں کے ذمہ تھا۔ اور مدرسہ کی شکل مکتب جیسی تھی۔ قرآ ن کریم محفظ و ناظره اورابتدائی اردودینیات - درس نظامی کا اجرانه مویا یا تفار ۱۹۹۳ء میں کھ ايسےطلبه كاداخله كيا كيا، جومترح ماى يرطقة تقے اور ايك مدرس كا اصافه عوان كتب كا الخين درس دے سكے يہ تھے مولوى عبد الرشيد ابن مولانا عبد الشرماليورگُ اتفاق کی بات که انھیں ایام میں حضرت مولانا عربہ اللہ کی وفات ہو گئی اور مولوی عبدالرسنيد كومجبوراً اور بظا ہر قبل ازوقت اپنے والدمرحوم كے كاموں ميں كجبيك يني يرى اوروه گهر کفر گئے وہ طالب محمجنیں منرح جامی پردھنی تقی نو دو گیارہ ہو گئے ۔ راقم کو مولوی عبدالرخید کی جگہ کام کرنا بڑا شرح جامی کے اولین طالب علم تو چلے گئے کچھ اور

ان کی جگہ آگئے۔ انھیں دنول مدرسہ حافظ الاسلام قصبہ فروز پورجھرکہ کے صدر مدرس مولانا عبدالستار ؓ اپنے خادم خاص اور عزیز ترین شاگر دیرکسی وجہ سے ناراض ہو گئے اور مدرسہ سے نکال دیا' یہ طالب کم پڑھنے میں غنی مگر پڑھنے کا شوقتین تھا۔ راقم کے پاس آیا۔ راقم نے اس کے حالات کی نزاکت کے سخت داخل مدرسہ کرلیا۔ وہ شرح جائی کا طالب کم تھا اپنے ساتھ ایک اور طالب کم لے آیا' ایک دو پہلے سے موجود تھے' یول ایک جاعت بن گئی۔ مجھے احساس تھا کہ ان دونوں استاد و شاگر دکا فیصلہ محض جذباتی ہے' اس میں واقعیت کی پر چھا میش مجی نہ تھی۔ مولانا مجھ پر بہت خفا ہوئے۔ ادھر ہمارے اعزازی جہتم ان کے شاگر دستھ' عرقی انفغال میں عزق ہو کرتام ہوجھ میرے ہمارے اعزازی جہتم ان کے شاگر دھے' عرقی انفغال میں عزق ہو کرتام ہوجھ میرے او پر ڈال دیا اور اپنے استاد کے روبر واپن صفائی بیش کرکے بری الذمہ ہوگئے۔

مبرے آل موصوف سے سیائے ہیں تعلقات استوار ہوئے 'جوزندگی کی بعض جہا ت ہیں ہم نگی و بکیانیت کی برولت بڑھتے چلے گے۔ مولاناً راقم سے بہت خفا ہوئے گرمیں فی سئلہ کے تام بہلووں پر غور کر کے بہی طے کیا کہ فی الحال مولا ناکو ان کے حال برجھوڑ دیا جائے۔ میں درس و تدریس میں منہک ہوگیا۔ سال کے آخر میں اس طالب علم سے ان کے شفیق استاد کے نام خط لکھوایا اور بھر سجھا کران کی خدمت میں بھیج دیا اور ساتھ ساتھ یہ ہدایت بھی کردی کہ سرایا تقصیر بن کرجا و اور اکسیر بن کروایس آؤ۔ الحراللہ یہ طالب علم فائز المرام ہوکروایس لوٹا۔ یہ تھی مدرسہ درگاہ شیخ مولی کی نشاہ فائی المرام ہوکروایس لوٹا۔ یہ تھی مدرسہ درگاہ شیخ مولی کی نشاہ فائی المرام ہوکروایس لوٹا۔ یہ تھی مدرسہ درگاہ شیخ مولی کی اندان فی اور مدرسہ درگاہ شیخ مولی کانت فائی المرام کی مالیات اور اس کا کانت فیان اعزازی مہتم کے نظم خود بیجا تصرف کا شکار ہوکر درگاہ شیخ محدمولی قدس سرہ کی جار دیواری سے با ہر پہنچ گیا۔

عهداكبرى معنل دورد ۱۹۰۷ - ۱۹۰ مين ميوات كے جار مدرسے بهت مشہور

ہوئے۔ جہاں درسِ کتاب بھی ہوتا تھا اور شغلِ باطنی بھی۔ اس لیے یہ مدرسے بھی تھے اورخا نقابي عي:

(۱) مررسین و تخم التی دم ۹۹۸) جو قصبه سبنه صلع گور گانوه میں تھا۔ میوات کا قدیم اور تاریخی قصبہ سلسلہ کوہ ارولی رجبل اربد، کے قصبیہ ہنتے دامن میں واقع ہے، گوڑ گانوہ سے جانبِ جنوب پندرہ میں کے فاصلے ير- يهال كسى دورس خان جا دوميؤول كى حكمرانى بقى، پېلے زمانے ميں يه التجھاخاصا ثقافتی اور تہذیبی مرکز معلوم ہوتا ہے۔ یہاں پر نوگزہ ٹیر کا مزارہے ' اور شاہ ولایتے کی مسجد خانقاہ اور آرام گاہ بھی۔ اس کی عارت کا طرز تغمیر عہدیات جیسا ہے جس کے نمو نے نیموری دورمیں بھی ملتے ہیں - ایک اور قدیم مسجد بارہ کھمبا والی کہلاتی ہے -اس کا سالِ تعمیر اسلام ہے اور سجد شاہ نجم الحق حجود الممااء کی تعمیر ہے اس کی دیواروں بر قرآن کرم کی مختلف صورتیں کندہ ہیں۔ اس کے چاروں طرف بڑی عدقتم کی بارہ در<sup>ی</sup> بن ہوئی ہے، جو مدرسہ کے لیے بنائی گئی۔ بہال مدرسہ بھی تفا اور خانفاہ بھی۔ دونوں کی نگرانی حضرت شاہ بخم الحق قدس سرہ کے ذمتہ تھی۔ وہ اپنے دور کے بڑے فاضل ' علامه ديره ورو يحترسن مررس اور بلندمرتنت ومشفق مشيخ طريقت عقد ال كيهال فصوص الحكم اور نقد الفصوص جيسي الهم كتب كا درس ديا جاتنا تفاله اس مدرسه وخانفاه کویہ امتیاز بھی حاصل ہے كرحضرت شاہ ولى الله محدث دملوئ كى دادى جان كے دادامرم <sup>مشیخ</sup> قطب العالم<sup>ج</sup> کی پر ترببت گاہ ہے۔

يە قصبە آج بھى ميوات كااہم تجارتى دسسياحتى مركزے بہال گرم يا نى كا چشمە ہے جو جلدی بیمار یوں میں اکسیر کا کام دیتاہے ریواڑی کبلول اور دہلی و الور کی طرف

ہے رینور کا رڈ گوڑ گانوہ

90

اله نزيترالخواطر ص مهر ٨

جانے والی بسول کا ممتاز سنگم ہے سینکروں بسیں اور ہزاروں طرک صبح وشام بہال سے گزرتے رہتے ہیں پہاڑمیں بڑی اچھی تفریح گاہ ہے؛ پہاڑمیں مٹی جاکر گھاس لگائی گئ جے اور گرم چھے کا یانی پائ لائنوں کے ذریعہ او پرلے جاکر یہا الم میں نے طوز کے حام بنائے گئے ہیں ' جال سیاح آکر کھرتے ہیں۔ ایم جنسی دور میں یہ سیاسی قید خاند بھی بن جا تا ہے۔ایک مقامی روایت کے مطابق شاہ جہال مخل شہنشاہ بھی بہیں نظر بند ہوئے تھے۔

یہاں کی فضامعترل، خوشگوار اور ماحول بڑا پڑ بہارہے۔ اس کے جاروں طرف میؤقوم کے دیہات ہیں مجملہ ان کے ایک شہورگاؤں رائے سینہ ہے جو دھینگل پال کا یا بھ (مرکزومنبع) ہے اس کی تاریخ بڑی عجیب وعزیب ہے پھھٹاء کی جنگ مزادی کے متعلق بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کمیؤ قوم اور میوات کے دیگرافراد نے سب سے زیادہ انگریز کو تنگ کیا۔ میال مستان شاہ مداری جنگ آزادی کاسب ببلاسیای اور جرنیل ہے ، یہ میوات کا باسٹندہ اور مولوی احداللہ وغیرہ کا استاد جنگ ہے۔ موضع رائے سیندمیں انگریزوں کو قید کیا اقتل کیا اور ان کے سرح پال ك صحن ميں دفن كيے \_ چنانچ جب ميمى يہاں التكريز آتے تھے توسرنتكا كركے سلام كرتے تقے۔ الحريزوں كى تقدير نے جب بلنا كھايا اور النفين مغل سلطنت كا تاج و تخت ميسر بهوا تو انتقامي كارروائي ميس موضع مذكوركي زمين نيلام كردي محمّي. مورخه ۱۲ فروری ۱۲۰ یا گاؤں بی سرکار صبط کرکے نیره سورو پیش گوکل سنگاکو

عاواء میں یہ گاؤں مصن اس لیے پاکستان کی کیال جب یہاں ہم بے زمین

وجا مُداد ہیں تو بہاں کھم کر کیا کریں گے، افسوس کہ پاکستان ہیں بھی ان لوگوں کو اس طرح زبین نہ مل سی جیسے دوسروں کو ملی تھی۔ پاکستان میں انگریز بہا در بہاں سے جانے کے بعد بھی مدتوں براجان رہا۔ یہ اسلامی دنیا کی برجنی تھی کہ ایک مستقل ملت ایک بمکمل دین کے بیرو کار ہوکر ایسی قوم کی بیروی کریں جن کے پاس الہامی کتب صبح صورت میں بنیں۔ اللہ نقالی کی معضوب قوم۔ اور مسلمان ان کا اتباع کریں۔ اُف تو یہ حق نقالی اس طرح کی بلاسے احت ملے کو محفوظ و ما مون رکھے۔

ری اکبری دورکا دوسرا مشہور مدرسہ حضرت بندگی خواجہ نظام الدین نارانولی رح کا تھا۔ اپنی تعلیمی خدمات اور تربیتی فیوصات کے باعث جس فے سلطان المشائخ کے دورکی یادتازہ کردی تھی۔

سی مدرسه ناگور۔ جہاں صوفی حمیدالدین ناگوری کے باقیات صالحات۔ اولاد امجاد۔ اور ظفار مدرسہ و خانقاہ دونوں کا نظام سنبھالے ہوئے تھے۔

رم، مدرستی شیخ مبارک محدث الوری ، جہاں شیخ مبارک اور آپ کے بھائی مخدوم کال چیشی اور دوسرے اہل ففنل و کمال الور اور اس کے ماحول کواپنے انفاس قدسیہ سے شاد کام و بامراد بنارہے تھے۔

سندھ کے الورکی یا دیمی چھتر یول گابسایا ہموا دہلی اور ہے پورکے درمیان

الور الکل وسطیں واقع ہے۔ پہاڑوں کے دامن میں تقریبًا ہمواد میدان میں
آباد یہ شہرکانی قدیم اور تاریخی ہے، اب وہ راجستھان کا اہم فیکٹری ایر یا ہے ہوئی یہ سے پہلے وہ راجپوتانہ کی ایک خوشحال ریاست کا صدرمقام تھا، عہدمغلیہ میں یہ شہرطمار ومشائخ کا گہوارہ تھا۔ یہاں بڑے بڑے محدثین وفقہا اور ملبند مرسبت مشائخ نے عرصہ دراز تک اہل میوات برعلم وعرفان اوراحسان وسلوک کی بارش مشائخ نے عرصہ دراز تک اہل میوات برعلم وعرفان اوراحسان وسلوک کی بارش کی ہے شیخ حمزہ دھرسوں کے شاگر د؛ بندگی حضرت نظام کے مریدسیولیم الدین، کی ہے شیخ حمزہ دھرسوں کے شاگر د؛ بندگی حضرت نظام کے مریدسیولیم الدین،

رمان فديم بن ميؤ قوم الورك ارولى بهاؤى المط اور جمناك درميان آباد رائد فديم بن ميؤ قوم الورك ارولى بهاؤى المط اور جمناك درميان آباد ربى بن يدعلاقه دو حصول بن تقسيم تفا ايك حصدمتسيا كنام سے پكارا جا تا كتا اور دوسرے حصة كانام سورا سينا تفا — متسيا بين الور بحر پور كا بهر تبور كا كه همته اور داچا بهر كانام سورا سينا تفا سوراسينا بين كامان مته ا ، بيان و و آبار كناك ور دو بيل كه فار كا علاقے تھے يا و

روری هد محد می است الدری طرف ایک علگه ایک بور دی جس پر الور می مشرقی جانب تراجے الوری طرف ایک علگه ایک بور دی جس پر المعاہد مختیکا فیکڑی ایریا MATSTA FACTORY AREA گویا تاریخ اپنے آپ کو المعاہد مختیکا فیکڑی ایریا محد میں الرس کے روحانی علمی الرس کی بحراد کی ہے روحانی علمی ورین کر داروعل کی جلوہ دیزیاں بھی اس کی دسترس میں ہیں اگر مسلمان اور خصوصاً می وقوم اپنے ماضی کی صالح اور ذرہ بی روایات کا پر بند کر ہے۔

یبو توم ایچ ما کان ساس در در بی در بیان محدامین خان فوجدار بیقا محله در کھیوری مرزا ہندال بن بابر کے زمانے میں یہاں محدامین خان فوجدار بیقا محله در کھیوری بین اس کی رہائش تقی مسجد واقع محلہ در کھیوری اس کی تعمیر ہے 'تاریخ بنار ؟

زمان حکومت به به ندال مرزا درایام دولت به ایون غازی درایام دولت به ایون غازی که بیت خدار در مولی محدامین دخدا دوست راضی در نیم دخرد در بیخ تاریخ تاری

له میو قوم اور میوات ص ۲۹-۲۸) که مرقع الورص ۲۲

جامع مسجد شہر الورجے ترسول خال فے بنوا یا اس کی تاریخ حسب ذیل ہے بتو فیق حضر اوز پر موفق شدہ ترسول محمضا ابنادل بنائے مسجد جامع در الور نهادہ شد بسوئے خیر ماکل چول دل میخواست تاریخ بنایش خرد گفتا کہ این خیرالمنازل اللہ تاریخ مسجد محلم حسن کی۔

ازبرقربرطاعت قى مبلطيف بريامنود بانى او درمني مكال تاريخ سال اوج ل طلب كرداز فرد كفتا بنائة مبدئيكو صين خال

یہ تذکرہ اسلامی عہد کا ہے۔ الور میں جب ہندورا جبوت ریاست قائم ہوئی تو را جبوت طرال بھی اسی رنگ میں رنگ ہوئے بھے ، چنا سخد مہارا جہ بنے سنگھ کو اہل کمال کا بہت شوق ہوا اور مردان بر ہم کر کا از بس ذوق ہوا۔ برال ایسے ایسے آد می جمع کیے جو ہمندوستان میں نایاب بھے اور اپنا جواب ندر کھتے تھے گویا لاجواب تھے۔ چنا سخی علمار سے مولانا فضل ہی تھے اور اپنا جواب ندر کھتے تھے گویا لاجواب تھے۔ چنا سخی علمار سے مولانا فضل ہی آر کی گر آفتاب ہند مشہورًا وران کے شاگر دمولوی اور الحسن کا ندھ لوگ ور علی فور جو علوم میں کا مل اور شناور دریائے معانی تھے خاص کر علم منطق میں لا نانی تھے ، اور اہل کاروں میں منتی اموجان و مرز اسفندیا ربیگ کہ دونوں آزمودہ کار تھے ، ور ایسے وقت کے وجد عصر و فرید روز گار تھے ، ایسے ہی خوش نویس آ خاصاحب جو درگاہ مخدوم۔ کمال جنتی ۔ میں مدفون کہ تاریخ دفات ان کی محتوی بدیں مفتون ؛۔

رمِحِ آغاجول موئے فردوس دفت ترسیاں گفت داورا مرحبا انہیے خطسیم و تاریخ و فات گفت رضوال۔ میزرا آغابیا

اے مرقع الور ص ۵۵ معے در در ص ۵۵

ادران کے شاگرد میال رحیم اللہ صاحب کہ جن کے خطائستعلیق ایسے چہرہ افروز کرکتہائے یا قوت فانی اس کے سامنے مشق تو آموز اور حکمار سے شل حکیم وزیر علی اکبرآبادی جو برطے درجہ کے طبیب عقے اور علاج ان کے مثل مجزات عجیب و خریب تھے اے اور جب سے ان کے مثل مجزات عجیب و خریب تھے اے اور جب سے ان کو فات پائی تو اہالی الور نے اس کے فراق میں میال نور شاہ درویش نے وفات پائی تو اہالی الور نے اس کے فراق میں روروکر جان گوائی کے توب خان کے قریب اس کی تدفین عمل میں آئی۔ مہادا جرصاحت بادر نے مقبرہ بنواکر یہ قطعہ تاریخ اس پر کندہ کرایا

چوں نباشد قطب عالم امزاد آنکہ تاباں نوراو چوں مہروماہ کفت سال تاریخت جنیں واقت اسرار برداں نورشاہ عہدعا کمگیری۔ یہ ۱۷۵۷ – ۱۷-۱ میں محروبالرحیم علی خاں نے بحکم شاہی سجد تعمیر کرائی جس کا سال تعمیر مندر جد ذیل قطعہ سے ظاہر ہے ؛

بحکم شبهنتاه اورنگ زیب بناش عبب سجد ارتفاع مشد از ابهتام محدرسیم که بدسید سرور ابن شجاع چوں باشم زبهرش توایخ جست منوداد گردید خیب رابقاع اور داجستان کا مامنی نقا اس کا حال بھی ایسا ہی ہونا جائے۔ مگراس

یہ الور داجستھان کا ماضی تھا' اس کا حال بھی ایسا ہی ہونا چاہئے۔ مگراس قدر سرمبز و شاداب نہیں' اب یہاں آدمی کے کام آنے والی چیزی بنتی ہیں آدمی نہیں بنتے اور عمومی انداز میں اس کی فکر بھی نہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ مرحمت فرمائے داحت و آرام حضرت مولانا ابراہیم رحمہ اللہ کو اور فردوس بریں میں اعلیٰ مقام کرانھوں

له مرقع الورص ۲۹٬۵۷ که در در ص ۱۲۹ که تذکرة القبورمخطوط

معرا المحال المحال المولاناركن الدين برمدرسه الشرف العلوم كى اساس ركھى اور ابنى سياسى جدوجيد سماجى دور دهوب اور اجرائے ہوئے ميؤں كى آبادكارى كا گائى دو كر دهوب اور اجرائے ہوئے ميؤں كى آبادكارى كا گائى دو كر جميلوں ميں بھى كسى نه كسى طرح جلايا۔ ان كى وفات المحالي كے بعد ان كے تمام كاموں ميں رفيق كار اور شريك عمل حافظ جال الدين كيمار ہاسى مدرسه كے نگرال اور تيم قرار بين كار اور النموں نے اپنے حن عمل اور انتھك كوث شوں سے مدرسه كى عارت كو اجھى كل وے دى۔ تعليم كى طرف بھى وہ خاصے متوجة نظراً تے ہيں۔ اللہ تعالى ان كے ذریعہ الور كے دے دى۔ تعليم كى طرف بھى وہ خاصے متوجة نظراً تے ہيں۔ اللہ تعالى ان كے ذریعہ الور كے درال رسيدہ جينستان علم وعرفان كو ثر بہار بنائيں۔

یہ الور سے کسی دورمیں نیادہ شہرت رکھتا تھا قصیہ بہا در لورسادات خواجہ سید محکیسودہ ازجب دتی سے دکن تشریف

لے جارہ بے تھے تو دہلی سے بل کراولین اور پہلی قیام گاہ قصبہ بہا در اپر بھا اکس کی قدیم تاریخ ندملوم ہوسکی مگراس کے پرانے کھنڈرات اس کی جامع مسجد عہد تغلق کی یادگار شکستہ مقابر اس کی تاریخی اہمیت کے شاہد ہیں۔ سیدجال گامزار ایک پہاڑی پر بے بڑی پُرفضا اور اچھی جگہ ہے مسجد ہے اور پرانی ہے۔ سیدجال نے اس میں اپنا مدرسہ جلایا اور خانقا ہی فرائف بھی ا نجام دئے مسجد ہیں کوئی سے دری اور دالان نہیں البتہ سجد بے باہر جنوب کی طون کچھم کا نات ہیں جو مسجد ہے مہر کے عہد میں ہوتے ہیں۔ نویں صدی ہیں یہ خانقا ہی مدرسہ آباد و پر رونتی تھا۔

بهادر پورسادات الورسے شما لی مشرقی جانب واقع ہے۔ دس بار دمیل دور چکانی کا چورا ہمہ ہے اس سے مشرقی سمت مین چار میل اول بیہاڑی ۔ سید جمال الدین کی آرام گاہ اور پھر بہادر پوراً تاہے۔ جہاں شیخ نعمت الشرببإدر بوری آرام فرا بیس . آپ سید عبدالرسول عرف رسول شاہ کے مرت دادر سلسل سہرور دہیج بزرگ بیس ، آپ سید عبدالرسول عرف رسول شاہ کے مرت دادر سلسل سہرور دہیج بزرگ بیں ۔ رسول شاہی سلسلہ میہیں سے محلامے ۔

1..

می است ہے پورمیں نقا اب الورمیں ہے۔ یہ دیاست ہے پورمیں نقا اب الورمیں ہے۔ یہ بہادر ناہ ظفر۔ اسخری مغل باد ناہ ۔ کی نجی ملکیت تھا۔
میں جب باد شاہ پر سربراہ ہند اور جنگ آزادی کی سرپرست کے جرم میں گرفار و جلا وطن کرکے مقدمہ چلا یا گیا تو یہ جا نداد مہا راجہ ہے پور نے مغل شہنشا ہوں سے لیے قدیمی روابط کے باعث خریدلی تھی۔ یہاں اگر چر پرانی اور تاریخی مساجد ہیں مگر ان مسجدوں سے نصل مدرسہ کے لیے کوئی مکان نہیں۔ میاں الاختال قدس سرہ کے مقدون پوری جھائی میں اپتھے فاصے اہل علم و دانشور سے انحفین کے خلیفہ سے شاہ غلام نبی فیروز پوری جھال کی کے میں اپنی اور نقش نبید رو سے میں ان کی خانقاہ بڑی کے میوات میں بانی اور نقش نبید ریت کے اہم ستون تھے۔ کوٹ قاسم میں ان کی خانقاہ بڑی ۔ میاب میں جسے میں میں ان کی خانقاہ بڑی ۔ میاب ہو تا ہم میں ان کی خانقاہ بڑی ۔ میاب ہم تقی ۔

یرقصبہ شخیارہ یہاں کی سلم آبادی پاکستان ہجرت کرگئ اب اس قصبہ میں

یا قدیم ہندو باسندے ہیں یا پاکستان سے آئے ہوئے پنجا ہی۔ یہاں اب سے ہدیں نوحہ کناں ہیں کہ نازی ندرہے۔ اور سے صدائے شہرخموشاں ہیں کہ فازی ندرہے۔ اور سے صدائے شہرخموشاں ہیں کہ فازی ندرہے ۔ اب اس کے قدیم کوائف اور برانی تاریخ کیسے معلوم ہو؟ بہرحال جو کچھ بن برط وہ یہ ہدیارہ یہ ہدیا ہے۔ " یہ ایک قدیم شہرہے ' جزل اے نگھم کوسلاماع میں موضع سریط قیصبہ سجارہ کے نواحی گاؤں میں کھدائی کرتے وقت سقین دور کے سکتے بلے تھے جن کا زمانہ پہلی صدی عیسوی ہے ' سریط میں ایک قدیم دور کی تاریخی مسجد بھی ہے جوسک شدھالت ہیں ہوا دوسید سین میراں جی کا مزار بھی ہے جو سید شمس الدین سبزواری کی نسل سے ہیں اور سید سین میراں جی کا مزار بھی ہے جو سید شمس الدین سبزواری کی نسل سے ہیں آپ بعہد سلطان المتیش ہندوستان میں وار دیوئے اور آپ کی نسل نے پوری میوا میں چاروں طرف آباد ہو کر ہدایت وروشنی کے چراغ چلائے پیسلاماء کے قربیب

غازی غضفر علی عرف غازی گران کے مزار سے تصل کھیتوں میں ایک کتبہ ملائق ،
جو برہمی رسم الخط میں بھا ، جو تیسری صدی عیسوی میں رائج بھا ، یہ کتبہ اسی وقت
الور پہنچا دیا گیا بھا ۔ رکن عالم شہیر ، بھکن شہیر ، غالب شہیر ۔ جو حضرت سیسر
مالار معود غازی شبیر سیس ہے کے دفقار جہاد ہیں ، ان کے مزارات شہر کے شال میں
داقع ہیں ، ان کے کتبات ہیں سیس ہے کھا ہے ۔ یہ آثار ونشا نات اس کی قدامت
کو ظاہر کرتے ہیں ۔

اسلامی دورمیں تجارہ کوعردج تیمور۔ ۱۰۱ ہے ۱۰۰ کے بعد حاصل ہوا۔
جسطرح د بی کے اردگرد بادشا ہوں نے بستیاں آباد کی ہیں اسی طرح بخارہ کے آس
پاس بھی پادشا ہوں کی آباد کی ہوئی بستیاں موجود ہیں، جو اس کی سیاسی اہمیت کو
واضح کرتی ہیں۔ سید خضر خال (۱۳۲۱۔ ۱۳۲۲) نے خضر پورگوتو لی آباد کیا، سیدمبارک اواضح کرتی ہیں۔ سید خضر خال (۱۳۲۱۔ ۱۳۲۲) نے سید لورمبارک بسایا۔ علار الدین عالم شاہ نے شہر سے متصل
علاو پور آباد کیا، جس کوئٹ میں مر مٹوں نے غارت کر دیا۔ سلطان سلیم شاہ (۱۹۵۱۔
علاو ہور آباد کیا، جس کوئٹ مرز ابندال بن بابر نے محالت تعمیر کرائے، اور ایک مسجد بھی۔
جس کا کتیر سے ہو گاہا کیا۔ مرز ابندال بن بابر نے محالت تعمیر کرائے، اور ایک مسجد بھی۔
جس کا کتیر سے ہو گاہا کیا۔ اس دور میں خانزاد دل کو بھی عردج حاصل ہوا تھا اگرخانزادہ

العنین میں سے ایک بزرگ میں سیدا برامیم بارہ ہزاری جو سالا رُسعود غازی کے استاد جنگ ہیں اور رہواڑی میں ان کا مزار ہے لوچ مزار پر لکھا ہے جیمات ۔ ربواڑی کے قریب ایک جگر تھی دھندگڑھ وہاں ایک غزوہ میں شرکی غازی فلعت شہادت سے لوازے کئے منجملہ ان کے سید حمید تھے جو مجروح حالت میں کوٹ قاسم بہنج گئے اور وہیں ایک ندی میں ان کاروح پرواز کرگئ اور اسی جگر وہ مدفون ہیں ۔ کہتے ہیں اسفیس میں سے ایک بزرگ تھے سید ضمیر الدین کیا ٹوڈی ۔ اسی جگر وہ مدفون ہیں ۔ کہتے ہیں اسفیس میں سے ایک بزرگ تھے سید ضمیر الدین کیا ٹوڈی ۔ واللہ اعلم بالصواب ۔

کوئی علیحدہ قوم تسلیم کی جائے۔ ملہوا قبال خال نے دہلی جاکر تیمور کا مقابلہ کیا تھا۔ آخری تعلق بادشاہ ابوبکر شاہ نے کو طلہ ناہر دا آدی پور شادی پور) کے قلعہ میں بناہ لی تھی دہاں مات ہے کا کتبہ موجود ہے۔ اس طرح ڈیڑھ سوسال تک اس شہر کو بڑا عروج حاصل رہا۔ مزیر تفضیل کے لیے ملاحظہ کیجے تاریخ داؤدی۔

رید می محلوں کے نام اس کی متنوع تمدنی زندگی اور اس کی عظمت کی نشائی می محلوں کے نام اس کی متنوع تمدنی زندگی اور اس کی عظمت کی نشائی کو ترجین ، دارو کو ٹول کا محل، ارود یہ کمن گروں (کمان گروں) کا محل، منا نزادہ واڑہ میں سلجند یول کی سجد' جو در اصل اسلحہ بندول کی ہے ۔ کا غذی واڑہ ۔ قائی واڑہ ۔ ملآل واڑہ ' توپ خانہ کی مسجد' حربی نرخیال ''

" لال مسجدا تعمیر مرزا مهندال جامع مسجد دملی کانقش اولین ہے اس کے سامنے حام ہے جو اورارالنہ طرزی عارت ہے۔ گنبد کلال تا تارخانی شالی بند کا صغیم ترین ۔ بہت بڑا گنبدہ ، مقبرہ شیر شاہ واقع سہرام سے مشابہ اوراس سے بھی بڑا ہے۔ میوات میں ہونے کی وجہ سے اس کی اہمیت واضح نہیں ہورہی ہے ہے مندرجہ ذبل کتبات بھی اس شہر کی تہذیبی و ثقافتی سرگرمیول کے آئینہ دارہیں ہو آج تک دستیاب ہیں۔

مسير تحقيل ذالى كاكتبه ب فيربقاع مسير تحميم جي والى د عكيم سيد كرم حسين م الميساع كاكتبه ب كراله إلاً الله مُحَسَمَّ لله كم سُول الله بدور شير اكبر دين بياه بناگشت اين مجد عنوب تر چول بنيال مبارك نها دالياس د مداز خبال حق او دا اجر

ا مکتوب پروفیسرسید محدسلیم تجاروی بنام مؤلف است

بگفتا خرد سال تاریخ او کسال الف بود ما و صفر طیم صفر کیم صاحب مرحوم نے اس مسجد کے پاس مجرہ تعمیرایا تو اسس پریہ تا ریخ کندہ کرائی۔

بناکرده عادالدین حجسره چراغ باب اسلام مت سال استاره کرده عادالدین حجسره چراغ باب اسلام مت سال استاره کرده عادالدین حجسره جراغ باب اسلام می زمین کهود کرلوبان نکالاجا تا ہے، جو بہت عدد قتم کا ہونا ہے لوبان زمین میں براہ راست نہیں ہوتا۔ بلکہ ایک درخت کے لعاب مدیوال کے موجود گی سے ظاہر ہوتا ہے کہ یاتو یہاں لوبان کی بہت بڑی منڈی تھی، وہ کسی ناگہا نی مصیبت کی شکار ہوتا ہے کہ یاتو یہاں لوبان کی بہت بڑی منڈی تھی، وہ کسی ناگہا نی مصیبت کی شکار ہوئی اور دہ و خیرہ لوبان جوں کا توں زمین میں رہ گیا، اور گردیش ایام نے زمین واور نبیان ہوئی اور بان جوں کا توں زمین میں ایک لگگی اور لوبان ہوئی دریا نہیں ، کوئی اور لوبان ہوگیا۔ تجارہ اور سندھ کے درمیان کوئی دریا نہیں ، کوئی سمندر نہیں ، ممکن ہے کہ یہاں سے لوبان براہ سندھ عرب ہینچ کر دنیا کی منڈیوں میں جاتا ہو، بہر حال اس شہر کی قدامت ، تاریخی اہمیت اور اس کی تہذیبی و میں جاتا ہو، بہر حال اس شہر کی قدامت ، تاریخی اہمیت اور اس کی تہذیبی و ثقا فتی عظمت مندرجہ بالا شوا ہدسے ظاہر ہے۔

یہاں پرسب سے پرانا مدرسہ جہاں تاریخ نے ہمیں بہنجایا جہا تھرکے زمانے میں تھا،
اس کے تفصیلی سوا سخ معلوم نہ ہوسکے البتہ اس قدر معلوم ہے کہ اس مدرسہ کے ایک ستاد
مولانا ابوا لیزغمانی تھے۔ جنا بخہ میال لاڈ خال کو طح قاسم کے حالات میں ہے" آپ نے
تصبہ سجارہ میں مولانا ابوالیز سے نو اور فقہ کا استفادہ کیا " ایک جگہ لکھا ہے" ایک دوزآپ
میطے ہوئے تھے یکا یک دل میں علم ظاہری حاصل کرنے کا ستوق بیدا ہوا' اس کی تحمیل

کے لیے تجارہ بین سے الوالبرکات کی خدمت میں آئے، جو خواجہ محد شعیب م اللہ دبانی فانقاہ شعیبیہ تجارہ ) کے اجدادیس سے نقے ان سے پڑھنا شروع کیا ہا۔

شاه محرشیب را ۱۳۸۱ ه ۱۲۱۱) نوها های ناه غلام نبی فیروز لوری سے

بیت کی اوراس کے بعد قصبہ سجارہ کے محلہ قاضی واڑہ میں ایک خانقاہ تعمیر کرائی جو

بعد میں خانقاہ شیبیہ 'کے نام سے مشہور ہوئی۔ اب بھی اس پر جلی حرفوں میں یہ نام لکھ اس بوا ہے اس سے تعلق ایک بہت قیمتی اور عمدہ کتب خانہ تفاکت خانے عمومگا مدرسوں ہی

ہوتے ہیں۔ شاہ محرشید ہے اچھے عالم دین تقے فارسی علم وادب کا سنستہ ذوق رکھتے تفے

گو کہیں صراحاً مذکور نہیں مگر دس بارہ ہزار کتا ہیں جس کتب خانہ کی زینت ہوں صرور ور کا ہیں موراحاً مذکور نہیں مگر دس بارہ ہزار کتا ہیں جس کتب خانہ کی زینت ہوں صرور ور کا اور شاہ محرشیب اس مدرسہ کے مہتم 'صدر مدرس اور کھراں ہونگے۔ وہاں مدرسہ بھی ہوگا اور شاہ محرشیب اس مدرسہ کے مہتم 'صدر مدرس اور کھراں ہونگے۔ فانقاہ شیبیہ میں جہاں خلوت فانے بینے ہوئے ہیں وہیں ورسگاہیں بھی مصورۃ '' نظر آتی ہیں۔ یہ گیار ہوی اور بار هویں صدر گاگا قصتہ ہے۔ ان کے مرث دشاہ غلام نبی قدرت کی میں ہیں ہیں ہیں کہ یہاں اسلای علوم و فنون کی باقا عدہ درس گاہ تھی۔ یہ سلفیف وادشائی مصورون کارر ہا۔ حافظ مجیر الدین مسلم کے وفات سے یہ سلسلہ منقطع ہوگا۔

آواوات میں علیم سید کرم حمین کی کوششوں سے تجارہ میں" اسلامیہ اسکول" کا اجرار ہوا جو اسکول" کا اجرار ہوا جو اس میں درجہ چہارم تک تعلیم محتی مگر اردوفارسی میں طلبہ کی اس قدر استعداد بن جاتھ تھی کہ وہ اور میں جاکرا سانی سے اردوفارسی کے لیتے تھے غرض میں ہاکرا سانی سے اردوفارسی کے لیتے تھے غرض میں میں میں قصبہ تجارہ بڑا اچھاعلمی وثقافتی مرکز تھا۔

ناه مرقع ميوات ص ٢٩٣

ا و اذ کار احرار جدید ص۲۹۳

وقی اورآگرہ فل عہد کے مشہور شہرہی۔ آگرہ روڈان دونوں کے درمیان
مدرسی بلول
ایک روایت ہے کہ مہا بھارت میں جو اپیلوکا ذکرہے وہ یہی پلول ہے۔ برماجیت کے
ایک روایت ہے کہ مہا بھارت میں جو اپیلوکا ذکرہے وہ یہی پلول ہے۔ برماجیت کے
زمانے میں یہ بہت بارونق تھا دامپر بلی گزیئیر آف انڈیلی ہے ہے تاریخ طور پرسب سے
پہلے اس کا ذکر طبقات ناصری میں آیا ہے جس سے اندازہ ہواکہ فاندانِ غلامان کے دور
میں یہ قصبہ سی امیر کی جاگیر تھا۔ آئینِ اکبری میں پلول کا تفصیلی حال درج ہے یہاں
ایک قلعہ تھا جس کے آثار اب تک موجود ہیں۔۔۔ مرا ق انسلاطین میں بلول کا ذکر جگہ جگہ موجود ہے۔ یہاں ایک گھمیان کی لوطائی ہوئی جس میں سادات پا بالہ کا خاتمہ ہوگیا۔
میرشاہ ایک لاکھ کا تشکر لے کر پلول بہنچا، دوسری طون حسین علی بادشاہ گرکی فوج بھی اتنی محرشاہ ایک لاکھ کا تشکر لے کر پلول بہنچا، دوسری طون حسین علی بادشاہ گرکی فوج بھی اتنی میں بلول کے جن لوگوں نے بہا دری دکھائی اس تاریخ میں ان کے مری ''
میں پور کے قریب ہوئی' اس میں اسے آدمی مارے گئے کہ یہ جگہ اب بھی " لکھ مری ''
کہلاتی ہے۔ اس لڑائی میں بلول کے جن لوگوں نے بہا دری دکھائی اس تاریخ میں ان کے میں ان کا اس تاریخ میں ان کے کہیں دئے کہ یہ جگہ اب بھی " کہ مری ''

ہندوستان کی بہل جنگ آزادی سے پہلے بلول نواب مرتفیٰ خال کی جا گیسرتھا۔
فامشطفیٰ خال شیفۃ ان کے فرزند کہ بہ پیدا ہوئے بہاں کی جا مع مسجداتنی پرانی ہے
کہ دتی کی کوئی عارت اس عہد کی نہیں البتہ مہرولی کی مسجد قوۃ الاسلام اس کے ساتھ
بی ہے۔ اس مسجد میں ممبر کے پاس ایک کتبہ بہت اہم ہے۔ یہ خط نسخ میں سنگ خارا
پرہے۔ اس میں قطب الدین ایب کا نام درج ہے۔ مسجد کے مستون ایک ڈال کے بی خربی جن پر
کے ہیں جن پرنقش و نگارہیں۔ بورا دالان چھوٹے جوٹے مربول پرتقسیم ہے جن پر
گئن کی شکل کے جیٹے گہند سنے ہوئے ہیں، پوری چھت ان ہی گئبدوں سے بن ہے۔
اس کے سوائے ابی گرافیکا انڈومسلم کا سال اس کے سوائے ابی گرافیکا انڈومسلم کا سال کے سی جھی ہیں۔ قصبہ کی عیدگاہ بھی اسی

ز مانہ کی ہے یہاں قبلہ کی دیوارمین مس الدین المتش کا کتبہ نضب ہے۔سطرک کے کنارے ایک خوبصورت مقرہ ہے جو پوراسنگ سرخ کا بنا ہواہے چارول طسر ف جالیاں ہی دروازہ کی بیٹانی پرایک کتبہ ہے جس میں سید حرا فال کہ ساکن مدین بنت ب- ب كت بي كه يهال مطرك ككنارك ايك درويش ربت عقر اس وقت دتی کالال قلع تعمیر مور ما تقاراً گره سے سنگ سرخ سے لدی مونی گاڑیا ں یہاں سے گزرتی تھیں ہر گاڑیاں ایک ایک پھراس درویش کو دیتا تھا۔اخیس سے یمقبرہ تیارہوا ہے۔ قصبہ کے بیج میں ایک وسیع سرائے ہے جوتمام سنگ خاراکی بی ہے اس کی جھتیں لداؤ کی ہیں اس کے دونوں دروازوں پر گنبد ہیں۔ پرشیر شاہ كے عہدى ہے۔ اس زمانے ميں اس سطرك ير عكم جگر سرائين اور منارة كوسس بنے ہوئے تھے چنا نچرایک منارہ کوس بست سے ملاہوا اب بھی موجود ہے آبادی سے برط کر مشرق کی طرف ایک پرانی مسجد ہے جس کو بی بیوں کی مسجد کہتے ہیں۔عارت تعلق طرزی ہے يه جگه حاجى بوره كهلاتى ب- يهال دورتك آبادى ك آثار نظرآت بى . محكمة آثار قديمه ک نظریس یہ مقام کھدائی کے لائق ہے۔ آبادی کے قریب کھینوں میں اور بھی کئی مقبرے ہیں جن کا حال معلوم منبیں۔ پلول کے محلہ خلیل کلال میں ایک صاحب بیرم خطر علی تھے ان کے د کان کی بنیادیں ایک دفینہ برآ مرہوا جس میں تانبے کے سکتے بھے، ان پرانسانی تصویر ہیں۔ یونا نی وضع کےمعلوم ہوتے ہیں، شخقیق سے شن خاندان کے خیال کیے جاتے ہیں پلول کے حکیم عباس نے ان میں کے دوسکے دئی کے عجائب فاند میں محفوظ کرا دیے ہی<sup>ن ا</sup> بظاہر بہاں مدرسے نام سے کوئی جگہ مشہور نہیں مگراس قدر قدیم اسلام سبق میں مدرشہونا تعجب خيز بيضيخ عبدالحق محدث داوي كح خاندان كى شاخ يمال كماماه كار المحقى على خاندان تفاي ضروران كامدرمية بوگاجهال وه اين بچول كونعليم ديتے تھے اور ميرسا دات بھي بيال آباد تھے. (۱) ما منامه جامعه نئ دملی جولائی س<sup>۱۹</sup>

جولوح مزار پرکنده ب

رفت چول شیخ حافظ از عالم گریه کردندم دمال بے عد درجہال مثل او بسے کم بود بوقون و بدانش و بخرد چه دہم شرح خلق آل بزرگ حافظ بود اخلاق برول آید عدد سال وفاتش سحر بگوش چنین گفت بانف کے حافظ بید

ایک اور فارسی کے معلم تنفے۔ ان کی وفات پر ان کے نشا گرد نے مندرجہ ذبیل فنطعہ کہاہے ؛ چوں رفت عبدالقوی از دارِ فانی گراں شدم دماں را زندگانی

چول وجي جست تاريخ وفاتش خرد گفتا- بداغ حيف- داني

ايك اوركتبه وكارطيلخال بهادرين شيخ محراصف برمحرم الحرام المالية.

یہ کرتہ جنگل سے حاصل کیا گیا ہے طباغاں کا لفظ کچھ نا مانوس اور اجبنی محسوں ہوا

عدا بھلا کرے حکیم سیظل الرحمٰ نجاروی صدر شغیم الادویہ اجمل خال طبیہ کالے مسلم

ہونیورسٹی علی گڑھ کا کہ انفوں نے اس لفظ کی تضیح بھی فرمادی اوراس کے کوالف ضروری

سے بھی پردہ انتھادیا۔ اصل میں یہ لفظ کارطباغاں نہیں کارطلب خال ہے۔ نواب

کارطلب خال کے بزرگ حاجی الحربیٰ ملک حسین انصاری گیارھویں صدی ہجری میں معلم البخ صاحبزادہ بندگی خلیل مدینہ منورہ سے ہندوستان آئے تھے، وہلی میں مسجم ل میں

اب صاحبزادہ بندگی خلیل مدینہ منورہ سے ہندوستان آئے تھے، وہلی میں مسجم ک میں

ان کا قیام رہا۔ یہ دونوں حضرات بہت متشرع اور عالم علوم معنوی تھے۔ بندگی شیخ خلیل

کے دہلی میں تین صاحبزادے بیدا ہوتے۔ اخوندمیر، محم عاد، محمدز کریا۔ یہ تینوں میں ان قاضی شرعی سے مبیت اوران سے بے حدقلبی تعلق رکھتے تھے، قاضی شرعی کے ہمراہ انفوں نے بھی میوات پہنچ کر چھم اوٹ میں سکونت اختیار کی پہاڑے دامن میں جہاں قاضی شرعی کا مزار ہے اس کے پائیں ایک چبوترے پر ان تعینوں کی قبر سی ہیں۔ اخوند میر کے کا مزار ہے اس کے پائیں ایک چبوترے پر ان تعینوں کی قبر سی ہیں۔ اخوند میر کے پوتر عالم کی خور وہ باصف اور

عصيه عين فيروزشاه بادشاه ني اس قصبه كوبرنارآبادي جواب بنام نهاد وهوند كلال وخورد آبادئ حال سےجانب شال واقع ہے' آباد کیا۔ تاریخ میں "حصار فیروزہ" کے نام سے بھی اس کا تذکرہ آتا ہے۔ شیرشاه سوری کے عبد میں یہ خواص خال کا دار الخلاف مقا، یہال سلیم شاہ سوری کی فوج كوشكست ہوئى، بابرنے فيروز پور كے حجرنے كے قريب رات كو آرام كيا۔ سنگرام سا اسى مقام برحن خال میواتی سے مل کر بابر سے اولئے گیا یہ عرصہ قریب دوسوسال کے ہواہے كه خاندان خان مسيح انصاري صوبة عظيم آباد نے ايك پختة قلعه بجانب مصل آبادي سابقه بنواکر سکنائے آبادی سابقہ کو اجازت سکونت کی دی۔ چنا پنچ عمومًا لوگ اس قلعہ میں سكونت پزير موكئ ـ اس باعث سے وہ آبادى بے رونق موكر اكثر مكانات ويران وكي اس دجہ سے اب آبادی کہ جس قدر دوحصہ جدا جدا ہوکرایک بنام ڈھونڈخور د دوم بنام د هو نار کلان مشهور ہے. اور آبادی قلعه بنام فیروز بور نامزدعملداری نواب احتی صا میں نواب موصوف نے ہیرونِ قلعہ بجانب شرق وجنوب اور آبادی جدیدہ بنوادی وہ بھی بنام فیروز پورمشہورہے اورمعة قلعه ایک ہی آبادی مجھی جاتی ہے اور چو نکہ اندر سرحد اس قصبہ کے جانب غرب ایک پہاڑواقع ہے اس میں سے یا نی خود بخو د بارہ مہینے جھڑا رہتاہے اس واسطے لفظ" جھركہ" فيروز پورك نام ميں شامل ہے يبي نام كاغذات سرکاری میں لکھاجاتا ہے۔ قصبہ روز آبادی سے برابر آبادہ ویران نہیں ہوا یہ يهال پراسلامي مدارس ومكات كاسلسله بهت پرانا ہے. چنانچه ايك ما فظصاحب يہاں قرآن كريم كى حفظ وناظرہ تعليم ديتے تھے اور فارسى كى بھى تىلىم عام تقى - حافظ صاحب كاجب وصال مواتوان كي معتقد ني ان كي تاريخ وفات كلى

١ رمنيوريكارة محافظ خانه كور كانوه

صاحب باطن تقے، یہ جمراوط سے فیروز پورٹنقل ہوگئے۔ برخوردار خال انھیں کے احفاد میں ہیں۔ عبدالصمد کے دوسرے بیٹے محمدزین نے ساکرس میں سکونت اختیار کی۔ محمدعاد کے صاحبزادہ ابومحرہمراہ مخدوم طاہر فیروز پور جمرکہ میں آباد ہوگئے۔ وہاں انھوں نے بڑی ریاست پیدا کی۔ صدر جہاں ان کے بوتے نقے، صدر جہاں کے بوتے دیوان مسکین اور دیوان مسکین کے صاحبزادے دیوان آصف نے غیر معمولی انرواقتدار حاصل کیا، دیوان آصف کے فرزندار جمند تھے غلام مصطفی عون نواب کار طلب خال ۔ ان کی دفات دیوان آصف کے فرزندار جمند تھے غلام صطفی عون نواب کار طلب خال ۔ ان کی دفات دیوان آصف کے فرزندار جمند تھے غلام صطفی عون نواب کار طلب خال ۔ ان کی دفات دیوان آصف کے فرزندار جمند تھے غلام صطفی عون نواب کار طلب خال ۔ ان کی دفات دیوان آصف کے فرزندار جمند تھے فلام صطفی عون نواب کار طاب خال زمان فال دیور ہوگئی توپ خانہ فرخ سیر تا عبد محمد شاہ صوبہ ملکان اور صوبہ عظیم آباد میں سالب اسال رہے۔ فیروز پور جمرکہ کا پیختہ قلعہ نواب خال زمان خال فال تعمد کر دہ ہے۔ (۱)

م سیر سرده بست می احریخش نامی ایک سرکاری ملازم دماراجه الور راجه بختا ورسنگه اور لار لاکیک سرکاری ملازم دماراجه الور راجه بختا ورسنگه اور لار لاکیک وغیب مده کی نظرعنایت سے نواب احریخش بن گیا اور فیروز پور جھرکه اس کا پایئر شخت بنا . نواب صاحب نے اس کی ریاست میں شامل ہوگئے . فیروز پور جھرکه اس کا پایئر شخت بنا . نواب صاحب نے ساماری موجودہ جامع مسجد تعمیر کرائی ۔

سنیخ المشائخ میال لادخال کوف قاسم ۱۰۹۳ کے ایک اہم خلیفہ زبرۃ الاولیار خاہ غلام نبی قدس سرۂ تھے۔ (۱۵۵ سر ۴۱۷ وہ بہت بڑے بزرگ تو تھے ہی جلیل القار عالم بھی تھے اور مصنف بھی۔ چنا نجے ان کا ایک منظوم رسالہ " بندنامہ" حکیم سینظل الرسمان تجارہ ہاؤس علی گڑھ کے کتب خانہ میں ہے اور مخطوط ہے۔ وہ فیروز پور حجر کہ کے مکین تھے۔ یہیں انھوں نے سلوک و تربیت کا بھی نظم کیا اور تعلیم و تعلم کا بھی۔ اندرون قلعہ پخت

دحیات کرم حمین ص ۲۲-۲۲

ایک مسجد ہے بیرجی والی وہ آپ کے تدریسی عزائم اور بینی حوصلوں کی جولان گاہ بی - اور قصبہ فیروز پور میں سلسلۂ ابوالعلائی نقشبندی نے علم وعرفان اخلاق وآداب اور سلوک و تربیت کے دریا بہائے ، شاہ نوراللہ بن شاہ غلام نبی ، قاضی سیف اللہ تظیفہ قاضی تقی ہ ، شاہ محد صنیف حد و غیرہ نے عصبہ دراز نک اس قصبہ میں رونق افروز ہوکراس کے ماحول میں اسلامی تہذیب و ایمانی ثقافت کی نورانی لہریں بھیلائیں -

عداء کی جنگ آزادی کے کچھ مجاہد بھی میوات میں رونق افروز ہوئے 'یہ لوگ سرحد کی اس جاعت میں سے تھے جو "جاعت مجاہد بن کے نام سے مشہور تھی ہولانا نورگائی مولانا محد مرید 'حضور کھیستی والے 'ڈاکٹر نذر محد بادشاہ پوری' بھونری والے میاں صاحب ور ان مولوی محد مرید خصیہ فیروز پور حجر کہ میں سکونت اختیار کر کی اور جامع مسجد کے خطیب وامام بن گئے۔ ساتھ مطابق سلماء میں انھوں نے جامع سجد میں ایک مدسم کی بنیاد ڈالی اور اس کا نام "مدرسہ حافظ الاسلام" رکھا۔ بہیویں صدی عیبوی کے بنیاد ڈالی اور اس کا نام "مدرسہ حافظ الاسلام" رکھا۔ بہیویں صدی عیبوی کے است دائی زمانے میں ان کے ملب داقبال فرزندار جمند حضرت مولانا محدس ورج

(۱) تاریخ بیو چیتری صایع مولوی عبدالشکور مرحوم نے بھونری والے میاں صاحب کو مولانا ابوا محسن انغانی و کانام دیاہے۔ لکھا ہے کہ وہ بڑے زبردست عالم تنے سیاح تنے اور مناظر بھی۔ گران کے طور و طریق جائے رہا سُن وغیرہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی زبردست انقلابی آدمی تنے گر بختیا ورنبیں کے علوم سے کوئی خاص دلجیبی نہ تھی۔ ماسطر رحمت خان منہ پر الله کا کرنے نئے کہ بیج برل بخت خال تنے جو جنگ آزادی اول میں آزا دھند فوج کے کما نگر رانِ جیف تنے ، جیائے ، بہا در اور بڑی سمجھ بوجھ کے الک تنے۔ بہا در شاہ ظفر کی ہمایوں کے مقبرہ سے گرفتاری کے بعد جنرل بخت خال کچھ بد ول ہوکر ایسے گم ہوئے کہ تاریخ ان کا سراغ لگانے سے قاصر ہے۔ کیا عجب ہے کہ ماسٹر رحمت خال کیات درست ہو۔

مرام اور حضرت مولانا محدالیاس صاحب ورمولانا عبدالمجید صاحب وربی اور مولانا عبدالمجید صاحب وربی ریواٹری نے جامع مسجد کے جنوب میں مدرسہ کی عارت تعمیر کرائی۔ زندگی بحر حضرت مولانا محدس نے یہاں تشنگانِ علوم وفنون کو سیراب کیا، ان کی وفات کے بعدان کے داماد قاری مشتاق احداس مدرسہ کے سربراہ جوئے۔ موجودہ دورمیں میوات کا یہ سب سے قدیم مدرسہ ہے۔ اس نے بڑے بڑے انقلاب دیکھے ہیں بلکہ انھیں اپنے مرب گزارا ہے۔ سب سے پہلاانقلاب اس میں اس وقت آیا جب اس مدرسہ کے مدرس مولانا حبیب اللہ صاحب ساکرس انتظامیہ کی عصبیت سے تنگ آکر علی کہ موجود میں اسلامی اور مولانا عبد المجید صاحب ریواٹری اور دیگر اکا برکی دائے سے موضع کا مینڈہ ہیں اسلامی مدرسہ کی بنیا دو الی صفحات

دوسراانقلاب المهاع مين بين آيا جب شهرى كل آبادى باكستان بجرت كرى مدرسه كم مهم مولانا مشاق الموران كا بوراعمله مدرسه كركتب خانه سميت يهال سي مجرت كركيا و مولانا مشاق المرس كا مرائد حيات اور ميوات كا انمول كتب خانه تقاميه مدرسه بهر بيار ومدد گار موگيا -

حضرت مولا ناعبدالسجان قدس سرہ جومیوات میں علوم دینیہ ومعارف اسلامیہ کی نشأة نانیہ کے بانی وسرخل سے جن کے دل ودماغ پر ہروقت یہ نکر مسلط رمتی تھی کمیؤ قوم کا ہر فرد علوم دینیہ سے بہرہ ور ہو، دینی ادراک قوم کا اجتماعی شعور بن جائے، نئی نسل ماضی کی صالح دوایات کی ایمن، نہ ہبی آ وارگ سے محفوظ اور ذہنی زاہ روی سے مامون رہئی اس کے لیے انھوں نے ساری عمر جدوجہد کی، انھیں کے ایک ہونہار شاگرہ حضرت مولان عبد السالة م ار نومبر المائے کے ذریعہ حق تعالی نے یہ مدرسہ بھر جاری کرایا۔ اس کے بعد بحد انتقال بات نے اپناسایہ اس مدرسہ سے اٹھا یا نہیں بلکہ انقلاب کا پہیے برابر گھومتا رہا۔ گرمولوی صاحب برابر کام کرتے رہے۔ مولانا صاحب برابر کی کرتے رہے۔ کرتے رہے کرتے رہے۔ کرتے رہے۔ کرتے رہے کرتے رہے۔ کرتے رہے کرتے رہے۔ کرتے رہے کر

زندگی کی اہم قدروں میں احتیاط واعتدال کے قائل تھے، توازنِ طبع کے خوگرا فراد عمومًا صحت و تندرستی سے ہمکنار رہتے ہیں مولانا صاحبِ تقریبًا تیس بینتیں سال سے صحت و توانائی کے ایک ڈگر پر چلتے رہے آخر عمر میں دردگردہ کی شکایت ہموگئی تقی اس کے آپریشن بھی کرائے، تیس چالیس سال سلسل تعلیمی خدمات میں مصروف رہ کراپنے مولا سے جاملے رحمۃ اللہ تعالی اور نوا کا بطافاں بہا درکے قبرسان متصل عیدگاہ قصبہ سے جانب سنال عیدگاہ کے احاط میں آپ کی آخری آزام گاہ بنی - اللہ تعالی ان کے بس ماندگان کو صبر میں از مرسلی موسکون و ستی، طوح اللہ بیت، عزم محکم اور کرسلیم و نظر میں موسکون و ستی، طوح اللہ بیت، عزم محکم اور کرسلیم و نظر میں علاقہ ا

نواب احریخش کے صاحبزادے نواب مس الدین احد خال کو سبلسلۂ قتل فریزر موسی ہے اسی ہے اسی ہے اسی ہے دی گئی یوں یہ مخضری سلم ریاست بہت تفوظ عرصہ میں داستانِ ماضی بن گئی۔ گرار دوعلم وادب کے سلسلے میں نواب احریخش خال کے خاندان نے نایاں خدمات انجام دیں۔ نواب علاء الدین خال علاقی 'نواب سراج الدین خال سائل وغیرہ اس خانوادہ علی کی معروف و مشہور مستیال تھیں جبھیں اردوا دب کبھی فرامون سنیں کرسکا۔ حضرت و آغ دہلوی کا بھی فیروز پور حجر کہ سے بہت قریبی کرنت ہے۔ اسلیے کہا جاسکتا ہے کہ مدرس فیروز پور حجر کہ کی فیصل پاشی میوات کی حدود سے نکل کردور دور بہنچ جی ہے۔

یه میوات کے ناریخی مدرسے بھے جھوں نے سرزمین میوات کو عرصہ دراز کک اسلامی علوم وفنون سے سیراب وشاد کام کیا۔ اس وقت میوات میں کچھ تو یہی تاریخی مدارس علمی خدمات انجام دے رہے میں اور کچھ کا پچھلے عرصہ پچاس سال میں اجرار ہوا ہے اس لیے ہم آخر میں ان کی فہرست دیتے ہیں اور معلوم کوا تف بھی۔ اجرار ہوا ہے اس لیے ہم آخر میں ان کی فہرست دیتے ہیں اور معلوم کوا تف بھی۔

# مرير كاسف العلوم سجد تنظام اليستى حضر نظاً الدين اوليّانبي دملي

ظبی و تغلق کی دلی میں جب سلطان جی کو وحثت محسوس ہوئی توایک دن و قب رائی

کانارے بیٹھ کر دعار کی: الہی خلوت و کیسوئی۔ حکم ہوا: غیات پورجاؤ۔ آپ اس سے

ٹاآشا تھے گرآپ کے ایک دوست کی وہاں آمدور فت تھی آپ فوراً ان کے گھر پہنچ اور
اپنے دوست کو معلوم کیا۔ ان کے گھریں سے جواب آیا کہ وہ غیات پورگئے ہیں۔ آپ ان

بتائے ہوئے نشانات کے ذریعہ غیات پور پہنچ 'اورا پنی قیام گاہ کے لیے اسے پسند

فرایا۔ پھرآپ اس بسبی میں ایسے گھل مل گئے کہ پوری بی آپ کے محبوبی اوصات وملکوتی

خصائل کی جلوہ گاہ بن گئی۔ غیات پورکانام ذہنوں سے او جھل ہوگیا۔ اب یہ نام

خصائل کی جلوہ گاہ بن گئی۔ غیات پورکانام ذہنوں سے او جھل ہوگیا۔ اب یہ نام

تاریخ کے اورات کی زمینت ہے یا دتی کے کاغذاتِ مال ہیں محفوظ۔ آپ کی فرودگاہ بننے

کے باعث اس کا مشہور و متعارف نام " بستی حضرت نظام الدین اولیار" ہے۔ یا بھر۔

سلطان جی کی بارگاہ۔ یہاں آپ نے مسلک چنت کی ایسی بنسری بجائی کہ پورا ملک غیر منظسم' اس کا والہ و سے بدا بن گیا۔ یہی وہ بارگاہ ہے جہاں حاضر ہوکرا میر خسرونے فیرانگی نی :

توآن شائے کہ برالوانِ قصرت کبوتر گرنشیند باز گردر غریبے مستندے بردرآند بیاید اندروں یا باز گردر جس کے جواب میں سلطان جی حضے فرمایا:

بیاید اندرول مردِ حقیقت که باما یک نفس بهمراز گردد اگرا بله بود بود آن مرد نادان ازان راین کرآمد باز گردد

یہیں مرزااسداللہ خال غالب اپن فکری وسعت و بہنائی، رفعتِ شخیل وملندی نظراور شعری لطافت و نزاکت کے ساتھ ایک گوشہیں محوِاستراحت ہے۔

اس بحرى ميں ايك رمئيں تھے، مرزاا اللي بخن- بہادر شاہ ظفر "آخرى معنىل سنہناہ کے سدھی، مولانا محداسلعیل کاندھلوی والدما جدمولانا محدانیاس - ان کے بچوں کو پڑھاتے تھے، یہاں مرزاجی کا بنگلہ بھی تھا اور رہائٹش گاہ بھی۔ مولاً ناکے مکتب کے لیے ایک سجد بنادی جواحاطۂ بنگلہ میں ہونے کی وجہ سے بنگلہ والی مسجد کہالائی، يېي مسجد ىجدىيى " مدرسه كاسف العلوم" كى بنيا دىنى جومولاناً كے تعليمى جذبات وعواطف كامصطربانه اظهار ان كے خلوص وللہيت اور در دمتى كا آئينه اور تربيتى سوائح وكوالف كى دكك ش تصوير ب- اورجود هوي صدى كى بين الاقوامى دىنى ومذ مبى سخريك "تبليغ" کی اساسِ اولین۔ یہیں سے ہدایت ویور کے وہ چشے کیھوٹے جنھوں نے افریق کے ویران و بنجر جنگلوں کوسیراب کیا ایورپ و امریکہ کے خدا بیزار اور خشک احول میں آواز اذان کے بھرے رسیلے اور دلنواز تغیے جھیرے اور اسلامی دنیا کواس کا بھولا ہواسبق یاد دلایا۔ اس مرسد کی مولانا محداسمعیل نے بنیا در کھی، آب کے خلف اكبرمولانا محرث في اسے خون جگروسور دروں سے سبنچا اور حجوثے فرزندار حمبند مولانا محدالیاس تے اسے بروان چراهایا- اورآپ کے پوتے مولانا محد بور فی نے اسے بین الاقوامی درسگاہ بنادیا- مولانا محد پوسف کے انتقال کے بعد آب کے زندگی کے رفیق اورسائفی مولانا محدانغام الحسن اس عالمی دانش کدہ کے سر پرست و مكران ہيں اور اپن نزاكت فكرو نظر و لطافت مزاج كے باوجود اس عالمى اور عوامى مدرسه وترسبت كاه كى الهم ذمه داراول كالوجه الطائح بوئ بي رب العزت اس مدرسه برفكرسليم كاحجفرسايه اس كطلبه بي جادة مستقيم كالشوق اسميسلسل كاذوق اورجدييم ومجت فاتح عالم كى طلب وجتبو بيدافرمات.

ع . این دعاازمن واز جرجهان آمین باد

اس مدرسه کی اساس و مبنیاد بھی میئو قوم کے چندا فراد تھے اور اس کی اولین فیض فیت بھی ہی قوم تھی۔

اس مدرسه نے تعلیمی خدمات بھی اسجام دیں اور خانقاہی فرائض بھی۔ یہاں ابن عربي ويشخ سرمندي كي فكر بوقلمول بهي كار فرماري اورغزالي ورومي كي نظر دلنواز وروح افزائجی سایه فگن۔

عصام اسلامی مندکے لیے برا جانگسل محتشکن اورصدمات سے لبر مزیھا ہزارسالہ تہذیب و تدن کے چیماتے بھول بڑمردہ ' باہمی میل ملاپ کے شجر پڑ بہار کے یے مضمحل اور یک جہتی واتحاد کی چادر تار تار ہور ہی تھی تباہی بغداد سر التعامیم کے بعداسلامی دنیا پریسب سے بڑے بلائے بے درمال نازل ہوئی تھی، مسافراسلام جس نے گئگا وجمنا کے کنارے وضو کر کے متھرا و کاسٹی کے جنگلوں کو نیازاگینِ سسجدہ بنادیا تقا ایلورا اجنتا کی بھیا نک غاروں کے دہانوں برریاضت وعبادت کی محرابی تعمیری تھیں اور الله الکبر کے بروقار ترانوں کے مینارے بلند کیے تھے۔ وہ والیس کے لیے پر تول رہا تھا۔ بہا در شاہ ظفر اپنی تام توا نائیوں کے باوجود بخت نارسی سے سنطریج کاایک مہرہ تفاجے اس کے اعرقہ اپنی خواہش کے مطابق استعال کررہے تھے' مرزا الہی بخش جو بظاہر سلیم الفطرت تھا' شوئ قسمت سے' غیروں کے فیور میں آچکا بقا۔ دنیا جانتی ہے کہ اس کے ذریعہ اسلامی ہند کے تابوت میں آخری کیل تھو تھ گئی' میراخیال ہے کہ غیر شعوری طور بران سے یہ حرکت سرزد ہوئی ورندان کا بنگله عالمی تخریک اصلاح کا مرکزنه بن سکتا تقا ا بظاهران کا جرم غیرمعمولی تھا۔ ملک وملت سے غداری ۔ مگران کے قائم کردہ مدرسہ کے فیوض و آثار بھی غیرمے رود ولامتناہی ہیں . خدائے کرم کی کرم گستری ۔ ملک کے غدّار اعظم کے بچونگا مکتب

ایک بین الاِقوامی دسیٰ وایانی تخریک کامرکز ثقل بن گیا' جہاںعوام وخواص خضب وعمّاب کے مجروں اور لعن طعن کی مالاؤں کے بجائے عقیدت وارادت کے بھول اور محبت واشتیاق کے مور حمیل نے کر استفادہ واستفاضہ کی عرض سے ماضر ہوتے ہیں۔ خدائے عفور ورحم کی شان کریمی و ذرہ نوازی کہ اسلامی ہندس جم ملت کی جاں بلب بچکیوں میں غیرملائم ونامناسب برتاؤ کو ملت کی نشأة نامنیہ کا ذربید بنادیا۔ وُلِدَ الْهَدَى فَالْكَامِّنَاتُ ضِيّاءً وَفَكَرَ الزِّمَانِ تَبَسَّم وَشَنَاءً تبلیغی نقل وحرکت مسلمانوں کی طبقاتی کشمکٹ، فروعی اختلافات اورمسلک کے تباین وتضاد کی موجود گی میں صلاح و فلاح کی ایک تہایت مفید تحریک ہے۔ کاش کرمسلم قوم برگر سمجھ یائے۔

بهرحال مدرسه كاستف العلوم ميؤ قوم كى نشأة نامنيدمي ايك سنگ ميل كي حيثيت ر کھتا ہے حق بتالی اسے نظریدسے بچائے اور د لفریب مغالطوں کی پر جھائیوں سے

وَيُرْجَعُ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ: آهِينَا

### مونوى عبدائرهن قال شاكر دباوي

ابن مولاناعبدانسبان ميواتي يبيائش هاوليم مدرسة تجويدانقران دملي بن فارى مسليان كى خدمت بين قرآن كريم حفظ كيا مدريس سبحانية مين ختصر المعاني تكتعليم حاصل كى رزال بعد مدرسهامينيه دملى سےسندفراغت حاصل كى بلاكے دھين اورانتہائى فہيم شفے روسن بالغ فکررسا الے بختہ و سنجیدہ اور دماغ سلحها ہوا ملا بہترین علم دمدرس ار دو و فارسی کے ماہر اردو سے نغر گوشاعر۔ وفات رسمبر ۱۹۸۲ء مہند یونمیں دفن ہوئے۔

مدرسته بن الاسلام قصبه نوح صلع گول گانوه این شار موات کے ایم نصبات بائی اسکول ایک ڈ گری کالج اور دو اسلامی مدرسے ہیں۔ اس کی موجودہ آبادی نقت ریباً جیٹی صدی ہجری کی ہے۔ پہلے یہاں کے باسی موضع فرہر میں آباد سے جوموجودہ آبادی سے جیٹی صدی ہجری کی ہے۔ پہلے یہاں کے باسی موضع فرہر میں آبادی ہے جوموجودہ آبادی سے جانب عزب کوہ ارولی کے دامن میں واقع ہے، نئی آبادی ہیں جامع مبحد کی جگد ایک طیلہ تھا ، وہاں ایک سانڈ نے آکر زمین کھودنی شروع کی ، ناخن کومیواتی زبان ہیں تہوں " کہتے ہیں ، لوگوں نے اس حرکت سے یہ فال کالی کہ یہ یہاں آبادی چا ہتا ہے اور پھر فرہر کے باشندے یہاں آباد ہونے شروع ہوئے ، میؤ قوم کے قبیلہ دھینگل کی شاخ گوالدہ نے پہلے پہلی یہاں رختِ آقامت ڈالا۔ بعد میں اور لوگ آتے گئے ، سینے ، سیز مغل ، پیٹھان ، چہلے پہلی یہاں رختِ آقامت ڈالا۔ بعد میں اور لوگ آتے گئے ، سید حد شہید۔ شاہ ولی اللہ قریث کی مجوزہ فلاحی ریاست اور شاہ عبدالعزیز محدث دہوئی کی محرب اللہ کی محدث دہوئی کی مجوزہ فلاحی ریاست اور شاہ عبدالعزیز محدث دہوئی کی محرب اللہ کی بیاں بیاں کے باست دوں نے بھر بور حصد لیا اور اس پاداشس کی بات دوں نے بھر بور حصد لیا اور اس پاداشس بیاں کے باست دوں نے بھر بور حصد لیا اور اس پاداشس بیں اپنی موروثی جا نگر اور ہے ہا تھ دھو بیٹھے بری ہماں کے باشندوں نے بھر بور حصد لیا اور اس پاداشس بیں اپنی موروثی جا نگر اور ہے ہا تھ دھو بیٹھے بری ہماں کے باشندوں نے بھر بور حصد لیا اور اس پاداشس

خاک کردیا گیا۔ فرحمہم اللہ ۔ سراسی مطابق سرا 19 ہے میں مولانا محرالیاس قدس سرّہ کی مساعی اور ترغیب پر" مدرسہ عین الاسلام" کی بنیا در کھی گئے۔ حضرت جی جنے اس کے قیام کے بعد فرمایا ؛ اس طرح کے آتھ 'دس مدارس اور کھول دئے جائیں جن میں تفسیر وحد سیث و فقہ اور جملہ علوم وفنون کی تعلیم پوری پوری جو' اور یہاں کے فارغ طلبہ ایک خاص استعداد اور اسلامی جذبہ اپنے اندر لیے ہوئے ہوں۔ حضرت جی کے ان جذبات اور نوج کی

باست ندے کسی سے بیچیے نارہے۔ مدرسہ عین الاسلام کے سامنے ایک گئج تشہیدان

ہے جہاں اِس جنگِ آزادی کے غازیوں کو دار پر چڑھایا گیا اور بھر میہی انفیں سپرد

مرکزیت کے بیش نظر ڈاکٹر ذاکر حسین مرحوم ۱۹۹۹) نے مولاناسید ابوالحن علی ندوی، على ميان. كوسيم الم على من ايك خط لكها نفاا .... رخصت موتے وقت جو گفتگوميوات بين ایک مرکز کے قیام کے متعلق ہوئی تھی اس کا سلسلہ جاری رہا یضیح الحدیث صرت مولانا زكرياصا حب اور مولوى احتشام الحسن صاحب سے گفتگو ہوئی پھر اتوار كے دن قرشي صا اور ملک وزیرعلی صاحب کے ہمراہ نظام الدین حاضر ہوا اور فصل گفتگو کے بعد ببرطے یا یا کہ اگرآپ آسکیں توید کام اللہ کا نام لے کرشروع کرہی دیا جائے بس بہم اللہ کیج ضروری یہ ہے کہ آپ چندروز کے لیے تشریف لے آئیں اور ہم چندلوگ میوات چل کرمعض مقالاً د کھے لیں اور فیصلہ کریں کہ مرکز کہاں ہو۔ اس کے بعد کارروائی شروع کردی جائے۔ قریشی صاحب نے۔ دہلی کے ایک بڑے تا جرادرمولانا محدالیاس کے معتقدو خادم۔ دوسال کے جملہ مصارف اٹھانے کا وعدہ فرمایا ہے۔۔۔۔ اولین فرصت میں اس باب میں کچھ کرول لیے۔ اس نیک کام کو انجام دینے کی سعادت آپ ہی سے محصوص معلوم ہوتی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین کواپنے وسیع نغلبی تجربے اور مختلف ممالک کے طویل قیام کی سنام پر شدت سے اس ضرورت کا احساس تھا کہ کسی ایسے مقام پرجہاں کسی درجہ میں تعلیم و ترببت كاكام ہو چكا ہوا ورلوگوں ميں بات ماننے كى صلاحيت بريدا ہوگئى ہوايسے مونے کی ایک اسلامی نستی کی صرورت ہے، جہاں عقا مُرُ دعبادات کے ساتھ احسلاق و معاملات کی اسلامی خصوصیات اوراسلام کی تعلیمات کا زنده اور جلتا بهرتا نمونه و سکھا جاسکتا ہو، جہاں اس طرز زندگی کی بنیا دیوے جوان مدودسے نکل کرملک کے دوسرے حصول تک وسیع اور عام کیاجا سکے۔ اسس کے بیے ڈاکٹر موصوف کی نظرانتخاب قصبه بنوح ضلع گوژگا بؤه ميوات پر پرش جہال وه مولانامحدالياس اور ان کے تبلیغی واصلاحی دعوت کے کارکنوں کے ساتھ باربار جا چکے تھے اور و ہاتب لینی جدوجب رکے اثرات کا انفول نے بچٹم خود مشاہدہ کیا

The state of the s

تفاله ملک صاحب قریشی صاحب کے رفیق وشفیق اور مشہور کنظر کطر محمی قریشی صاب کے ساتھ پورا پورا تعاون فرماتے۔ افسوس کہ حضرت جی کے وصال ۱۹۲۲ ہے کہ باعث ڈاکٹر مرحوم کی یہ اہم تجویز عملی جامہ نہ بہن سکی۔ البتہ مدرسہ سٹروع ہی سے اہم دینی وعلمی خدمات انجام دینے میں مصروف ہے میوات کی موجود ونسل کو اس سے فیض بہت بہنیا ہے۔ تبلیغی نقل وحرکت کے دینی ویذہبی پاور ہاؤس کا یہ اولین ٹرانسفارم ہے۔ جہاں سے ایمانی حرارت ، یفینی برودت ، اورسلامتی طبع کی سیلائی ہوتی ہے اگرجاس کے بعض تاروں نے کام چھوڑ دیا ہے مگر بحیثیت مجموعی حسب استطاعت مصروف عمل ہے۔ اس كانتظام والفرام اورتعليم وترسب كم مختلف شعبول سے مندرجه ذيل الل علم و فضل دابسة ربء

مولانا اميراحجر كاندهله مولانامفتي عبرالكريم ممتهلوي مولانا عبدالغفور كحركه طي الور مفتى ومشفيت رح

مولانا محددين رح

مولانا فيق إجراح

عا فظ محرصد بق 1940 - 1944

گھاسپڑہ مولانا محديونس مولانا منيرالدين منشى بشيراحرصة مولانا محدصديق اٹاوڑ نوح مولانا محراسحق رانيكا مولانا نيازمحر مير بور چنديني حافظ محرعيتي

مدرسه دارالعلوم محديبيل كهيره صلع بهرتبور سر ۱۳۸۳ ه میں مولوی محم<sup>ق</sup>ام نبيرة ميانجي موسى گھاسيرہ رابن مولوی ایوب) نے اس کی اساس رکھی۔ اوراب بھی وہ اس کے اہتمام اورسرمیتی كے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ وہ خوش گفتار عالم اور باوقار مہتم ہیں۔ صروریات كاشور ر کھتے ہیں۔ گو جدید تعلیم سے آراستہ نہیں گرنے ماحول سے دا قف ہیں۔ استاذ محنتی، مخلص اور بااستعداد رکھتے ہیں جو تقلیم وتربیت کے زیرو کم سے با خبر ہوتے ہیں۔ اس وقت میوات کے سب مدر موت بظاہرمتا زاور عروج وار تقامیں فوقیت رکھتا ہے۔

وجه سے اور مولانا محدالیاس کے فرمانے نیز کچھ دوسرے دین دار بزرگوں اِ مولوی عبد مجید

ربواری وغیرہ کے تعادن سے قائم کیا۔ مولوی محرابوب جیسے منتی، امین وپاکباز مدرس میسر

ہوئے جنھوں نے اکتیس سال میں مررسہ کو مدرسہ بنایا ۔ ان دو مدرسوں نے موجودہ میوات

مررسه اشرف الامداد كامينده

مدرسه زبینت العلوم گووند گڑھ۔ الور

مدرسه اسسلاميدارا لعلوم قصبه تكيبنه

مدرسه ضيار العلوم- ما تقيه كا ضلع متفرا

ين براكام كيا-

في الماره من قائم كيا-

المال عن مررسه حافظ الاسلام فروز بور جورك ك

ایک مدس نے مدسہ کی فضا ناسازگار ہونے کی

مولوى سراج الدين كنگوه متونى تلاه

مولوى حفيظ الدين مدا يوري في

ميا بخي تنجب خان وميائجي

صاحفي منطلا مين جارى كما

ع<sup>یس</sup>له میں بنیادر کھی۔

الترنغالي نظربد سيمحفوظ ركهي مدرسه دارا تعلوم عيد بيرهين بان مولانا عبدالله ماليوري

|      | رام پور       | ولانا رشين احمد             |
|------|---------------|-----------------------------|
|      | سنبهل         | مولانا وارث علاج            |
|      | بالمجھوط الور | مولانا محرسليان             |
|      | 11 11         | مولانا نورمحير              |
| - '- | بڑکا نوح      | مولا نا محد السح <i>ل ج</i> |
|      | سنگار         | مولانا محداشرت              |
| ,    |               | منشى نصرالتكرنوح            |
| 400  |               | **                          |

انمبر حیات و میکی لکھنو ۱ رنومبر ۱۹۰۰ عامیر استالیا علیم استال استال استال استال استال استال استال استال استال استالیا استال استالیا استال استال

مدرسه کاشف العلوم کامال - بھرتپور مدرسه کاشف العلوم کامال - بھرتپور مولوی عبدالشکوروغیرہ نے متلا میں قائم کیا مدرسہ رحمیہ قصبہ پہاڑی ۔ بھرتپور مولوی محمد حیر شاہ دامت برکا تہم ۔ تلمیز فاص محضوت مولانا عبدالسجان نے جاری کیا آپ اس قصبہ کے پرانے باس نیدے ہیں ۔ آئج کل دبی و دبی تاریخ بی دین و معلی فدیات کررہے ہیں ۔ آپ ایک وردمند واعظ استور مقرر اور ستیریں ہیا ن خطیب ہیں ۔ مولوی رسول فال ۔ تلمیذ حضرت مولانا عبدالسجان نے قائم کیا ۔ بہت وسیع اور شاندار مسجد تعمیر کرائی ۔ مدرسہ کی عارت تعمیر مراصل میں ہے ۔ محل وقوع بہت عدہ ہے ۔ نگر کے مین چورا ہے برواقع ہے ۔ مراصل میں ہے ۔ محل وقوع بہت عدہ ہے ۔ نگر کے مین چورا ہے برواقع ہے ۔

مدرس اسلامیه رسولید. عنری بجر رپور معمولانا عبدانسهان نفخ عارت مولانا عبدانسهان نفخ قائم کیا۔ بہت وسع اور شاندار مسجد تعمیر کرائی۔ مدرسہ کی عارت تعمیر کی مراحل میں ہے۔ محل وقوع بہت عدہ ہے۔ نگر کے بین چورا ہے برواقع ہے۔ مدرسہ اسلامیہ رام گڑھ۔ الور۔ مدرستجویرالقرآن کی مال قائم شدہ هاسلامیہ میرارس اسلامیہ دارالعلوم عبدر مینجین ۔ مدرسہ انوارالعلوم کرونے ورائی کو فرگ کو فرگ کو فرگ کو فرگ کو فرگ کا مورسہ اسلامیہ سنگار وغیرہ۔

یه تام مدارس بحد للته دین وعلمی خدمات میں مصروف بی الله تعالی ان بیل سخکام پیدا کرکے میو قوم اور میوات کے لیے دونوں جہاں کی صلاح و فلاح کا ذریعہ بنائے۔

مدرسه اسلامیه دارالعلوم شکراوہ: یہ میوات میں سلفی حضرات کا مرکزی مدرسہ بعد مونوی عبدالشکور مرحوم الم 199ء مؤلف تاریخ میؤ چیتری اس کے بہتم رہم بیا اس میں اعلی تعلیم کا بھی سلفی نقط کنظر سے انتظام ہے۔

اس میں اعلی تعلیم کا بھی سلفی نقط و نظرسے انتظام ہے۔ یہ تام مدارس عمومًا ابتدائی اور ثانوی حیثیت رکھتے ہیں یکمیلی مراحل میں اہلِ میوات جن مدارس مستضین ہوئے وادا بھی تک وہ سلسلہ جاری ہے وہ سب ذیل ہیں ۔

ואר

دارالعلوم دلیبند براعظم ایشیاد کاسب سے بڑا دین ولی مرکز انتظام کی ایشیاد کاسب سے بڑا دین ولی مرکز انتظام کی دوحا نی بناہ گاہ ۔ بانی حضرت حاجی محد عابرہ خلیفہ خاص میال داج شاہ ۔ بنار و تاسیس ۱۳۸۳ ہے۔

مظاہر علوم سہانیوں ہندوستان کا مشہور نرجی وروحا نی ادارہ - بانی: مولانا مظہر نانوتوی ۱۶۹۳ ہے۔

دارالعلوم ندوۃ العلمار لکھنو مسلم طبقاتی ظبے کو یا طبح کا طالب و ساعی ۔ مسلم طبقاتی ظبے کو یا طبح کا طالب و ساعی ۔

عربی تحریر وانشا کا خصوصی مرکز بانی: مولانا محرعلی مونگیری جدا مجد مولانا محرعلی مونگیری جدا مجد مولانا محرفل الله جیلانی شارح الا دب المفرد وغیره -

مدرك مفتاح العلوم جلال آباد عليم الامت حضرت تفانوى قدس سره -

مررس المینیه دہلی اسلام مرحوم کی آبروا در شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے مدرسہ کا تعرف کے مدرسہ کا نقش تاتی بانی: مولانا المین الدین کے ساتھ کے مدرسہ کا تعرف کی دیستار سکر کے مدرسہ کی دیستار سکر کے مدرسہ کا تعرف کی دیستار سکر کے مدرسہ کے مدرسہ کی دیستار سکر کے مدرسہ کی دیستار سکر کے مدرسہ کی دیستار سکر کے مدرسہ کی دیستار کی دیستار سکر کے مدرسہ کی دیستار کی دیستار کے دیستار کی دیست

مرك عبد الرب وملى المولانا عبد الرج هستاه في الكوتي بي الكوتي بي المي المرك ال

مرر عالیه نتجوری دملی قائم شده من الله مسجد فتجوری شا بجهال کے عہد من الله معلی الله مطابق مصلاتی میں شا بجهال کی المهیہ فتجوری بیگم نے بنوائی مسل دستور مسجد کے ساتھ مدرسہ کی عارت بھی بنوائی ممگر مدرسہ کا تذکرہ توادیخ میں نہیں ملیا۔

#### مراررسر والمالي مراررسر والمالي مانقاهين مانقاهين

میما میولائ اور میؤقوم کے منابع رہ سے ہوایت کے متابع رہ سے موالات کا دومرا میر پیوں کا ایک گوشہ تھا ، نعنی مدارس سلامیہ سے مراکز رشد و فلاح کا دومرا گوشہ تھا ''خانقاھیں''

اب ہم میوات کی قدیم وجدید تمام خانقا ہوں کا اجالی تذکرہ پیش سر در مرب ہے:

کرتے ہیں :- وَاللّٰهُ هُوَا اَلُونِیَّ 
ہزافتاہ \_معتب ہے ، خانہ اورگاہ کا \_خانہ کے معنی گھر، اورگاہ گئے کہے ہیں ۔ اصطلاح ہیں دروسیوں اورعبادت گذاروں کا محکانہ \_ خانقاہ کے مفہوم ومطلب اور اس کے مقاصد نے اچھے خاصے پڑھے تکھے لوگوں کو درطہ حیرت میں ڈال دیا ہے اور ان کے فیم و خرد کو اس طرح جام کیا ، کہ وہ اس نفظ سے اس قدر ہونے ہیں کہ سانب کے اچا بک طاہر ہونے کہ وہ اس نفظ سے اس قدر ہونے ہیں کہ سانب کے اچا بک طاہر ہونے کہ وہ اس کے دل و دماغ کو ویرک دھر م کی بھول جملیتوں میں الجھاکراسلامی تعلیمات ہے اس کے دل و دماغ کو ویرک دھر م کی بھول جملیتوں میں الجھاکراسلامی تعلیمات ہے ، کیھر دہ اسلام کو اس کی فطری سادگی کے بیمن طکریں رہت اوہ سرایا تکلف و تصنیع بن جا تا ہے ، اور اسلام کو اس کی فطری سادگی کے بیمن طکریں دیکھنے کا عادی نہیں رہت اوہ سرایا تکلف و تصنیع بن جا تا ہے ، اور اسلام

مدر حسین بخش دیلی مطابق المهماء میں تغش بنجابی نے یہ سجد و مدرسہ ۱۲۲۰ ہے جسم مدر کے بیش طاق پر مطابق المهماء میں تعمیر کرایا مسجد کے بیش طاق پر لکھا ہے: دارالہدی والوعظ مہمایا ہے الوقف لا کلک (۱)

مدرس زمینت العلوم المعروث بمدرسه سبحانیه دبلی چوسخانی میں حضرت مولانا

شاہ عبدالرجیم دائے پوری کی ترغیب و دعاسے مکتب کی صورت میں قائم ہوا اور مولانا محمود احرسن پوری بحیثیت مدس دائے پورسے مقرد ہوکر تشریف لائے بگر وہ بہت جلد والبس چلے گئے اور تعلیمی کام کچھ ست پڑگیا استاء میں غالباً حفرت مولانا محمدکا ندھلوی نے اپنے عزیز ترین شاگرد مولانا عبدالسبحائ کو یہاں کے لیے مقرد فرمایا ، جو ابھی اپنی تعلیم پوری نہ کرسکے بچے صبح کے وقت آپ فضلائے دہل علوم عربیہ پڑھتے اور شام کو ابنا مدرسہ چلائے ، درسی کتب کی خریداری میں آپ کی علوم عربیہ پڑھتے اور شام کو ابنا مدرسہ چلائے ، درسی کتب کی خریداری میں آپ کی المیہ نے اپنے زیورات بیج کر آپ کا ہا تھ بڑایا ۔ مدرسہ کا نام " زینت العلوم "تخا کھر آپ نے مدرسہ میں اس قدر محنت فرمائی اور شفقت و محبت کے ایسے نمونے قائم کی کہ مدرسہ عبارت بن گیا آپ کی ذات قدی صفات سے مدرسہ اور آپ لازم و مذروم ہوگئے۔ مدرسہ کا نقصور آپ کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے اس کا نام دروئ جوں یو بگلاب اندر و من دروئ جوں یو بگلاب اندر۔

رروب برق برا به مهرو سرتجو القرآن في الشريخ دولي باني: مولانا قاري محدسليان رمالب) مدر تجويد قرآن في الناج دولي بان بيد مولانا قاري محدسليان رمالب)

ً بان برگزامحتریم شاه ملیندخاص حفر محولانا مبدیحا قد سرفی میموارس بی اس کئے انکے تفصیلی تعاری خرور نہیں .

ررسه دعائيه باره تونشي دملي

146

کے زبان وقام تصوف وسلوک کوافیون کہتے ہیں۔ یکھی کوئی تک ہے کہ آمز ب اور اسس کے بیروکار توالگ الگ دوشئے ہیں گرتصوف دصوفیا شئے داحد، یہاں دوئی نہیں بائی جاتی۔

تصوف و طریقت کے تمام سلط احسان ہی کی مختلف النوع جلوہ نمائی ہے ، تصوف کے قدیم سے قدیم اور جدید سے جدید آخذو مصادر اگر کھنگا لے جائیں توبات کھل کرسامنے آسکتی ہے ۔ متن وشرح میں ہو فرق ہوتا ہے ، یا انسانی طبائع میں ہواخت ان یا یاجا تا ہے یا فضا اور ماحول ہے ایک دوسے رکے گاہ ہم آئی کہیں ہوتے بائل می طرح احسانی سلوک کا معاملہ ہے جبطرح ائم مجتہدین کو سکوت عنہا مسائل کے سلامیں قیاس واجتہاد درست اور روا ہے اسی طرح تصوف وطریقت کے شہور فانوادوں کے سر براہوں کو تربیت و تزکیر کے مسائل قرآن وصریت سے استباطار نے میں آخرکیا قباحت ہے ۔ ؟

آدمی کے ظاہری رمنے یا اعمال جوائے کے سنوار نے کے گے توقان وسندت سے مسائل مستنبط کرنے جائز ۔ گرتصوف وطریق ت کے سلسلہ میں غیرجائز و ناروا ؟ یہ اصل میں تیجہ ہے کو تا ہ بنی وکم اندلینی کا ۔ یا تجے فہمی و برفکری کا ۔ قرآن وحدیث اصل سرخیئر حیات ہیں فقہ انفیس شرخیوں کی قابل کا ۔ قرآن وحدیث اصل سرخیئر حیات ہیں فقہ انفیس شرخیوں کی قابل تفسیر و تشریح اور تصوف وطریقت ان کی رفیح ہے ؛عبر و معبود کے رہشتہ کی استواری ، بھائی بھائی اور عزیزوں کے تعلق میں نبھاؤ ، بروں کے سوائح ، رشتہ واردں کے ساتھ اچھا برتاؤ ، حاکم و محکوم کے ربط و ضبط اور انسان کو رشتہ واردں کے ساتھ اچھا برتاؤ ، حاکم و محکوم کے ربط و ضبط اور انسان کو آدمیت کی راہوں میں رواں دواں بنانے میں خانقا ہوں کا کر دارتا رکی طور برتہ انہم اور نہایہ فضاؤں میں اسلامی زندگی کی تروتازگی ، نشو و نما، فضاؤں میں

کوس قدرخانقا ہوں نے نقصان پہنچا یا ہے اتناکسی اور نے نہیں ''۔
سمجھ میں نہیں آتاکہ خانقا ہوں سے اس قدر برشگی کیوں ہے ؟
احسان وسلوک کی مداج ومعترف زبان تصوف وطریقت پرکیوں طعنہ زن
ہے ۔ حدید ہے کہ اقبال جیسے باشعور وصاحب دل نے بھی 'بیام ابلیس'کو
اس کے سٹاگر دوں کے نام بایں عنوان طا ہرکیا ہے ج

کیا واقعی تصوف وطریقت احسان وسلوک سے الگ کوئی چیزی ا در دوسل یہ ایک بہت بڑامغالطہ ہے یا فریب فنس — بعنوان دیگر اسے الامی زندگی سے فراز مجھی کہا جاسکتا ہے۔ تصوف کی راہ سے انسان کو ملکوتی صفات سے متصف کیا جاتا ہے جہاں من مانی کارروائی کاگذر نہیں۔

آدمی جب پابندیوں سے آزاد ہونا چا ہتا ہے تووہ ان پابندیوں کو ہی ہیں بلکہ یوس شجرطوبی کی شاخیں ہیں اسی کے برطسے اکھاڑنے ہیں لگ جا تاہے \_ تصوف وسلوک سے الگ رہ کرکسی نے کوئی اہم دینی کارنامہ انجام دیا ہو۔ تاریخ و تذکرہ کی کتب الیسی شخصیت کے ذکر سے تکسرخالی ہیں۔ اگرصوفیا ہرکے گردہ میں سے کسی ایک یا چندا فرادسے کوئی الیسی مرکت سرزد ہوئی جو اسلامی تعلیات سے کراتی ہے تو اس کا پر فہوم بالکانہ یں کرخانقا ہی نظام سراسرخلاف اسے کم کراتی ہے ۔ جب مسلم قوم بالکرہ ہی کہ خانقا ہی نظام سراسرخلاف اس کا یہ نہوں کے خلاف شرح اعمال سے سے سلام متا ٹر نہیں ہوتا تو ایک یا چندصوفیوں کے خلاف شرح اعمال سے تصوف وسلوک کے شیمۂ صافی کوکیوں گدلاکیا جا تاہے۔ ؟؟
تصوف وسلوک کے شیمۂ صافی کوکیوں گدلاکیا جا تاہے۔ ؟؟
ایک دن بھی نہ رہی البتہ مسلمانوں کی حکومت ضرور رہی ہے ۔ اس گردہ ایک دن بھی نہ رہی البتہ مسلمانوں کی حکومت ضرور رہی ہے ۔ اس گردہ ایک دن بھی نہ رہی البتہ مسلمانوں کی حکومت ضرور رہی ہے ۔ اس گردہ ایک دن بھی نہ رہی البتہ مسلمانوں کی حکومت ضرور رہی ہے ۔ اس گردہ

نقط پرغورونکرکیا جائے تومسجد نبوی - علی صاحبهاالصلوۃ والسلام - کاصفه اللم کی پہلی خانقاہ ہے جہاں نورصاحب وحی ورسالت حضورتمی مرتب صلی السّرعلیہ والہ واصحابہ و کم لینے اصحاب کی تربیت و تزکید فراتے نظراً تے ہیں - بعلمهم الکتاب ویزکیہ حد

المسلم عہدرسالت میں صرف صفہ خانقاہ تھا۔ خلفار راشدین کے دوریں پوری حرم مدنی خانقاہ بن گئی ۔ جہاں آدمی کو آدمیت کے اصول ، اخلاق و انسانیت کے گرسکھلائے جاتے تھے ، شرافت و تہذیب کے خطوط نمایاں اور دین و مذہب کے علائم و آثار بے مسائل وعملی شکیل ب واضح کئے جاتے تھے۔ بعد میں خانقا ہوں میں یہی سب کچھ ہو تا تھا ۔

اوّل اوّل بوغانقاه بنی وه ملک شام کے ایک شہریں جس کا نام سی ملک شام کے ایک شہریں جس کا نام سی ملک ہوئے ہوئے اور اس کو ایک عیسانی امیر نے بنوایا تھا اور سبب اس کا یہ تھاکہ وہ امیر شکار کو گیا تھا ، راستے میں دودرولیٹوں کو دکھاکہ جمع بہوئے ، اور ایک نے دوسرے کو گلے لگایا اور وہ وہیں بیٹھ گئے ، ہو کچھ کھانے اور میا بالی تھا وہ دونوں نے نکالا اور کھایا اور جبد ئیے ۔ اس امیر کو انہی الفت اور معاملہ بند بہوا ، ان میں سے ایک کو بلاکر دریافت کیا کہ وہ دوسرا شخص کون تھا ؟ اور اب وہ کہاں کو گیا واسطہ تھا ؟ اور اب وہ کہاں کو گیا جواب دیاکہ مجھے کیے حال معلوم نہیں ۔

امیر نے متعجب ہو کر کہا کہ پر کیسی الفت تھی کہ تم نے اس کا ہم ہواؤ کیا ۔ ؟ درولی نے کہا کہ یہ اراطری ہے - امیر نے کہا: تمہارے کے کوئی مکان ہے کہ وہان تمع ہوتے ہو ؟ ہواب دیا کہ ایساکوئی مکان نہیں - امیر نے کہا بیں تمہارے لئے ایک مکان تیار کرا تا ہوں وہاں جمع ہوا کر واور دولی ا

ین بربی بربی کی توخانقا ہوں ہوئی گئی ہے۔

اہل علم و دیں کی پاکیزہ کا ہوں ہوئی گئی ہوئی اسے بدل جائیں تقدیر کئی ہوئی گارگر ہوجائیں فوراً اسی بربر کھیں جو ہودت سے بدل جائیں تقدیر کھیں جو ہودت سے بدل جائیں تقدیم کی گئی ہیں جب مزاتھا زنجر کھیں گئی ہیں جب مزاتھا زنجر کھیں ہے وارج کی بہا آسان بحیر سے قیس جرم جی گوئی میں جب مزاتھا زنجر کھیں ہے جائے گئی ہے۔

معروا جائے گئی ہے کہ کہ کہ ہے کہ کہ کہ کہ کہ دار کے مرکز کے خانقا ہوں کی بنیاد کہ اور کسے بڑی ۔ ج اگران کے کردار کے مرکز کی خانقا ہوں کی بنیاد کہ اور کسے بڑی ۔ ج اگران کے کردار کے مرکز کے مرکز کی خوانقا ہوں کی بنیاد کہ اور کسے بڑی ۔ ج اگران کے کردار کے مرکز کے مرکز کی کہ دار کے مرکز کے مرکز کی کہ دار کے مرکز کی کہ دار کے مرکز کی کہ دار کے مرکز کے مرکز کی کہ دار کے مرکز کی کے دار کے مرکز کی کہ دار کے مرکز کی کے دار کی کے دار کے مرکز کے دار کے مرکز کی کے دار کے مرکز کی کے دار کے مرکز کی کے دار کی کے دار کے مرکز کی کے دار کے مرکز کی کے دار کے دار کے دار کے مرکز کی کے دار کے دار کی کے دار کی کے دار کی کی کی کی کردار کے مرکز کی کے دار کے دار کے دار کے دار کے دار کی کے دار کی کی کی کران کے کردار کے دار کی کے دار کی کے دار کی کی کی کردار کی کے دار کی کی کردار کے دار کے دار کی کے دار کی کے دار کے دار کی کے دار کی کے دار کی کی کی کی کردار کے دار کے دار کی کی کی کردار کے دار کے دار کی کے دار کے دار کی کی کردار کے دار کی کردار کے دار کی کردار کے دار کی کردار کے دار کی کردار کے دار کردار کی کردار کے دار کردار کردار کی کردار کے دار کردار کی کردار کے دار کردار کی کردار کی کردار کی کردار کے دار کردار کی کردار کے دار کردار کردار کے دار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار ک

IYA

غیر معقول اور نفی فطری کوشش ہے انتہائی غیر مفید -ہندوانہ ریاضت و مجا ہروں اور صوفیانہ عمل کے درمیان ایک ہے ج طرافرق ہے ۔ صوفیانہ اوراد واعمال حقیقی عبد بننے کی سعی محمود ہے اور سنہ دائر ریاضہت کا مقصد ہے اللہ بننا ، معبود بن جانا ۔ کس قدرافسو سناک ہے میموازیہ ومقابلہ ۔ پنا ہ خدا

یر وارمه مرسی به می سب سے پہلی خانقاہ اور میو قوم کی اولین روحانی اور عمومی تربیت گاہ دارالخراجمیر ہے -

دارالخير ، اجمير

اجمیر شریف چاروں سے بہاڑیوں سے گھراہوا ہے ، ایک نب برانی ریاست کشن کڑھ ہے ، دوسری جانب جے پور کا علاقہ ، تبسری آ ڈرمارواؤ ہے یعنی ہودھ پور اور پوتھی سمت میواؤ - اور سے پور سے کہتے ہیں کہ اس کی تاریخ پرانی نہیں ، اُسے راجہ آجا نے ب یا تھا ، اجا نام راجہ اور میرمیواتی زبان یہ بہاڑ کو کہتے ہیں ، اسے سالہ میں آباد کیا گیا اور تھیتر پوں نے کل نبیتالیس بہاڑ کو کہتے ہیں ، اسے سالہ میں آباد کیا گیا اور تھیتر پوں نے کل نبیتالیس معزالدین محرسام غوری نے فتح کیا تھا جے شہاللہ بین قوری کے نام سے عام طور پردنیا مان اور مورد نالوں کے خام کی ساطنت کا ایک مصدر ہا سائلہ م میں یہ مانڈور مالوہ کے خام کی ساطین نے اپنی حکومت میں شامل کرایا ہا سے اسے میں شامل کرلیا ہا سے اسے میں مارواؤ کے راجاؤں کا اس پرتسکط ہوگی ہوگی ہوگا ہوں کی حکومت میں اسے معلوں نے فتح کیا ، اور جہد محمد ہوگیں ہوگا ہوں کی حکومت کا اہم صوبر ہا۔

میں خانقاہ بنوادی -

ممکن ہے کہ یہی اس کی وقبہمیکھی ہوئے میں سلمان کو خان کہتے ہیں اور قاہ گاہ کامعرّب ہے بعنی مسلمان کا گھر۔ اور یہ نام اسی امیرنے رکھ دیا ہو،

دانشراعكم إلصواب

اسمری فالباً اسی وجہ سے کچھ لوگ خانقاہی نظام کو کلیسائی نظام وابستہ قارد یتے ہیں حالانکہ ایسا باسک نہیں وہاں ایک آدمی سیکڑوں گنام گاروں کے تفارے بطور خود اداکر دیتا ہے اور یہاں مرید کو باقاعدہ محنت وریاضت کے ذریعہ شریعیت مقدس کا پابند بنایا جاتا ہے ادر اس سے اس قدر محنت کرائی جاتی ہے کہ اعمال شرعیہ کی ادائیگی اس کا مزاج بن جاتا ہے ۔

اورکچھ لوگوں نے تصوف کو مہندوانہ اعمال وا دراد کا پابند مجھ کرمگت اسلامیہ کواس سے برگشتہ کرنے کی کوشش کی ہے ۔ ان لوگوں کے یہاں اسلام کے قدموزوں پرصرف سادگی کا وہی لباس چست آسکتا ہے جوہلام کے استدائی عہد میں تھا ۔ اگران کا پرنظریہ قبول کرلیا جائے تو فرزندان توحید کے اسلامی افکار و خیالات اور اس کسلمیں ان کی جدوجہدان کے آسم کارنامے ، ان کے مختبولات و مجاہدات اور ان کے ایثار و قربانی کی لازوال کارنامے ، ان کے مختبولات و مجاہدات اور ان کے ایثار و قربانی کی لازوال کارنامے ، ان کے مختبولات و مجاہدات اور ان کے ایثار و قربانی کی لازوال کی کتب ندر آتش کرنی ٹری ، ایک طرف یہ کرنا ہوگا دوسری طرف تاری کو صفی الشرعلیہ و ما کی ختم نبوت و ختم المرسلینی کے لئے ایک جیلنے ہوگا ۔ کس قدر صفی الشرعلیہ و ما کی تھرالزوال ہوگا ۔ ؟ اور پھراس کی کیسے ضعوبتوں کا سامناکر کے اس سادگی بھرالزوال ہوگا ۔ ؟ یہ گردش ایام کورو کئے کی فیم در ادی تاریک کے ایک میان کارکے اس سادگی بھرالزوال ہوگا ۔ ؟ یہ گردش ایام کورو کئے کی فیم در ادی تاریک کی سے خدم داری ہوں کے دو سادگی بھرالزوال ہوگا ۔ ؟ یہ گردش ایام کورو کئے کی فیم در ادی تاریک کی سے نام کردادی کردائی کی کی ایک کردائی کیست کی کتاب کارکائے کی کردائی کورو کئے کی فیم در ادی کردائی کیورائی کیا کردائی کورد کی کردائی کیا کردائی کارکائی کیا کردائی کیا کردائی کی کردائی کیا کردائی کیا کردائی کورد کے کی فیم کردائی کیا کردائی کیا کردائی کیا کردائی کی کردائی کردائی کورد کے کردائی کردائی

پوراگاؤں اس درگاہ کے لئے وقف کردیا دوگاؤں مغلوں نے معافی میں دیے ، اس طرح اراگڑھ کی درگاہ بن گئی۔

ہزوراہ ایک قدیم درسگاہ تھی جسے بعدین سجریں تبدیل کردیا گیا ہے۔

ہودراہ ل ایک قدیم درسگاہ تھی جسے بعدین سجریں تبدیل کردیا گیا ہے۔

سلطنت تو لی اور ثنا بان مغلیہ کے درمیانی عرصہ میں تقریبًا نو ت
سال تک اجمیر شابانِ مالوہ کے زیر حکومت رہا ، ان کی طرف سے بہاں سلوخاں حاکم اجمیر تھا ، اس کے نام سے شہریں ایک محل مقوسرائے اب تھی میں ایک محل مقوسرائے اب تھی میں ایک محل مقوسرائے اب تھی بہاں ہے ، اسی کے دور میں صفح کا مقرہ میں ایک محل مقوسرائے اب تھی بہال یہ بارتعمیر بہوا۔

له اردو دائرة المعارف ج ۱ ، ص ۱۰۱۱ که مضمون داکم نتارا حرفاروتی - ماه نامرمنادی نئی دهیلی نوطی - راجا تجامجه تری تھانه کر راجبوت جبیباکر اردددائرة المعارف ج ۱ ص ۱۰۱ یس تکھا ہے ۰



144

پھرستائے۔ سے ماردارائے امرار نے یہاں نود مختاری سے حکومت کی ، اس کے بعد مجھی مرمٹوں کے زیرانتظام آیا اور مجھی راجیو توں کے ، مناشاہ میں اگریزوں نے اسے برطانوی سلطنت میں شامل کرلیا -ادر کھر بعد میں ایک نیم نود مخت ار ریاست کی حیثیت دے دی -

تکسی دورمیں یہ ایک اہم تجارتی مرکز تھا، گجرات وبالوہ جانے والے تجارتی قافلوں کا یہ مرہ وصل تھا شمس الدین اہمش کے دورمیں اجمیر شرایت کوخصوصی اجمیت تھی، ملک احمر خال نامی ایک سردار کو بیاں کا قلعہ دار سایا خواجہ نواجہ کان خواجہ بزرگ نے اسی زمانے میں بیاں اپنی خانقاہ بنائی ،حضرت محمة الشرعلیہ اولاً دولت باغ کے قریب اناساگری کھائی میں قیام بزیر ہوئے تھے بھر اندر کو سے کے نزر کی جہاں اب درگاہ شریف ہے ، عمر کا بقیہ حصر سرفولیا جس جرہ میں آپ کا وصال ہوا مزار اسی میں ہے ، مختلف اوقات میں متفرق بر بازرائی کی اضافہ کیا ۔

الاتمش کا پوتا علاء الدین عودت ال جب تخت نشین ہوا تو اجمیز منڈاؤ اور ناگور کاعلاقہ ملک عزالہ میں بین کے سپرد کیا گیا، قلع اجمیر مہاڑی بردا قع تھا جسے تارا گڑھ کہتے ہیں۔ یہ بہاڑ مسمندر سے تین ہزار اور اجمیر سے ایک ہزار فط بلند ہے ، یہاں کہتے ہیں سے تحصین مشہدی خنگ سوار کا مزار ہے ، ان کے متعلق یہ روایت ہے کہ یہ شہال لدین فوری کے رسالدار سے اور فتح اجمیر کے بعد یہاں کے قلع دار بنا کے گئے تھے ، یہاں شمنوں نے مار کرآپ کو شہید کردیا افعین قلع ہی میں دفن کر دیا گیا ہے ہمناہ جلال الدین اکبر کے ایک المیر جبار خا افعین قلع ہی میں دفن کر دیا گیا ہے ہمناہ جلال الدین اکبر کے ایک المیر جبار خا نے انکی درگاہ بنوادی اور باقی عارتیں مر میٹوں کے زمانے میں مہارا جسندھیا نے بنوائیں ، مر میٹھ راجہ گان جی راؤ نے یہاں کئی عارتوں کا افتا کیا اور ایک

کا دقت ہوگیا، آپ نے نماز مغرب علانیہ ادا کرنی جاہی ، ضعیفہ نے آپ کو منع

کیا ادر کہا کہ اگر آپ ایساکریں گے توقتل کردئے جائیں گے ، گر آپ اس کی

پر داہ نہ کی اور نماز مغرب علانیہ ادا فر ائی ۔ رات کو جب راجہ سل کے سپای
ضعیفہ کے رائے کو لینے آئے تو آپ ان کے ہمراہ تشریف لے گئے ادر بھول می
مستھان میں جا کر ہند دہوگئے جہاں رات بھر آپ بعود برتی کی عبادت میں
مصردف رہے ۔ صبح کے دقت جب سیل کے سپاہیوں نے آگر بھروں کی
مورت بر بھینیٹ کے لئے آپ کو با ہر نکالا تو مورت کو غائب با یا البتہ مورت
کو گھسیٹ کر لیجائے اس مورت کی الاش میں لگ گئے ادر دیکھا کہ دہ تیج
کو تشریف کے بجائے اس مورت کی الاش میں لگ گئے ادر دیکھا کہ دہ تیج
کو تس کرنے کے بجائے اس مورت کی الاش میں لگ گئے ادر دیکھا کہ دہ تیج
کو تس کرنے کے بجائے اس مورت کی اس تحقیر پر بڑا شرمندہ ہوا ۔ قاضی صاحب می اس داقعہ کی تو میوں نے
میں ضعیفہ کے گھر تشریف لے آئے تھے ، راجہ کی فوج ادر تمہر کے آدمیوں نے
میں ضعیفہ کے گھر تشریف لے آئے تھے ، راجہ کی فوج ادر تمہر کے آدمیوں نے
آپ کا محاصرہ کر کے سنگ باری شروع کردی ۔
آپ کا محاصرہ کرکے سنگ باری شروع کردی ۔

کہتے ہیں کہ آپ براس قدر تیم برسائے گئے کہ بعر میں ان سے
ایک مبر تعمیر ہوگئی ہو محا خرادیان میں واقع ہے ، آپ برستور یادی میں
مصروف رہے اور آپ کو کوئی گزند نہیں بہنچا - راجراس واقع سے اور کھی
متاثر ہوا اور سمجھ کیا کہ آپ خاصان خدا میں سے ہیں - بھروہ نجے اپنے دیوان
اور بارہ ہزار درباریوں کے حاضر خدمت ہو کرمشرف باسلام ہوگیا - کہتے ہیں
کہ آپ نے اس راج کا نام سلطان زیرک اور دیوان کا نام خواج معل رکھا ۔
قصبہ کھا تو میں بر تھوی راج کی بڑی رانی رہا کہتی اس لئے بہا
مفی کم کرتے کا دہی عالم تھا ہو ناگوراور دیگر مقامات میں تھا ۔ غرض کے مسلمانوں پر

كہتے ہيں كراس قصبر كے بانى اگاراجيوت تھے جن كى قومى نسبت ہے اس کا نام ناگور پڑگیا ہے۔... پرتھوی راج کے دور میں بیقصلیس کے بھائی وائے بسیل نورد کے زیر حکم تھا جو اس قدر ظالم اور جابر تھا کہ رات کے وقت بھیروں کے استھان میں روزا ندایک ممان بند کرواومیا تھا اور صبح مورت براس کو بھینے بڑھانے کے بعد کھانا کھا آتھا۔ گراس کے متعلق كہاجا اہے كسلطان شہاب الدين غورى كے حاسے تين چارسال سينيتر مح ا الله المرباره مزار دربار بول ك عضرت قاصى حميدالدين كم المتوير مشرف باسلام ہوگیا ۔ مصنف افادات حمید نے یہ واقعہ ام طرح لکھاہے کہ " سنته ير النه عن من حب قاضى صاحب نا كورتشريف والم تواکیضعیفہ تیلن کے گھر فروکش ہوئے ، اس روز وہ نہایت رنجیدہ اُورْمُکین تھی ۔ جب قاضی صاحب نے اس سے کھانا پکارینے کو کہا تواس نے انکارکردیا، اورلیخ رنج وغم کی به وجرتبلائی که یهاں کا حاکم بسیل منبایت ظالم وجابرے روزانہ ایک ملمان کو بھیروں کے بھینے طبیح طبھاکر کھا با کھا تاہے۔ بنانچکل میرے اکلوتے بیٹے کی باری ہے جس کوآج رات بھیروگ استمعا میں بند کر دیاجائے گا اور صبح کے وقت مورت پر تھینے طبیع طھادیاجا ترکیکا قاضی صاحب نے پیشنگرضعیفہ کوتستی دی اور اس کے روکے کے عوض بھیروں ہے تھان میں تو دہند ہوجانے کا دعدہ فرمایا ۔ آپ کے فرمانے صفعيفه كو قدرك اطمينان بهوا اوراكس آب كو كھا نا بكاكركھلاما مغرب

بعضرت فریدالدین چاک بران بریرهٔ حضرت سلطان اتبارکین و حضرت محفرت خواجه مخدوم حسین ناگوری پر پر کامی خاص طور برقابل ذکر ہیں ۔ ان بزرگوں کی بدولت راجب تھان ہیں سلط سلط بیت بیری کو بڑا فرفغ میسر آیا ۔ سلطان البارکین صوفی حمیدالدین حضر خواجه مخواجه گان مخواجه عین الدین حضر بی اجمیری کے خلفائے عظام میں ہیں ۔ ناگور شریف بڑام تبرک مقام ہے ، یہاں بڑے بڑے صوفیائے کرام میں اور اولیا رعظام کے مزارات ہی جمیوں نے اس علاقہ میں خفید اور علائی اور موات میں کا دور میں تبلیغ اسلام کی آج اس کے تصور سے بھی کہیں آتی ہے ۔ میکو قوم اور میوات کی مراکز رہند و فلاح میں برواقع ہے ور نہ اسلامی عہد میں یقصہ میوات کے مراکز رہند و فلاح میں برواقع ہے ور نہ اسلامی عہد میں یقصہ میوات کے مراکز رہند و فلاح میں برواقع ہے ور نہ اسلامی عہد میں اور ختصر کوائف ہو کے ہین خصیں "مہفت جمید" میں کہتے ہیں ان کے اسمار گرامی اور ختصر کوائف ہو میں جمید میں ان کے اسمار گرامی اور ختصر کوائف ہو میں جمید میں بھی کہتے ہیں ان کے اسمار گرامی اور ختصر کوائف ہو معلوم ہو سکے حسب نے بل

عرصہ حیات تنگ تھا۔ تراپ کے سواا ورجارہ کاربی کیا تھا۔ وہ نہایت برک کے ساتھ رات دن قادر طلق کی بارگاہ میں اس طلم وجور سے جھٹکا را بانے کے لئے دعائیں کیا کرتے تھے آخر ان بے کسوں کی دعا قبول ہوئی اوران کی گلوخلاصی کے لئے صوفیار کرام کا ایک گروہ شہاب الدین محد غوری کے حملوں سے بہتے اس میں میں میں میں میں میں دوشن علی وغیرہ اجمیر میں ہستے محد طاہر مشہدتی کھاٹو میں ،ستیدالن مشہدتی ڈیڈوانے میں اور حضرت میں میں میں ہے ، ان کے قدرم مین تاکور شرکھنے میں ہے ، ان کے قدرم مین تاکور شرکھنے میں خاصان خوا کا دو سراگردہ حضرت خوا ہم میں خاصان خوا کا دو سراگردہ حضرت خوا ہم توا ہم تھاں الدین سے میں خاصان خوا کا دو سراگردہ حضرت خوا ہم توا ہم تھم تو تو توا توا ہم تو

اسلام کی شجاعت وا ثیار ہی نہیں تھا بلکہ اس کا بڑا سبب صوفیار کرام اور اولیا رعظام کی روحانیت بھی تھی جن کی خاموش اور موٹر رشد و ہرایت نے اسلام ہندوستان کے گوشہ گوشہ میں بھیلادیا۔ ہروہ شہر ہوایت بیچھے ایک ایکی پرمنظر رکھتا ہے اولیا رعظام کی خانقا ہوں کے لئے بھی شہورہے ہجن کی خطمت و میں کاسکہ آج بک لاکھوں انسانوں کے دلوں پر میٹھا ہوا ہے جب کا اظہاران کے سالانہ عرسوں میں دور دراز سے شرکت کی خاطرات بوالوں جو تاہے … اس باب میں ناگور کا مقام بہت بلند ہے اور مبند وستان میں اجمیر شریف کے بعلی کا خمرہے ، ناگور کے مشہور ترین اولیا رکوام میں :

حضرت صوفى سلطان التاركين فواج عيدالدين ناكورى

110

11

اکڑیت کی بناپراس جھڑوے ہیں ہندوغالب آئے اور آپ کی نعش کی ارتھی بناکر ماہی دروازے کی طرف چلے گرراستے ہین شائب ہروگئی ۔ جب ہنوو نے بہتہ جلایا تومعلوم ہواکنعش مبارک مسلمانوں کے مجمع میں موبود ہے ۔ ہندوؤں نے دوبارہ آپئی نعش کو اٹھا ناچا ہا گرنہ تھی ،اس کے بعثر سلمانوں نے آپ کی بجہنے ونکھین بطریقی اللہ انجام دی ، ہندوؤں نے بھی آپ کی ارتھی کے بھول نے جاکر نوا جھتی ہوں میں دفن کئے ،اس روزسے آج تکسی مہندوکی ارتھی ماہی دروازے سے نہیں کتنی ۔

ر کمبددالدین مغربی: - آپ برے صاحب کرامت بزرگ گذرے ہیں آپ کامزار حضرت سلطان اتارکین صوفی حمیدالدین کی درگاہ کے احاط کی سٹت پرہے -

(۳) عمیدالدین فوئی ان سبزرگوں کے مزارات ماہی دروانے (۳) ممیدالدین عصمار کے ایراحاط سپروردیاں میں مصل (۲)

(م) عميدالدين فاصدر مرارض مولاناظم الدين وقع من مرارض مولاناظم الدين وقع من المرض مولاناظم الدين وقع من المرض مولاناظم الدين وقع من المرض من المرض المرس ال

قاضى المعدد الدين : - آپ كاسم كرامى محرب عطام م المينسا كوريم شائخ بين سع بين ، علوم ظاهرى وباطنى بين كامل تق ، منواج قطب الدين بختيار قدس سرة كرمها جين بين سع تق ، منواج قطب الدين بختيار قدس سرة كرمها جين بين سع تق ، منها الدين المرحدة بين وسعمى نسبت مي ، آپ بين الرحيدة بين وردى كرمريد اورخليف تق ، سماع سع والها نه ذوق ركھنے تق سم وردى كرمريد اورخليف تق ، سماع سع والها نه ذوق ركھنے تق آپ كي حفور علما دوقت كام مجمع رم تا تھا - بهرت سى تصانيف كے مالك بي ، آپ كا انداز بيان عشق وستى سے بھر پور ہے ، اور کا داز بيان عشق وستى سے بھر پور ہے ، اور کا دانداز بيان عشق وستى سے بھر پور ہے ، اور کا دانداز بيان عشق وستى سے بھر پور ہے ، اور کا دانداز بيان عشق وستى سے بھر پور ہے ، اور کا دانداز بيان عشق وستى سے بھر پور ہے ، اور کا دانداز بيان عشق وستى سے بھر پور ہے ، اور کا دانداز بيان عشق وستى سے بھر پور ہے ، اور کا دانداز بيان عشق وستى سے بھر پور ہے ، اور کا دانداز بيان عشق وستى سے بھر پور ہے ، اور کا دانداز بيان عشق وستى سے بھر پور ہے ، اور کا دانداز بيان عشق وستى سے بھر پور ہے ، اور کا دانداز بيان عشق وستى سے بھر پور ہے ، اور کا دانداز بيان عشق وستى سے بھر پور ہے ، اور کا دانداز بيان عشق وستى سے بھر پور ہے ، اور کا دانداز بيان عشق وستى سے بھر پور ہے ، اور کا دانداز بيان عشق وستى سے بھر پور ہے ، اور کا دانداز بيان عشق وستى سے بھر پور ہے ، اور کا دانداز بيان عشق وستى سے بھر پور ہے ، اور کا دور کا

مہرولی اید دراصل فہرؤ لی ہے۔ بعنی اہل الٹرکی عنایت وکرم ، اور دتی کی سرب سے قدیم آبادی ۔ کہتے ہیں کہ بیٹھ قبل سرج سے آباد ہے ، ایک عتبر آبوی نے ایک وقت کی سی عارت کے گرے پڑے مسالے آبوی نے ایک جدید معیار پر جانجا گیا اور لیبار شری میں اسے پر کھا گیا تو

له غبارالاخیار اردوترجمه ص ۱۷ که باق تفصیل اخبارالاخیار، ذکرقاضی حمیدلدین ناگوری مترجم بر یا ص ۵ مرسلا حضر به و مسلا

انجنیر صاحب کا بیان ہے کہ موجورہ سیمنٹ میں ہو طاقت ہے اس سے کراوں گنازیادہ تواس مسامے میں دو مزار سال گذر جانے کے بعد ہے اس سے تھلی س آبادی کی فدامت کاسراغ لگتاہے -

عيدًاه كي شال مين قلعه كي ديوار كي بيجه بهار كيشيبي حصه مين كفيم کی پھٹنکی ہے ہواتنی بڑی چٹان ہے کہ اگرا سے توڑا جائے بوکئی ٹرک اسے بے جا سكتے ہيں - يہاں سے قديم علاقہ قطب صاحب كے اردگردكا ہے ، ہو پرانی دتی بعنی شاہجیاں آباد ہے گیارہ یل کے فاصلہ پرشمال میں واقع ہے ، مہندو راجاؤں کے آخری دور حکومت میں پر تھوی راج عرف طئے تھورا کے السلطنت اورلال کوٹ کے نام میشہورتھا سام ۱۹ میر میں سلطان شہراب الدین غوری رائے تھورا کوشکست دیجراس کو ہندوب ان مقبوضات کامرکز قرار دیا،اس مح بعرفط بالدين ابيك اور اس تح جانشينون كادارانسلطنت ربا - لال كوط سے بہلے یہاں کی آبادی اندرست کہلاتی تھی ، اور اسے اندردیوتا کا استھا سمجهاجا تاتها ، اننگ پال کا پرانا قلعه کھی اندرست میں شامل تھا ۔ بعد میں انتكب بإل تنور دوم في سمر ١٠٠٩ مطابق ٢٥٠٠م مين لال كوك بسايا-بوہے کی لاٹھ پر بھی کہی اریخ درج ہے ۔

يهمقام كيا ہے گنجيبۂ علم وعرفاں ، منبع رشدو ہرايت ، مركز فضل و کمال ادر انصاف دوست ، آدمیت نواز ، اسلامی حکومت کے عہد وسطی کا مظهرِجاه وجلال ہے ، اس کے جیجیتیہ اور ذرّہ ذرہ برالٹر کے بیارے ہسلوک وتصوف کے راج دلائے اور آسمان علم وعرفاں کے درخشندہ ماہ پارے محواسترا

ك روايت قاضى ستجادسين صاحب ، يرتبل مدرسه عاليه . فتحيورى ، وسلى -ته حارث ينتخب التواريخ اردو ص

ہیں ۔ اس کے جنگل ،صحرا ، پہاڑ ، کو ہے ، گلیاں ، محلے اوراس کی پوری فضار پر نور کی سی چاد رہیلی ہوئی ہے - یہاں سکون ہے ، طانیت ہے ، یہاسط المبند کے جانشین کی اس فری آرام گاہ ، بہندوستان میں علم حدیث کے وسیع بملنے پردرس وتعليم اورنشرواشاعت كيمركز تقل شيخ عبدالتي محدث دباولى كالمسكن نبستان شعروادب کے بلبل شیریں اوا مشیخ جائی اوران کے مرت کامتقراور انوی دور میں شیخ الہند قدس سرہ کے مایہ ناز شاگر دفتی الم ہند اور ان کے زندگی جم کے ساتھی اردو بحرکے راج برمکھ سحبان الہیڈنے اپناآخری تھکانا اسی میرولی كى نىرى كوبنايا رحمهم الشر-

ية قطب الهند قطب الاقطاب كى كذرگاه ،سيرگاه ، (وس

آب وسی میں اولاً سامھ و میں تشریف لائے - اس کے بعد اللہ من بعبر سلطان مسل لدين التمش ولى كقصبكيلو كفرى من اقامت كزي بو ادروباں کے عوام و خواص کی صلاح و فلاح میں ہم تن مصروف ہوگئے ، مچر سلطان التمش كى نياز مندامة درخواست پر مېرولى ميں رونق افروز ، و ك -اس دورمي بهي مقام دارالسلطنت تها - اور بهراس خطر ارض كواس تدر محبت واخلاص سے نواز اکہ پہاں پریم واستی کا جل برسنے لگا سلوک و معرفت کی سنی بخش ہوائیں چلنے لگیں ،لفین وطانیت کی بڑعا فیت گھٹا اور بادل سے بچھا گئے ، اور یہ اندر بت " دہرؤلی بن گیا ۔ یہاں سے یہ ابر کرم اٹھ کر کہاں کہاں برسا ؟ اس کی گوہر بار کھواریں کہاں تک بہتیں ؟ یاصرف خدائے وصرہ لاشرك كے علم س بے - تاريخ ف صرف يديا دركھا ہے كہنجا کے پاک بین میں ایمان وعوفاں کے اس بے کراں دریا کی ایک اہر پہنی جس نے

یشم بھیرت درکار ہے اور بہاں بصارت بھی محل ہے کسی اہل دل سی پوتھ لینا ۔ انشاراللہ وہ آپ کو بہرت ساری اسی باتیں بتلادے کا جوہمیں علوم بی ہیں۔

آگره ایماسیدنا ابوالعلارنقتبندی کی خانقاه معنی سے سلکہ علائی جاری ہواجس کے بہرت سے شائخ فیروز پور جھرکہ ، تجارہ وغیرہ میں ہوئے ہیں -

اس کی آبادی بہت قدیم ہے ، اس شہر کے قدیم قلعہ کا حوالہ ایک قصیدے میں ملت ہے ہومسعود بن سعد بن سلمان شاعر (م ۵۱۵ھ۔ ۱۱۲۱میا ۲۲۵ ھاسالام نے غزنوی شہزادے سیف الدولہ محمود بن ابر ہم کی مدح میں نکھا تھا۔

است شہر کے حکمران راجپوت تھے ۔ جس راجہ سے غزنوی تنہزائے نے قلعہ تھینیا اس کا نام مسعود شاعر نے جے پال تکھا ہے ۔

پھر کنررلودی (م ۹ م تا ۱۳۸۹/ ۱۳۸۹ تا ۱۵۱۰) نے تہرآ گرہ اللہ علی از سرنو تعمیر اکے اسے سلطنت ہندکا دارالسلطنت بندکا دارالسلطنت بندکا دارالسلطنت بنایا (ایلیٹ ۵۰۹)

اس تنهر نے بہت جلد اہمیت حال کرنی اور دنیائے اسلام کے بہت محد اہمیت حال کرنی اور دنیائے اسلام کے بہت حصوں سے ارباب علم فضل بہاں آ کر جمع ہونے لگے ۔ پیونکہ بین بنوب میں گوالیا و مالوہ غرب میں راجیو تا نہ تمال مغرب میں وسی و دی گئے اور تجارتی کا طبیع کھی اور تجارتی کا طبیع کھی اور تجارتی کی اور تجارتی کی اطبیع کھی اسے بھی اہم مرکز بن گیا ۔ ابراہ ہم لودی ۔ (۹۲۳ تا ۹۳۲) کا دارا کی افر بھی بہی تنہر رہا بابر نے جب اسے سے سست دی تو بابر نے بھی نے اسلینا مستقر مکومت بابر نے جب اسے سے سست دی تو بابر نے بھی نے اسلینا مستقر مکومت بابر نے جب اسے سے سست دی تو بابر نے بھی نے اسلینا مستقر مکومت بابر ا

پورے ملک کوسیراب و شاد کام کیا۔
دار الخیر اجمیر میوات کے جنوب میں واقع ہے اور نہر وکئ شمال
میں ،ان طیم ارتب مرشد اور عزیز القدر سترشد کے باہمی تعلقات کوذہن
میں استوار کیے کئے اور کھران کی منابع رشد و فلاج کے محل وقوع پر خور کیے کئے
میں استوار کیے کئے اور کھران کی منابع رشد و فلاج کے محل وقوع پر خور کیے کئے
میں استوار کیے کئے اور کھران کی منابع رشد و فلاج کے محل وقوع پر خور کیے کئے
میں استوار کیے کئے اور کھران کی منابع رہ دو فلاج کے محل وقوع پر خور کیے کئے
میں استوار کیے کئے اور کھران کی منابع رہ دو فلاج کے میں دو میں کی دور کیے کئی دور کیے کئی دور کیے کئی دور کھران کی منابع رہ دو فلاج کے میں دور کی دور کیے کئی دور کی دور کیے کئی دور کئی دور کئی دور کئی دور کیے کئی دور کئی

مرر سر مرد بالمرائد من مرد بالمرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرد المرائد من المرد الم

بہ درس مراد کھی منر کو گئی ہے ، یہاں جاتی جسے قادرالکلام شاعر کھی منر کو گئی ہے ، یہاں جاتی جسے قادرالکلام شاعر کھی منر کو ستان اور جلال یاد شاہی و طمطراق سلطنت کے جام بلور یں کھی و از گوں - دلی مندو کا دل ہے اور مہر کولی دتی کا دل ہے - یہ عجائب و غزائب کا نگر ہے ، یہاں با باسا رالدین سمنانی کا مدرسہ و خانقاہ ہے اور شیخ عبدالحق محدت وصلوی کی آخری آرامگاہ مسجد قوق الاسلام کا ممند نہ قطب مینار کھی ہے - اور بھول کھیاں ۔ بعنی اوھ خال ۔ جلال الدین اکبر کے دود و شرکے بھائی کا مزاد کھی ۔ پھول کھیاں ۔ بعنی اوھ خال ۔ جلال الدین اکبر کے دود و شرکے بھائی کا مزاد کھی ۔ پھول و الوں کی سیر ، بنیکھوں کا جلوس ۔ چھڑیوں کا میا۔ جو دور بیشنین بعنی مغل شہنشا ہت کے آخری دور کے بڑے و دکش ، دلچیپ اور دارا مینی سے مناظر پیش کرتے ہیں ۔ اسی لئے د آئی والوں کے لئے اس دھرتی ہیں ششن مناظر پیش کرتے ہیں ۔ اسی لئے د آئی والوں کے لئے اس دھرتی ہیں ششن شناست کے و دوم می مون اور پک بک منانے یہاں آتے ہیں ۔ ہاں ہاں یہاں ہو ض

بنايا - كهراكيرف ١٦٥ مي اسعابنا دارانسلطنت قرارديا اوراس كانام اكبرآ بادركھاگيا يله

بمقمراوط الموضع جمراوط قصبه بيكوال كم يجيم مين واقع بماط كم مغربي جانب بڑکلی سے یونا ہانہ کو جانے والی سٹرک کے پاس خان پور گھا تی سے جنوب كى طرف دا قع ہے - اولاً آبادى التحقى تقى مكر آج كل دەمختلف باسول ي بٹی ہوئی ہے عموماً لوگوں نے اپنے اپنے کھیتوں پرر مائش اختیار کرلی ہے۔ مجھے دنوں نوانبین انٹرخاں آف تھین کی گرانی میں ریا سے میں ام رینوریکارڈے: خانزادوں کا بیان ہے کہ ہم اسی بات ندے تھم اوط کے میں ۔ جب میو یہاں آباد ہو گئے توہم بنی خانزادہ چلے گئے ، اس کے بالکل رعس ميؤون كابيان م ب-اور قرين قياس م -: يهان مينشه سے ہم آباد ہیں ، خانزادے بہال مجھی آباد نہیں ہونے عیم

يهان قاضى شرعى اورشيخ منوررجههماالشركي خانقا ايتحمين، وهيهان كرمقدم كفي تھے اور قاضى شرعى تھى \_ كويا بيان مقامى دارالقضار تھا۔ اور يہاں كے علم تصبيان كھي، نيزان كے دلوں كو يا دالني وذكر خداوندي سے آجا د كرين خاطرمر أبي وشيخ طريقيت بھي ۔

قاضی شرعی ہے تعلق کے باعث بہاں ایک انصاری خاندان جی مدینه منوره سے آگر آباد ہوگیا تھا جس کے مجھوا فراد فیروز پور تھر ک<del>ر جلے گئے تھے</del>

نه و تيمية ذكر فروز يور جرك

وہاں انھوں نے اچھی خاصی حیثیت بنالی عہد محدشاہی کے مشہور نواب كارطبخان اوران كے صاحبزادے نواب خان زمان خان اسى خاندان كے ا فراد تھے ، فیروز پور تھرکہ میں بختہ قلعہ نواب خاں زباں خاں ہی نے نبوایا تھا۔ موضع جمراوك كيمشرق مين قصب يكوال مع جونهايت آباد اوربارونق قصبہ ہے ۔ اس میں سادات کے بھی کچھ خاندان تھے اور کچھ شیوخ خاندان میں بھی اہل علم وصاحب سجادہ بزرگ گذرے ہیں چنانچراس کے جنگل میں جاروں طرف مزارات بختہ ہیں ،گنبد دار - ان میں کتبے بھی تھے پر مروہ دھن دولت کے لالچیوں نے نکال لئے۔ یہاں راہوقتال کی خانقاہ تقى بن كى نيكاه كيميا اثريسے عرصه تك بيسرز مين بقعه نور بني رہي - قصبه كى اكثر آبادی نقل مرکانی کر کے محمد الم میں پاکستان ہجرت کرکئی اٹھیں یہاں کے اور کوالف بھی ضرور علوم ہوں گے ، گران تک رسائی کارے واردہے۔

قصنيكيينم يهان برنورالترث هجيلانى فانقاه تقى بوساتوى صرى بهجرى مح مشهور بزرگ ہیں یہ قصبہ تقریب سات سو سال بیٹیتر آباد ہوا جیسا کہ سخصلم کے بندوبست سے ظاہر ہوتا ہے۔صورت واقعہ یہ ہوئی کتقریباً سكالهم مين السي وجاسي بسران سرجن موضع سربيط ضلع الورس موضع كرميشره مين آئے اسب وقت تكيينہ آباد نہيں ہوا تھا ، ويران بكل تھا، آبي وجاسی نے بیجگہ و برائی حفکر مہاں آبادی اختیار کی "موجودہ آبادی ورسان اس وقت ایک الاب تھا ، اسس کے جاروں طرف ببول کے درخت تھے،

الورسے قولی روڈ پر ایک جگہ ہے بڑکلی (Barkali) وہ اکس علاقہ کا بہت بڑالس اسٹاپ ہے ۔ یہاں سے چار راستے چار دلسے طرف جاتے ہیں :مغرب مین گینہ ایک میں ہن مرق میں بگول ہوڈل وغیرہ شمال میں ولی ساٹھ میں جنوب میں فیروز پور حفر کہ گیارہ میں ۔

سانطھا واطی ایسبی دوریں بہت بڑی آبادی تھی ، اس کامحل قوع باکس بہاطی اور کیتہ مزارات سے بہاڑیں بہاٹ سی سجدیں اور کیتہ مزارات سے بوقدامت اور عدم نگہداشت کے باعث بیوندزمین ہوگئے ، راج شاہی سلم کی بھی یہاں ایک خانقا ہ تھی جو خواجہ دلی محد قدس سرّہ متوفی اسمام نیکر قطاب میں باج شاہ قدس سرؤ کے انفاس قدسیہ سے آباد دیررونق تھی - اکثر آبادی نقل مکانی کر کے سیم الیم میں پاکستان ہجرت کرگئی - گرویران کے قدم بہاں جمنے نہیں پائے - آج بھی باقاعدہ انجھی خاصی آبادی ہے۔

سرکاری دستاویزات کی رقشی میں اس کی قدیم بایخ اس طرح ہے:۔
"بہلے یہ رقب بقب نیٹھانوں کے تھا۔ وہ بباعث ناداری فرار ہوکر معلوم نہیں کہاں چلے گئے ،عومتی نیڈ بائی اس و برس کی مدت پرسولہ سپت گذر کی ہیں ہوا ہے گئے ،عومتی نیڈ بائی بائی مورث ہم مالکان قوم خانزادہ نے موضع اندورعات راج الورسے اٹھکر اس رقبہ پر باجازت حاکم وقت جس کا نام ہمکو یا زنہیں بلااد لئے نذرانہ قبضتہ مالکا نہ کیا ، مگر اس وقت ہم مورثان کے کوئی بیانہ ملکیت فائم ہی فرارا فتی جس نے کاشت کرلی اس کا بہوا تھا حسب استطاعت خود یا جس قدرارا فتی جس نے کاشت کرلی اس کا وہی مالک متصور ہوا . . . بھر مختلف زمانوں میں بیاں کے باشند سے کچھ اور وہی مالک متصور ہوا . . . بھر مختلف زمانوں میں بیاں کے باشند سے کچھ اور وہی مالک متصور ہوا . . . بھر مختلف زمانوں میں بیاں کے باشند سے کچھ اور وہی مالک متصور ہوا . . . بھر مختلف زمانوں میں بیاں کا بسوہ دار بنایا ۔ مثلاً لا بیا ج

جنگی جانور بیاں پانی پینے آتے تھے، موتی کی طرح صاف شفاف پانی ، گرمی کے دنوں میں پانی کم ہوجا تا تھا، گر اس وقت اس کی خوبصورتی ادر بڑھو جاتی تھی ، وہ تھوڑ سا پانی تالاب کے بیندے میں تکینہ کی طرح جبکتا تھا ۔ آسی فج جاسی سے جاسی بے جب بیاں رمہنا شروع کیا تو تالاب کی بہی کیفیت تھی ۔ اسی سے متاثر ہوکر انھوں نے اس تی آبادی کا نام تکینہ رکھا ہے متاثر ہوکر انھوں نے اس تی آبادی کا نام تکینہ رکھا ہے

سی طربور اسون سے ایک بروسی سے اسب ہی قوموں نے حصت اس نصبہ کے آباد کرنے میں تقریباً سب ہی قوموں نے حصت بیاہے۔ یہ بڑی ذکوش فضار میں واقع ہے اس کے ایک طرف کوہ ارولی

كاسلسله بع اور ايك طرف آبر بزكا علاقه ب

آج کل یہ فیروز پور تھرکر کئے تصیل میں ہے ، بہت آسودہ ، نوش کل اور نوش مذاق ہیں اس کے باشندے۔ اس میں ہائٹر سیکنڈری اسکول بھی ہے۔ اور ابتو 'ھیوات کا لہے بھی، اسلامی مدرسہ بھی ہے اور بہت سی اس کا پڑھالکھا طبقہ پاکستان چلاگیا۔ سی سی سی واقع ہے ، انگیار ہو۔ سی واقع ہے ، انگیار ہو۔ بہت شہور ہے ، ان کا وصال کب ہوا۔ اس کا کوئی صحیح جواب نہیں اور ان کے دو سے کوائف بھی غیر علم ہیں بس اس بتی میں ان کا قیام تحقق ہے۔ بستی کے مغربی جانب تقریبًا ایک لومیطر دورایک خانقاہ ۔ بھولات ہو کے کئی کئوال سی کے کید کے نام سے موسوم ہے وہاں سی کھی ہے اور بہت عمدہ پانی کا کنوال بھی اور خانقاہ کبھی ۔ ان کا زمانہ معلوم نہ ہوسکا البتہ عارتوں کا طرز عہدت تی و

عهدتميورك درمياني دوركاسامحكوسس بوتاب - والشراعلم -

له روایت حکیم بیدت کاشی نا توعوف بچاری والد ماسترمدن مومن قصبه مگیندس ۱۹۹۳ مله

کو مانڈی کھیڑہ سے لاکر آباد کیا اور خدرت موتراشی کے عوض اسے کسی فت در اراضی ، جو بیانش حال کے بموجب اٹھارہ سکیہ سے کچھ زیادہ ہے ، برائے گات دیری ، امام بخش فقیرموضع تیتر کا علاقہ الورسے اور سسیان رام بخش دہر دیو نواب احری کے بہر میں مانڈی کھیڑہ سے آکر بہاں آباد ہوئے کے

آبادی میتصل بیبار میں ایک آدر بزرگ کامزار ہے فقیں دس ارجی کے میں ایک آدر بزرگ کامزار ہے فقیں دس ارجی کہتے ہیں ، اور بھی اہل اللہ ریباں گذر سے ہیں بین کے متعلق معلو مات سی طرح بھی فراہم نہ ہوسکی ، میؤوں کی آبادی کو پانچ سوسال کاعرصہ ہوا ہے اس سے میشیر یہاں ٹیفانوں کا جودور گذرا ہے اس دور کے کھنڈرات بھی کہیں کہیں دکھائی دیتے ہیں ۔ ایک سجد بہت قدیم ہے اور بجد اللہ آباد ہے ۔

ہیں۔ ایک بربہ میں اور براسرا بادہ ہے۔
موجودہ نسل سے بہا ہونسل کھی اسمیں ایک مولوی کریم شرصاحہ کے سوڑا کا تحصیل نوح کے بات ندے تھے - یہاں ان کی رست داری تھی اکثر آنا جانا ہوتا رمیت تھا - انھیں اولاً یہیں علم دین کاجیبار گائھا اور حصول علم کی خاطر ملک کے ختلف حصوں میں بھرے تھے ، فراغت کے بعد بہرت کم عرصہ وہ گھر پر مقیم رہ بائے ، اکثر علمی معفر کئے اور اصواحی دورے کئے - بعد میں نوا ب نونک کے یہاں وہ آنالیق بسکر رہے اور عمر کا اکثر حصہ وہیں بسر کیا اسی سے نونک کے یہاں وہ آنالیق بسکر رہے اور عمر کا اکثر حصہ وہیں بسر کیا اسی سے ای میں اس کیا ہی ۔

مانٹری کھیرہ اِدّی الورروڈ پر دئی سے مٹھینیٹے میں جنوب میں قانع مے، بہت سندراورمن موسن ہے ۔ یہاں پرراج شاہی سلسلہ کے

له ريجاروًا فن محافظ خانه گور گانوه .

Ina

وگوں نے عصد کی تصوف وسوک کی قندیل کو فروزاں رکھا ہے ہے۔ تی کے شمال مغرب میں صوفی اسمعیل اوران کے مرشد مولا ناعبداللہ شاہ کی خانقاہ تھی یک اور ان کے مرشد مولا ناعبداللہ شاہ کی خانقاہ تھی یک اسک میں پوری آبادی قل مکانی کر کے پاکستان جلی گئی ۔ بڑے بہادراور جیائے تھے یہاں کے بات ندے ، انگریزی دور حکومت میں ان کی غیر عمولی وفاداری کے صلامیں انھیں نوازا گیا ، اور باقاعدہ ایک مینار بنایا گیا جن بران کے نام کندہ کرائے سسٹر گئاؤں کے یاس ۔ ابور کو جاتے ہوئے سٹرک کے دائیں جانب دکھائی دنیا ہے۔

اس کی تاریخ زیادہ پرانی نہیں جنا بچرخور بیاں کے باستندوں کا بیان ہے کہ" پہلے بھی عبدسلطنت تیمورسے اس گاؤں کے مالک بزرگان مورث ہم مالکان تھے ،سوبرس تک ان کارقبہ مالکان ازہ کرکسی سبب سے ویران ہوگئے ، سمر ۱۳۹۱ میں بعہدسلطنت ہمایوں شاہ بادشاہ یجس کو انیس بیشت گذری میں ۔مستی نظام خاں مورث اعلیٰ ہم مالکان ایناموروثی حق سمجھکر باجازت عامل و جس کا نام ہم کوعلو نہیں ، بلالائے ندرانہ وبلاحصول سند ملکرت اس رقبہ پر مالکان ایا جو اور بیت اس رقبہ پر مالکان ایا موروثی حق سمجھکر باجازت عامل و جس کا نام ہم کوعلو نہیں ، بلالائے ندرانہ وبلاحصول سند ملکرت اس رقبہ پر مالکانہ ایش بھوا دولیت تک عملدر آ مدبطور زمینداری خالص رہا بعد میں باہم اولا دمورث نے بسبب نااتفاقی نظر سمبولت وصولی جمع کے مطابق تقسیم کرلیا ہے

برب من المحادث المراد من المحت المراد المحت الم

بودو باش اختیار کرنی اور لینے اعزہ واقارب کو کھی بلالایا - اب اس کی آبادی لیئے نے کئی، اور بتی کے قدیم میو بات ندے سکونے گئے ، میہان بناکرر کھا تھا اس کئے کھے کہ کھی نہ سکے ۔ ہوتے ہوتے اس کے اعزہ واقربار نے پوری بتی کو بھر دیا بھر بیکو وی رفیات کے مطابق پوری بتی انھیں کے لئے بھر بیکو وی انٹری کھیٹرہ کے جنوب شرق کے بیکی میں جا بسے اور اس آبادی کا نام رانیکا ( Ranka ) مشہور ہوگیا ۔

عده روايت حافظ نور محد ، سابق يردهان كرام پنچايت موضع مانيكا -

اہ تفصیبی حادثیہ :۔ یقصبہ فانزادوں کا ہے اور شاید پوری میوات میں فانزادوں کا سب بڑا گاؤں ہے۔ بڑے صاحب حیثیت تھے یہاں کے باشندے ہارے بعض قومی موضین انھیں میکو قوم کی جادو بال کی ایک شاخ بتلاتے ہیں گر فانزادے اس پرمصر ہیں کہ ہم علیحدہ قوم ہیں۔ سوال ہے کہ اگر منبعدہ قوم ہیں۔ سوال ہے کہ اگر منبعدہ قوم ہیں تواسس کی کاس کہاں سے ہے ، اور فان اس میں کہاں سے آیا ؟ ۔ مرقع میوات میں فتر ف الدین نے اسس مسلمیں کا فی کدد کادش کی ہے گر اس میں تاریخ نگاری نہیں تاریخ میان میں ہوتے ۔

اولاً تو لفظ منازاده " بى كل نظر ب وخطاب تو صرف خان " يا " خانال"
یا خان جهات وغيره جيسے موت تھے بجرخان كا لاكا كھى خان بى ہو ناچا ہے ، اگر خانزاده بج خال كو بجب بن كورت الله كا الله كا خانزاده كيوں ہوگا ۔ ؟ اگر بهادر نا ہر كوان كا مورث الله قرار دیا جائے تو بڑا ہوكروہ خان ہم تو بهادر ناہر كے ساتھ خان كہيں نہيں آتا ۔ تاليخ كى مورث الله قرار دیا جائے ، جبياك انكاد عوى ہے ، تو بهادر ناہر كے ساتھ خان كہيں نہيں آتا ۔ تاليخ كى كسى بھى كتاب بيں ان كے نام كے ساتھ خان نہيں ، اس سے ظاہر كہ خانزاده "كوئى خطاب نہيں اس كى دوصور تين جو ميں آتى بين كہ ياتو يا خان زاد سے مانوز ہے جبياك تاريخي روايات اس كى ائيدكرتى بي (ميوقوم) دوميوات ص ٢٠١١ و مرقع الور ص ١١) يا ميكوكي يالى " خان جادو"

قصیم منگار میوات کامشہور اورسب سے بڑاگاؤں، پونا بانہ سے ہوڈل جانے والی سطرک پر جارس جوڈل جانے والی سطرک پر جارس جانب شرق واقع ہے ،کسی دور میں بہت آسودہ اور خوشیال تھا ، ذیدار سہراب خاں ، چودھری مہتاب صاحب اچھے صاحب ذوق اور سخستہ مزاج ہوگ تھے ہے ہے اسم میں پاکستان ہجرت کر گئے ۔

بقیہ عاشیہ گذشتہ صفحہ: ۔ ہے اس کی کاس ہے جیساکھ موات کی معاشرتی تا ایج سے اس کی تکاس ہے جیساکھ موات کی معاشرتی تا ایج سے اس کی حایت ہوتی ہے ۔ میو قوم کی بھی دوسری قوم میں لاگی نہیں دیتے اور نہ کسی قوم کی روسری قوم کی مدتک نہیں ۔ لاکی یہ میں آس باس کی قوموں سے تعلقات نہایت استوار گر رہشتے ناطے کی حدتک نہیں ۔

جلال الدین اکر نے جب راجی توں سے اور کی لینی سشر وع کی اور پیمض ایک سیاسی صلحت تھی تو شاہی راجی تا نہ اور وہ سی کے درمیان کر توقع م آباد تھی ہی اکر نے ان رشوں سے ہوا طبینان کرنا چاہ وہ اسے حاصل نہ ہوسکا ، اسس نے میولوں سے ہی اس سلمی تفکو کی مگر میؤ قوم نے اجتماعی طور ہراس سے انکار کر دیا۔ اکر کے پرکار ب نشئہ اقتدار میں میؤ قوم کی کرکی کو کر است ہوئی۔ چور حری با ہررساکن کوٹ ایک لاک کو کر است کے سامنے عہد کر یا کرس اپنی قوم کی لڑکی کو شاہ بنچا بیت ہوئی۔ چور حری با ہررساکن کوٹ نے بنچا بت کے سامنے عہد کر یا کرس اپنی قوم کی لڑکی کوشاہی صل سے والب الاؤں گا۔ یہ عہد کرکے وہ این بر مسلم بال سے تعلق اور ضلع بھر تپور میں کہیں قیام بزر کھے وہ این درست داروں کے پاس بہنچا ہو یا ہو یا ہو اس بن بال سے تعلق اور ضلع بھر تپور میں کہیں قیام بزر کھے ان سے انھوں نے گوہ کی اس برکمند میں ڈالنے میں کام دیتی ہے اور شہر کا رخ کیا۔ می گوگ فرون ہوتی می طرف بڑھا اگم ہوں بی اس سے تعلق دیاں قدم رکھا اس کے مروز بال سے تکا ہے۔ پھر اس کے مرم برنسبت دیگر بیگرات کے سخت کر ایس آی گوں بی اس کے قدم برنسبت دیگر بیگرات کے سخت دل میں آب کے سخت کو میں آبا کے دور میں آبال کے میں بیست سے آئی ہے اس کے قدم برنسبت دیگر بیگرات کے سخت دل میں آبال کے قدم برنسبت دیگر بیگرات کے سخت دل میں آبال کے قدم برنسبت دیگر بیگرات کے سخت

IAI

"تقریباً سات سوسال بہنے ایشخص اورک نامی یہاں آگر آباد ہوا جوموجودہ آبادی کامورث اعلیٰ ہے ہسنگار نام کا یہیں ایک کھیڑہ تھا، دہی نام اورک نے اپنی رہائش کے لئے مقرر کیا کے لاگ کہتے ہیں کہ یہاں شنڈال نام جیشہ کے میدان میں کرسٹن مہاراج نے سنگار کیا تھا ، اس لئے سنگار نام شہور ہوا ۔

بقیہ عاسقیہ گذشتہ صفحہ :- ہوں گے ۔ بنان پوب اس نے فدم طولے شروع کے سخت قدم بر ہاتھ بڑا تواس نے اسے دورسے دبایا دہ لڑی دہی تھی جسے لیسے بودھری باہر محل میں آیا تھا - وہ اکھ بیٹھی اور زبان بہی نکوادرا بنانام اس کے منہ سے سنکراس کے ساتھ جل بڑی - اس نے بہلا اس قلع سے باہر کیا اور کھر خود باہر آیا - گر - گوہ - بواس کا زیم نہی اس کی ولی کھول گیا اور وہ وہیت پی رہی - صبح قلع کے باشندوں نے رہنے ہی کھی اس کی ولی کھول گیا اور وہ وہیت پی رہی - صبح قلع کے باشندون یکوہ کھی اور میٹولڑ کی گائوہ بومیولڑ کی گائو میں ان کے نوٹس میں آئی ، بہی گوہ بومیولڑ کی گائو میں کا باعث بوئی وہی اس لڑکی کو آزاد کرانے والے کو زحمت اور گوفت ارکا کی تواس کا اسب سبکر است شہادت کا ہ تک کے بوا یہ کہ حب " گوہ" کی شنا خت کرائی گئی تواس کا اگ کی تواس کا اس کی لائے سے بیار خان گرفت ار ہوئے اور کی برخے گئے - انھوں نے اپنی برائت ظاہر کی اور کھر پودھری میارخان گرفت ار ہوئے اور نہیں بڑی تھی کہ پودھری بیارخاں کی لاش کو ہاتھ لگائے ، بیودھری صاحب کے گاؤں کے نہیں بڑی تھی کہ پودھری بیارخاں کی لاش کو ہاتھ لگائے ، بیودھری صاحب کے گاؤں کے نہیا بیا بیا بیا بیوں یں دمن کی ان اور موضع کوٹ نہیں دمنے تھے ، آئھ دن کے بعد انھوں نے سولی برسے لاش کو آنا اور موضع کوٹ بیرانھیں دفن کیا ۔

یں ہس وی میں اس کے اور جود هری باہر خان کی گرفتاری کے بعد اس کی رستگاری کی سیکاری کی سیکاری کی سیکاری کی سیکاری کی سیکاری کی سیکاری کی سیکو بیزیں زیرغور تھیں اس سید میں چھر کلوت بال کے سربراہ شاہ جو کھا کے مزار پرجمع ہوتے تھے

یبتی پہلے دورہی مجان خدا کامرکز بنی رہی اور ماضی قریب میں کھی۔ زمانے کا تعین ذرا دشوار ہے۔ باقی مزارات دیکھنے سے قدامت ظاھر ہوجاتی ہے۔ چھوٹی مسجد کے پاس ش مہنواز کا مزار ہے۔ تالاب کے پاس ش مجال کی آرام گاہ اور دھولے کنویں کے پاس احد شاہ مدفون ہیں، وجہم اللہ یہ سبب لینے اپنے دورہیں اسس بی کے لئے ہوایت وروشنی کے مراب وروشنی کے سے ہوایت وروشنی کے سے مرابت وروشنی کے سے مراب اپنے اپنے دورہیں اسس بی کے سے مرابت وروشنی کے سے مراب اپنے اپنے دورہیں اس بی کے سے مراب وروشنی کے سے مراب اپنے اپنے دورہیں اسس بی کے سے مراب وروشنی کے سے مراب اپنے اپنے دورہیں اس بی کے سے مراب اپنے دورہیں اسٹ بی کے سے مراب اپنے اپنے دورہیں اسٹ بی کے سے مراب اپنے دورہیں اسٹ بی کی کے سے مراب اپنے دورہیں اسٹ بی کے سے مراب اپنے دورہیں دورہیں اپنے دورہیں اپنے

بقیہ حادثیب گذشت صفحہ بد شایراس سے متازم وکرمصنف تذکرة الفقرار نے شاہ چو کھا کو چوکلوت ظام کیا ہے۔ بوخلاف واقعہ ہے۔

حسن خان میں بواتی کا بچا زاد بھائی جال خان سرکاری ملازمت کرتا تھا۔ وہیہ و شکس آدمی تھا ہو خان ہوں ہے۔ اور بھائی جال اسے اسپرآبادہ کیا کہ دہ اپنی ولا کے تھا۔ اکر جرب اپنے منصوبہ میٹو قوم سے ڈولا لینے نیں ناکام ہوگیا تو جال خان ، ہور کاری ملزم تھا ، اسے اسپرآبادہ کیا کہ دہ اپنی ولا کی حرم میں درہ یہ سناہی ملازم تو تھے ہی حکم سلطانی کو کیسے رد کر سکتے تھے ، وعدہ کرلیا اور ولا کی حرم شبی میں داخل کردی ۔ چو دھری ہہار خان کو کھانسی دی جا چی تھی ہوات خان کا قصر جرب میوات میں داخل کردی ۔ چو دھری ہوا تو وہ بہت خفا ہوئے کہ ادھ تو ہارے چودھری کو شہید کردیا گیا اور یہ ای قات کو لوگی دے کر دا ماد بنا تا ہے ۔ پورے علاقہ کی پنچا بت ہوئی ادر جال خان اور اس کے حادی حالیت بیرکر دیا۔ رہتے تا طے ، منا جلنا ، اور ان کے ساتھ اٹھنا ہیں اسبجم حالیت میں ہوتے ہیں ، میوات میں علمی است عت کچھ کم کھی ہیت کم ملکھ پڑھے آدمی تھے ، جال خان جو سے افراد پہلے کھی عوام سے نہ طے تھے اس قومی بائیکا شے کے بعد دو نوں طون سے نہ طے کی جسے افراد پہلے کھی عوام سے نہ طے تھے اس قومی بائیکا شے کے بعد دو نوں طون سے نہ طے کی باست کو می وقعی کی کہ جربی ہ عالم پر ایک نئی باست کی وجروسی ہوگئی کہ جربی ہ عالم پر ایک نئی قوم وجود میں آگئی ۔ گویا خانزاد ہے اصل میں خان جا ددگوت سے تعلق رکھتے ہیں مگر تمدن ہی تھے ہیں میں خان جا دوگوت سے تعلق رکھتے ہیں مگر تمدن ہی تھے ہیں میرا کی ۔ گویا خانزاد ہے اصل میں خان جا ددگوت سے تعلق رکھتے ہیں مگر تمدن ہی تو می ہیں تک کی دوروسی آگئی ۔ گویا خانزاد ہے اصل میں خان جا ددگوت سے تعلق رکھتے ہیں مگر تمدن ہیں

"موضع سروہی ، دھوج ، پائی ، اور شیخ میں بھے ہیں جن کے منام کافی زرعی زمین اور جا تراد شاہی و قت سے جلی آرہی ہے ۔ بیمن بزرگوں کی قیام گاہین بیں ان کے حالات اس طرح سنتے آئے ہیں :۔ ر

کچهمسلانون کاایک دست عربی انسس گھوڑوں پرسوار آیا۔ بیلوگ قصبردهوج کے بہاڑکے دامن میں ایک رست کے ٹیلے رمقیم ہو گئے ،عمر کے وقت اچانک بادل انظماً فیصل ربیع کی کمائی موری تھی ، نوک ارسے کے کرزالہ بار ہوگی جنگل میں کام کرنے والے بناہ لینے آبادی کی طرف بھا گے ، بارسش اور زالہاری بهت زور سے بوئی ، جب بارش اور اولوں کا سلسلے تھے گیا ، -ان اجنبى اورمسا فرسواروں كى بھى خبلىنى جائىية - جنانچە دەلىكى ميں اس طرف كئے اوریه دیکھکر جیران رہ کے کہ اسسٹیلے پر بارسش اور زالہ باری بالک نہیں ہوئی ، پوراقافر كھورون ميت خيرت سے مقلف والے بركون كے اته وہات مقيم تفريسي مكانوف وبراس ان بريذ تفا ، يه د كهكر لوگ ان ك معتقد بو كي -جب راجرگوبال کویس کا قلع سروری کے بیار مقصل موضع کوٹ کے پہار رہے مسلمانوں نے زیر کرایا - راج دی سکراس جنگ میں کام آگیا - راج کی لڑکی موضع سکری (بلب کڑھ) بیا ہی تھی۔ وہ اپنے گھروالوں کی خریف آئی ،اسس نے ریف کہ اسس کاایک ماہ کا بھائی اس کی اوراین والدہ کے پاس زندہ ہے جومقتول ہوجگی تقی ،اس رظ کی کی گور میں ایک ارظ کی تعمرایک ما ہتھی ،اس کو اپنی مال تھے پاس بتعاكر بهائی کو با ہرہے آئی ہیرہ داروں کو اسس کا علم نہ ہوا، سسیری جاکریہ بچتر سیار بوكيا -اسعصمين موضع سروسي بين بزرگون ادر اولياالشرح كي مركا جرحيا بوكيا عقاء يه بزرگ و هي حضرات تقيعوع دلانسل كهورون پرسوار دهوج كيفتركل من آكرمقيم ہو گئے تھے، مگراب وہ صرف سات تھے ، جب بیبمار بچہ انھوں نے دیکھاتو اسکو

مینارتھے۔ ایک بزرگ اور تھے تیرنورعلیالرحمۃ ۔ بینارتھے۔ ایک بزرگ اور تھے تیرنورعلیالرحمۃ ۔

آخری دورمیں یہاں سلکراج شاہی کے ایک فردمیانجی علبرلٹرد متو فی شھالہ م رونق افروز تھے ان کی خانقاہ چھوٹی مسجد میں تھی - ان کے قیام کے باعث اب چھوٹی مسجد - میاں صاحب والی مسجد - کہلاتی ہے -

یہاں ایک عالیشان جا مع مسجر کھی ہے اور "مدرسم المیہ کھی، جسے ماجی عالیہ اب اس کی عار جسے ماجی عبار من نے فائم کیا تھا ۔ بہلے وہ آبادی کے اندر تھا ، اب اس کی عار اب سکی عار اب سکی کی ہے۔

ب را اور معلی میں اور ایم قصبات میں شار ہوتا ہے بلب گڑھ ضلع فریدآ باد کے بڑے اور ضلع فریدآ باد کے بڑے اور ضلع فریدآ باد کے بڑے اور ایم قصبات میں شمار ہوتا ہے بلب گڑھ سے سہنہ جانبوا صلع فریدا باد اور میان میں بہاڑ کے دامن میں داقع ہے سر سبز وشاداب اور میڑک پرتقریبًا درمیان میں بہاڑ کے دامن میں داقع ہے سر سبز وشاداب اور

وسی سے قرب کے باعث اچھا خاصامتمدن ہے۔ یہاں کے بزرگان دین کے حالات جب میں نے لکھنے چاہے تو محتم بابوت دی خاں ساکن دھوج کو اسس سلسلمیں خطائکھا۔ انھوں نے اچھا خا تفصیلی مذکرہ لکھیریا۔ مزید کھیمعلومات نہ ہونے کے باعث دہی مذکرہ یہاں بیش ہے۔

بقیہ عاندی گذشت مدفت : - تھوڑی ترمیم کرکے ایک نی قوم کے مالک بن گئے

یہ طفترہ ہے کہ باتویہ خاں جادوگوت سے متعلق ہیں ورنہ کھرانکی اصل مہیم ومشتہ ہے بٹھان ہیں
اور غوری فہلی ، سید بسوری مغل کسی بھی اور قوم سے ان کا تعلق ہیں ۔ بہادر ہیں ، جیا لے ہیں
گر راجبوت نس سے اریخ ان کا ہور نہیں واتی معلوم نہیں کیوں یہ الیا کرتے ہیں ۔ ذاتی ہو ہر وکر دار
کے بعد کیا ضرورت ہے کہ تاریخی ہودھاؤں کی اولاد بننے کی سعی غیر محمود کی جائے ۔ حدیث میں
ایشے فس برلعنت بھی گئی ہے ہونسب نامے میں کتر بیونت کرے ۔ ایسی حرکتوں سے شریف آ رمیوں کو
ایشے فس برلعنت بھی گئی ہے ہونسب نامے میں کتر بیونت کرے ۔ ایسی حرکتوں سے شریف آ رمیوں کو
بین چاہیے ۔ صاحب کردار افراد کو قومی پشتار سے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی ۔

اللہ علی ہوا کرت نہیں ہوا کرتی ۔

ے سیا اور اپنے پاس رکھ سیا - اس بچر کی سل سے ہم چوراسی والے ہیں جو بلی آ. مرومیا مگر یا اور کانگا کہلاتے ہیں کیونکہ یہ چاراد میوں کی اولادسے ہیں -

ان بزرگان دین اور اولیا الطرحمیں سے بڑے کا نکیہ اور جائداد دھوج یہ اس جگہ پر ہے ہماں دہ شروع میں آکر ٹھرے تھے ، چار حضارت کا کمیہ اور مقام موضع میں آکر ٹھرے تھے ، چار حضارت کا کمیہ اور مقام موضع بلا میں ہے اور ایک موضع بالی میں ہے اور ایک موضع بالی میں ہے اور ایک موضع بالی درجائدادیں ہیں ۔ یہ نساہ کا بل کے نام سے شہور ہیں ، اور ان سے بڑی بڑی کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے ۔

ندکورہ راجہ کو یال تنور (Tanwar) تھے، اور یہ غالباً وہی ہیں جنکا مقابۃ شہاب الدین غوری سے ہوا یعنی صدی کے آخری سالوں میں ۔ انکی مقابۃ شہاب الدین غوری سے ہوا یعنی جھٹی صدی کے آخری سالوں میں ۔ انکی را جدھانی آورٹی تھی گرموضع کو طے کے پہار پر بھی ایک قلعہ بنالیا ۔ کو یا دھوج کی موجودہ آبادی تقریباً جھٹی صدی کی ابت رائی سالوں کی ہے۔

کا وجورہ ایک موبوری کے بعدانگریزی حکومت کے ابتدائی دورمیں ایک موبوری صاحب قصبہ دھوج کے کاکٹر والے تالاب کی پال پر سٹھے و سکھے گئے کاکٹر والے الاب کی پال پر سٹھے و سکھے گئے کاکٹر والے ان سے طے اور ان کی خیروعافیت پوچھی ففت گو کے دوران ہی انھوں اس جگر کو اپنامسکن بہند کیا ، جہاں اب وہ مدفون ہیں ، اس کوموبوی صاحب کا اصاطہ کہتے ہیں ، جب ان سے ان کاحال پوچھتے کھے تو بجائے کچھ بتلانے کے متبال نے کے روتے کھے ، ایک بارحین دارمی انھیں وہ کی رہنے مال کر بڑی شکل سے رفطو پر والیس قدر روئے کہ بے حال ہو گئے بہند مال کر بڑی شکل سے برنظر پڑی تواس قدر روئے کہ بے حال ہو گئے بہند مال کر بڑی شکل سے برنظر پڑی تواس قدر روئے کہ بے حال ہو گئے بہند مال کر بڑی شکل سے دھوج والیس لائے جب طبیعت نبھل گئی توبوگوں نے اس کا سبب پوچھا بنا تھا،" وسکتے ہوئے صرف اس قدر کہ پائے کہ کہمی یہ سب کچھا بنا تھا،" وسکتے ہیں (۱) یا تو وہ شاہی خاندان کے فرد تھے (۲) یا ہی کہ اس کے دوم طلب ہو سکتے ہیں (۱) یا تو وہ شاہی خاندان کے فرد تھے (۲) یا ہی کہ اس کے دوم طلب ہو سکتے ہیں (۱) یا تو وہ شاہی خاندان کے فرد تھے (۲) یا ہو کہ اس کے دوم طلب ہو سکتے ہیں (۱) یا تو وہ شاہی خاندان کے فرد تھے (۲) یا ہے کہ کہمی یہ سب کے دوم طلب ہو سکتے ہیں (۱) یا تو وہ شاہی خاندان کے فرد تھے (۲) یا ہی کہ اس کے دوم طلب ہو سکتے ہیں (۱) یا تو وہ شاہی خاندان کے فرد تھے (۲) یا ہو کہ کھی اس کے دوم طلب ہو سکتے ہیں (۱) یا تو وہ شاہی خاندان کے فرد تھے (۲) یا ہو کہ کھی اس کے دوم طلب ہو سکتے ہیں (۱) یا تو وہ شاہی خاندان کے فرد تھے (۲) یا ہو کھی سے دوم طلب ہو سکتے ہیں دوم طلب ہو سکتے ہیں (۱) یا تو دہ شاہی خاندان کے فرد تھے (۲) یا ہو کہ کی کھی سے دوم طلب ہو سکتے ہیں دوم طلب ہو سکتے ہو سکتے ہیں دوم طلب ہو سکتے ہو

کبھی یسب کچھسلمانوں کا تھاجس کے تھین جانے کے قلق دافسطراب کا یہ بیتابانہ اظہار تھا۔ یہ جماعب جیدعالم متقی ادر بڑے باوضع تھے ، کم گو ادر خلوت پسند تھے گرعوام کے خلا مل سے دل تنگ نہ تھے جہانچہ لوگوں کابہت بڑا جمح ان کے پاس ہروت بھی رہتا تھا، بہنج وقتہ نماز اپنے ٹھوکانے پر ہی باجاعت اداکرتے البتہ جمعہ کی نماز بڑھے نہ ستی بیل تے تھے بہرت آدمی ان سے نیف یاب ہوئے ۔

موضع عالم بور میں۔ بوقد بھوج کے قریب ہے۔ ایک بنگالی صونی آئے ، صوم وصلوٰہ کے بڑے پابند نیک اور بزرگ تھے گراپنا حال کسی کونیس بتاتے سے ۔ ان کے ہاتھ کی دگائی ہوئی بری کا درخت اب تک ان کے نام مضتم ہورہے اس درخت کے نیجے ان کی آخری آرام گاہ ہے فرحم الشرتعالیٰ ۔

104

كيا - كيف لكية : كفن كابچا بواكبراغريب كاحق م من كيون لون ؟ " مين يو تنكر

ایکن مونوی صاحبی با ہرجانے کے ادادے سے بلب گڑھ دیاہے

ایکن مونوی صاحبی با ہرجانے کے ادادے سے بلب گڑھ دیاہے

اسٹیشن برگئے ، مسافر خانے میں ایک بینج پربیٹھ گئے - رملوے الازمین نے خیال کیا

کہ یمسافر کئی گھنٹوں کیوں بیٹھا ہے ، قریب جاکرد کھاتو بیہاں مولا ناکا صرف ہم کھا، فیح

پتہ نہیں کب عالم بالاکو پرواز کر حکی تھی ، لاشی لینے پران کی جیسے دھوج مہتال

کی برجی کی ، دھوج خبرگ گئی ، بیہاں کے لوگ مولوی صاحب کو بیجان کر ہے آئے

اور کھوری جال پورس سے دخاک کردیا گیا ۔ فرجی کا اللّٰی تعالیٰ
اور کھوری جال پورس سے دخاک کردیا گیا ۔ فرجی کا اللّٰی تعالیٰ

مولوی صاحب کامعمول تھاکہ دھی رات کو بہاڑ پر جاتے تھے ، ادر فیرسے قبل دابس آتے تھے ، ایک دن ایک آدمی ان کاحال علوم کرنے ان کے بیچھے ہولیا، آہرٹ سنکراس دمی کواس طرح گھور کر دیکھاکہ اس کی آنکھیں بند ہوگئی رہنگل

قصبہ دھوج کے غربیں پہاڑ پرت ہ شتا ہے کے نام کا ایک مزار کا جوبی چھوبی چھوبی چلو کے خربیں پہاڑ پرت ہ شتا ہے کے نام کا ایک مزار کا جوبی چھوبی چلو کی جوبی پراغ رکھنے کی جائیں ہے ہوئی چھوبی چار دیواری ہے ۔ غربی دیواری ہے باور خاص طور پرجمعرات کے دن پہا چرا غاں ہوتا ہے ، تعوب یہ ہے کہ سی طرف کی ہوا چلے ، تواہ آندھی آئے چراغ نہیں ہوتا ہے ، تعواہ آندھی آئے چراغ نہیں کھتے ، جب کہ ان بیس کی رہتا ہے جلتے ہی رہتے ہیں۔ منایہ ہے کہ یہ مقام سے ہوب کہ ان بیس کے دورے کی جگہ ہے ورمذان کی آئی گئی ہے قرمخلی بن ہیں ہے ہوب کہ اس جہ سے مقام کا نام ہے ۔ یہ جسی مکن ہے کہ اس جگہ تربیع ہوں والٹراعلم ۔

قرم جلی بن ہیں ہے ہوب کا اس قصبہ کی آبادی اگرچہ کا فی قدیم ہے گر بیہتے یہ ایک گا وُں قصیم طرب گڑھے اس قصبہ کی آبادی اگرچہ کا فی قدیم ہے گر بیہتے یہ ایک گا وُں

کھا اور حجو ٹی سی ریاست کی راجد ھائی ،اس کے راجہ بڑے ملنسار اور روا دار تھے چنا نجہ راجہ نا ہرسنگھ نے اپنے قلعہ کے اندرسنگ مرمر کی مسجد بنوائی اور اپنے پارک کے نزد کی عیدگاہ اور لیں ۔ اور اب تو وہ قصبہ کی صدود سے پار ہوکر شہریت کا چولہ اور ھو چکا ہے ،میلوں میں کھیلا، موا ہسیکڑ و سیختلف النوع فیکٹر لویں کا مرکز ہے ۔ وہ بی سے آگرہ جانے والی شاہراہ عام پرتقریبًا بائیس میں جنوب میں واقع ہے ۔

یہاں کسی دورمیں بڑی اہم اور بااثر خانقاہیں اور بہتی مراکز تھے، یہ بھاک سے ماہوا علاقہ ہے ۔ بہوائی میں یہاں کی کل آبادی نقل مرکانی کرکے پاکستان جبی گئی مگر مسجد وعیدگاہ کو کسی سم کا کوئی نقصان ہمیں ہنچا، مقامی ہندووں نے آئی مضاطت و پاسبانی کی جوانجی شرافت کی لازوال دلیل ہے ۔ پنجاب سے آئے ہوئے رفیو جی ان کے محلات و مرکانات میں مقیم ہوگئے، اور ان مقامات کی محل صور بدل کرولیی بنائی جسی انھوں نے چاہی ۔ اب یہاں کی خانقا ہوں کا بہتہ رگانا کار وارد ہے البتہ ان بزرگوں کے مدفن بختہ قبروں کی شکل میں جہاں تھال موجود ہیں اور آج کا ان سے ایسی ایسی کرامتوں کا ظہور ہمور ہا ہے کہ نئے دور کے منیداں اور آج کا ان سے ایسی ایسی کرامتوں کا ظہور ہمور ہا ہے کہ نئے دور کے منیداں عبران و سرگرداں ہیں۔

عاجی اظم ساہ اسلم میں ازار کو جانے ایک حاجی ظم شاہ ہیں ۔ تھا نہ بلب گراہ کے دائیں جانب آپکی قبرہے ، اس کے قریب مشرق میں بازار کو جانے والی مطرک کے دائیں جانب آپکی قبرہے ، اس جگہ گورنمزٹ نے ایک بہت بڑی بلڑ بگ کی تعمیر شروع کی ۔ یہ قبر دیوار میں گئی کی جوب نبیادیں کھود تے کھودتے اس جگہ پہنچے توزمین بل گئی ، مزدور اور حافری حیران و پر رشیان اور خوف زدہ ہوگئے اس جھتے کو چھوڑ دیا گیا اور باقی حصے رتب میری حیان و پر رشیان اور خوف زدہ ہوگئے اس جھتے کو چھوڑ دیا گیا اور باقی حصے رتب میری

کام شروع کردیا ، ایک ایڈرکنور گوردت سنگورکے کہنے برقبرمزکورکو داوارکے تیج میں بے کر دیوات عمیر کردی گئی ۔ عب یہ بلڑ نگ تقریبًا نصف بندی کے تعمیر ہوگئی تو ايك غيبي واز في خبرداركياكه - جان كي خير چاستے بمو توجلدي بھاڳ جاؤ ، راج مزدور اور او وَرسَير انهي بها كتے ہى تھے كەسارى بلانگ دھرام سے كركئى، ماہرت ميرا ادرا فسان في مشوره كرك كنور كوردت سنكه كي رباؤ دا كني بريم كام شروع كياكيا-اب کی دِفع تعمیر پر دنیر مجمی برحریا تھا کہ غیبی آ دار نے کر حبدار لہج میں بھر تنبکیا، سامے لوك بعاك كير اورىنير إس طرح الحمار كرى ينك دياكيا كوياس بريم براب -یہ بلڑنگ اب تک منہدم مالت میں بڑی ہے، کچھ بے مجھ سلمانوں نے

افسان سے کہاکہ اس قبر کودوسری حکمہ برل دو بینانچ بہاں سے الگ قلعہ کے پاس دوسری قبر کھیودی اور پرانی قبر تور کرمیت کو بکالاگیا ہوکفن سمیت اسس حالت

میں می گویاکہ وہ آج ہی دفن ہونی ہے۔

اس قبر کی تب دیلی کا حال مجھے علوم نه تھا ، ایک دن اتیفا قاً میں ادھر جانكلا، ديجهاكدايك سفيداوربانكلِ نئ قبربني موئى بادر ايك بزرك وبان ناز بڑھ رہے ہیں، میں انتظار میں مٹھ گیا،جب وہ نمازسے فارغ ہوئے تومیں نے سلام کیا ادر بتجو کے انداز میں اس قبر کے متعلق اس سے پوچھا ۔ وہ ایک بنگالی بزرگ ہیں جوار دو ذرا تکلف سے بولتے ہیں -اس کی تفتگو کا خلاصہ بیہے: - کہ وہ اپنے علاقے سے بغرض ماضری وزیارت بنواجمعین الدین بی جم اہمیر گئے ،جب ات میں سوئے تو خواب در کھائی دیا ، کو یا کوئی حکم دے رہاہے کہ بہاں سے فوراً فقس بلب گڑھ چلے جاؤ، دہاں ایک و لیالٹر بڑی ہے آرام میں ہیں ۔ بینانچہ یو چھتے بو چھتے میں جمعہ کے روز بلب گڑوہ آیا ، اور جا مع مسبی میں جمعہ اداکر کے تھوڑی دہر لیٹ کیا تو خواب میں بھر دہی حکم ہوا کہ تم آرام کرنے گئے ، چنانچہ میں اٹھا مسلمانو<sup>ں</sup>

سے پوچھوتا چھ کی مرنہ تو کوئی میری بات مجھاا در ندمیں نے کسی کی بات مجھی ، باہر مکلا، بورائب برايك طرف فط پاتھ بركبل بجها كربيٹيوگيا ، راه گرمجھ سكتے تھ اور نكل جاتے تفيدايك بندون يوجها: ميال يبال كيول بيته يوج ؟ و من فكها : بعائي جاوً ا پنا کام کرو - مگر جب انفون نے بہت اصرار کیا تو میں نے اپنا سارا حال کہسنایا اس مندونے اس حکم کی نشاندہی کی اور پورا ماجرا کھیٹ نیا ۔ اس قبر کے جارونطان كندكى يرى مونى هى، يبال كے مندوشر يون فيميرى مددكى - اس تهرين سلمان شهری بهیں، با برکے نوگ سوداسلف اور نماز جمعہ کی خاطر بیاں آتے رہتے ہیں اور کھاوٹرا ، پرات ، جھاڑو ، لوٹا ، بالٹی غرض جریضروری سامان فراہم کیا اور ایک چار پائی ، ایک چھولداری رجھوٹانغیمہ) اورب تروغیرہ کھی جہیا کئے اور کھانے پینے کا تظام كيا، من فاس حكم كى صفائي شروع كردى -

میں نے دیمھاکہ اس بنگانی بزرگ نے صفائی کرکر کے ، انظیل در تھر رگارگار فبار رخ بہت بڑی جگر گھیرلی ہے بزتو اسے گورنمنے کارپولٹن منع کرتی م اورنہی کوئی اورروکاوٹ ڈالنامے یہ بزرگ ابھی تک پہیں تقیم ہیں ،افسوس

كونى مىلمان ادھر توجہ نہیں دیتا۔

ستى نصير الدين على المالين المستى المالين على المالين آخرى آرامكاه راج بوك محل كيشال مين جواس وقتي صيل كى بلانك ميه، قلعے باہرہے چاروں طرف پانی بھرارہتاہے۔

قصبہ کی موجودہ آبادی سے باہر عربی جانب موضع رہمیرہ کھیڑہ کے شال میں ایک میدان ہے اکبرس یں ایک مزارہے ، یہ بھی بڑے یا یہ کے بزرگ میں - یہاں ایک بہت بڑی نیرری حیدر آباد کے نام سے بنی ہے ،اس فیکیری میں سیمنٹ کی جادریں ، بحلی کے تھمیے ، پانی کے پائٹ وغیرہ بنائے جاتے ہیں

اس قبرکود بوارکے اندر ہے بیا۔ رات کوایک مربیط پوکیدار میرہ پرتھا، اس کوایک سفیدریش بزرگ نے کم دیا کہ صبح اپنے مالک سے کہدینا کہ یاتہ ہماری قبرکود بوار بیا ہرکردے در مذانجام برا ہوگا، پوکیدار نے مالک سے سارا ما جراکہ شنایا ۔ مالک نے سنی ان شی کردی ، اور پوکیدار کا مذاق اڑایا ، دوسری رات کوساری بلڑنگ ہا گئ سیکر وں کام کرنے دالے مزدور مرکئے ، مگر ظاہر کئے اور وہ دیوارد هڑام سے گرگئ سیکر وں کام کرنے دالے مزدور مرکئے ، مگر ظاہر کئے صرف بندرہ بیں آدمی ۔ دوسے ردن مالک نے کئی من لڈو تقسیم کئے اور قسبر میں آدمی ۔ دوسے ردن مالک نے کئی من لڈو تقسیم کئے اور قسبر میں شکھیک طرح بنادی ۔

تھیک طرح بنادی ۔
ایک اور صاحبرل بزرگ گلاف کیٹری کے دروازہ پرہے ، فیکٹری بو این کے دروازہ پرہے ، فیکٹری بو کائن کے سند ق میں بلب گڑھ سے دھوج کو جانے والی سٹرک کے شمال میں ہے میں بیر ہوئی کا کام ہے نیکٹری کے مالک نے اس قبر کی بے فرتی کی جس کی پاواش میں فیکٹری فیلٹری ، لاکھوں کی لاگت سے بنی ہوئی فیکٹری دس بارہ سال سے بند پڑی ہے ،اب اس کو دوبارہ چالوکیا جارہ ہے ۔

برب العزت ادب و تهذیب اورث کستگی کوپندفرماتے میں ا

موضع سمرومی استهاست بب گرده جانبوانی سرک پر بالکی درمیان میں موضع سمرومی کابس استاب ہے اس سے شمال مغرب میں پہاڑکے دامن تیکیہ عفایت شاہ کے جورہت ایم اور سلسلہ مراری کی بہت بڑی خانقاہ کے عفایت ایم اور سلسلہ مراری کی بہت بڑی خانقاہ کے عفایت ایم کے بعدا براہیم شاہ کابل دھوج کے ہمراہی ہوں میں مالیا

گروضا وت سے کوئی بات صاف نہیں۔ یہ خانقاہ ہمیشہ آباد و مور رہی ہسلہ حسب روایت سجاد فیشنین اس طرح ہے: ابراہیم شاہ محبور کے بعد ستان شاہ مجر کوئید کوئید کا فیاہ ، بھر کھولے شاہ مجمولیوں سجاد کی اور خانقاہ میں مدرسہ کا اجراد کر دیا گیاہے اس خانقاہ کے معافی کی کانی زمین ہے۔ سجاد فی تنا کی معافی کی میں اور خانقاہ میں مدرسہ کا اجراد کر دیا گیاہے اس خانقاہ کے معافی کی کانی زمین ہے۔ سجاد فی تنا کی اور خانقاہ میں مدرسہ کا اجراد کر دیا گیاہے اس خانقاہ کے معافی کی کانی زمین ہے۔ سجاد فی تنا کی اس خانی کی اس خانی کی بیاد و خانی ہوئی کی اس کا بھروت اور خلیق ہیں۔

سیکری ضلع به تیور کامعمور و آباد قصبه به ، دولوت پال کابیت براگاد به ، اس میں جہاں چودهری گرائی رح م تناج خلیفه و مجاز حضرت شاہ چو کھا قدس سرّهٔ آرام فرمائیں ، وہیں کچھا ور بزرگان دین کے مزارات بھی قصبہ کی آبادی سے جانب غرب واقع ہیں :

(۱) ستب بهادی علی متونی سلیه تقریباً آپ کامزار قصبه سے بچم میں ہے - مزار بہت قدیم بنا ہواہے ، ایسانگتا ہے کہ یا توسید صاحب عہد مہلامی میں اس قصبہ کے حاکم تھے ، اور ان کا پی خاندانی مزار ہو ۔ یا بچرکسی حاکم کے لئے تیار کیا گیا تھا گراسے اس میں آسود گی تیریز آسکی اور بھر آپ کواس میں دفن کیا گیا۔ بہرحال قدیم علوم ہوتا ہے اور سلیہ سے پہلے تعمیر ہوج کا ہے ۔ اس مقبرہ کے جنوب میں ایک اور قب دار مزار ہے ، اس کی ساخت اس سے بھی پرانی معلوم ہوتی ہے ۔ اس کے تناسب سے ہی سئید بہا در علی تھے مزار کوزیادہ بلند بنا یا گیا ہے۔ آپ کے دو خلیفہ مشہور تھے :

(۱) امام مشایات فقیر برادری سے علق رکھتے تھے ۔ اگراس نام کی کوئی برادری بھارت میں ہے ۔ اکٹیس کشف بہت ہوتا تھا اور ایسیاسی سور

اس قصبہ سے جنوب شرق میں ایک مقام ہے گل پاڑا 'دولوت پال کا یہ ہوت بڑاگاؤں ہے یہاں ایک بزرگ گذرے ہیں ' حاجی الف خاں ہوسلسلہ راج شاہی کے اہم فرد، صاحب نسبت واجازت اور جنوبی میوات میں جناہی مشن کے علمبردار تھے ۔ فیروز پور حجر کہ اور موضع کا مینڈہ کے درمیان ۔ موانا محر حسن صاحب فیروزی متوفی سام الم مے مزار کے قریب آپ کا مزار ہے ۔ قصبہ حسن صاحب فیروزی متوفی سام الم مے مزار کے قریب آپ کا مزار ہے ۔ قصبہ سنگار کے میاں صاحب ۔ میاں جی عبدالشر ۔ آپ ہی کے خلیفہ و مجاز تھے ۔ ، فرحم ہم الشرتعالیٰ ۔

اورسجدہے اس میں کتبہے:

ورعهد دادگ ترصاحبقار آلی تعمیراخت مسجد علدات ابن تاریخ بست فقتم ماه جماد الاول اتمام شدعمارت سال زغنی ستانی یهان پرشهاب خان شهید کی خانقاه بھی ہے اور مدرسر تھی ہے مررسہ اب بھی ہے ، وہ یہاں کے حاکم بھی تھے اور درولیش بھی ۔ بلندشہر میں ان رہے کے قریب شہاوت یائی ۔

 باتوں کی قبل از وقت نشاند ہی کردیتے تھے ہوبہت بعد میں وقوع پزیر ہوتی تھی ہانکے مرث د کوجب میعلوم ہوا توان پر پابندی عائد کردی

(۲) بروانشائی میرانی قوم سے تھے، ہومیوقوم کی خادم اقوام میں سے ایک ہے۔ یہ بڑے ملنگ شم کے بزرگ تھا ایک مرتبہ گاؤٹ یں کوئی بہت بڑی تقریب تھی۔ ان کا کام تھا ہر جگہ اطلاع پہنچا نا۔ اس لئے یہ فرض ضبی اسے سونیا گیا کہ تمام رہشتہ دار اور معوض ات کو وقت ، تاریخ اور دن سے مطلع کرے یگر یہ لیا کہ تمام رہشتہ دار اور معوض ات کو وقت ، تاریخ اور دن سے مطلع کرے یگر یہ لیا کہ تمام رہشتہ دار اور معوض ان سے کہا جاتا : بھائی وقت بہت کم ہے جلد حلاگا کر وگے تو پوا ہوگا آئی شستی سے تو سارا کاروبار ٹھی پڑجائے گائ یہ جواب میں صرف اس قدر کہتے : " فکر نہ کرو مالک سب کام ٹھیک کر دیں گئ ۔ وقت قرق محرف اس قدر کہتے : " فکر نہ کرو مالک سب کام ٹھیک کر دیں گئ ۔ وقت قرق میں برجب تمام رہشتہ داریاں آگئیں تو ان سے پوچھاگیا : آپ کو خرک نے کہ ان مرب نے بیک زبان ہوئے ، اور سب کردیاگیا ۔ یہ دونوں بزرگ قصبہ بڑا کے مغربی جانب آرام فرائیں ۔ کچھ اور بزرگوں کی بھی نشاندھی کی گئی جن کے مزارات صبح طور معلوم نہیں :۔

> که روایت حاجی اساعیل دمیا نجی بور مل سیکری معدد

14

اس کی تفریخ گاہیں ہیں ۔ جومغل خاندان کے آخری دور میں فت عمارت کے عروضیم
کے نمو نے ہیں ، یہاں ایک مجھی کنڈ ہے جس کی ساخت مجھی ہیں ہے ۔ مہارا ہے جبور سے میں ساخت مجھی ہیں ہے ۔ مہارا ہے ہیں ہور سے میں اللہ کا اللہ کے کوئی لڑکا نہ تھا ۔ ان بزرگ سے عض کیا گیا اکفوں نے دعا کی اللہ نظا نے مہاراج کے کھر میں لڑکا پیواکر دیا ۔ مہاراج نے توش ہو کر کہا : فرما سے حضور کیا خدمت کی جائے ہے ۔ بزرگ نے دوایا جسجر صری کی بنواد و ۔ راجہ کے کئے اور عاری کی بنواد و ۔ راجہ کے کئے کیا اور عاری کے اور عاری کے دولی سے فرمایا : ہمین سجر صری کی بنواد و ۔ راجہ کے کئے کیا اور عارت ڈھے جائے گی ۔ درویش نے فرمایا : ہمین سجر صری ہی کی ہے گی ، کچھ خدام نے عض کیا : مصری کھی ہے گی ، کچھ خدام نے عض کیا جمعن کی ہے گی ہی ہے ہیں ہوگئی اور مصری کے ڈھھی کو سیجر کی بنیادوں میں ڈال دیا گیا اسی با عت وہ مسجد مصری کہلاتی ہے ۔ مسجد مصری کہلاتی ہے ۔ مسجد کی تعمیر سے اور کی نبیادوں میں ڈال دیا گیا اسی با عت وہ مسجد مصری کہلاتی ہے ۔ مسجد مصری کہلاتی ہے ۔ مسجد کی تعمیر سے بی ہوئی ۔

مجار صری مہلای ہے۔ جاری میر صدیل وی است الاب کے پاس ہو لالہ ایک اور بزرگ ہیں کریم ہے ہ ڈیوڑ قفی والے تالاب کے پاس ہو لالہ کے کنڈ سے مشہور ہے گئے۔

مجھم تیرور اریاست بھر تیور کا صدر مقام ، آگرہ سے مغرب بیر جھیس میں کے اصلے براہ رہتھ اسے بیس میں کے اس براہ رہتھ اسے بیس میں دور واقع ہے اٹھار ویں صدی تک جنوبی میوات کے اس علاقے پر مینوراجہ اور سردار تھے ، اس کے بعد جاٹوں نے مرکزی سلطنت کے وصیلے پڑنے پر قبضہ کر لیا اور بھر تیور کو اپنی راجد معانی بنایا ہو پہلے ایک بڑاگاؤں تھا ۔ گرریاست کی راجد معانی بننے کے بعد اس میں شہریت آگئی ، متعلل ور بمبئی

که روایت حاجی اساعیل دمیانجی جور مل سیری -

۵ روایت حاجی اسمعیل دمیا بخی چور مل قصیب یکر ۱۹۷

ریوے لائن پراچھا فاصا رونق دارشہ بن گیا ۔ یہاں ایک جھیل ہے جس میں مختلف
آبی جانور تربت پاتے ہیں ۔ بڑی عمدہ بسنگ شرخ سے بنی ہوئی جامع مسجد ہے
اور غازی الدین حیررشاہ سکنہ سہنہ (گوڑگانوہ) خلیفہ اوّل میاں راج شاہ متوفی سے باہر مگراس کے
غازی صاحب کا وصال بھی بھر تپور ہی ہیں ہوا اور یہ فیصیل شہر سے باہر مگراس کے
متصل دفن ہیں ۔ مہا راجہ بھر تپور نے آپ کامقبرہ بنوایا ۔ حیدرشاہ کی خانقاہ
صرف بھر تپور کہ محدود نہ تھی بلکہ اس کے آس پاس کی کئی ایک ریاستوں کا ایک
صلفہ سابناکر بھر تپور کواس کا مرکز قرار دیا ، اس طرح آہنے راج شاہی فیوض و برکات
کا جنوبی میوات اور میو قوم سے متعلق دیگر قوموں میں سلم جاری رکھا۔ فرحمہ الشر

وصحرات الرسيري و ند بنى جانے والے راستوں كا برا نوبصورت جورات الرہ بھتو اس جورائے الرہ بھتو اللہ اللہ بھر اللہ اللہ بھر اللہ بھر

خانقاه كاميوات مين كهيي سراغ بهين ملتا

موجودہ میوات کی سب سے پہنی خانقاہ بھی برج میں تقی اور آخری خانقاہ منظمرا بھی سیسے علی را وتی قدس سرؤ م سندے متھوایں ایک منیا می حکم کے تحت تشریف فرما ہوئے تھے اور سندے سے بیشتر انھوں نے یہاں لینے تربیتی عما شروع فرما دیتے تھے ۔ متھوالیک تاریخی شہر ہے اور کرسٹن جی کے کارن مقدس بارت میں جاتے مند ترجھ رابین سیسی ۔ اسے بلدا لمنا در کھی کہتے ہیں بعنی مندروں کا شہر - کہتے ہیں جتنے مند ترجھ رابین یا اتنے دنیا کے سی ایک شہر میں نہیں ہے۔ اسی طرح بھو بال کی جی سجدوں کے شہر کے نام سے شہرت ہے ۔

الورکاتفصیلی ذکر مرارس کے سلمیں ہوچکا ہے۔ یہ شہرجہاں مرارس الور کے لئے مشہورہے خانقا ہوں کے لئے بھی اس کی شہرت کم نہیں ۔ یہاں سب سے بہی خانقاہ جہانتک مجھے معلوم ہوسکا ہے شیخ مبارک محدث الوری کی

ام تاریخی معلومات د اکثر ضیار الدین دیسانی سے میں

پاہٹ قبیلہ کا پیشہورگاؤں کوسی کلاں سے موضع بیٹ مبر ہوں کا رہے ابنے شرق تقریبًا دس میل کی دوری پرواقع ہے ، نوبصورت اور خوش منظر ہے ولکٹی درعنائی اس کے ذرّہ ذرّہ سے عیال اور پرم واشتی اس کے جینے بیٹ بہاں ہے ۔ یہ برج کا علاقہ ہے جہال کرسٹ ن جی بیار کی بنسری بجائی تھی اور محبت کے گیت کائے تھے ۔ یہ رادھا کا دیس ہے ، اوراس کی صاف اور ستھری اواؤں کا ابین ۔ اس کی سندر راگنیوں کا یہاں کی فضاؤں میں اثر باتی ہے ۔ ہو

بلاگئی را دھا پیاری کا نہا برسانے میں جیتو بتلی تبلی یوئیں بھلکیا غرض پڑتے تری کھا چیو چن چن کلیاں ہے بچھا یو غرض پڑتے تری سوجیق تاتو یانی دھرو تمتیرہ غرض پڑتے تری نہا ہیتو ک سرشیاں نہ سال میں عالم نہ ادمات پرجی نازیں۔

آبدی کے تامی کے شمانی جانب ولایت علی شاہ طبقات کی خانقاہ اعیدگاہ ادر آپ کی آخری آرامگاہ واقع ہے مزار سے ملحقہ تقریبًا بارہ سوبیگھ اراضی معانی میں موجود ہے۔ کچھ اسی گاؤں میں ہے اؤٹر ورکے ربواضع میں بھیلی ہوئی ہے بہاں کی سجادہ سی کے لئے ضروری ہے تجرد کی زندگی اور بیر روایت ابھی تک باقی تھی کمر موجودہ سجادہ شین میاں رمز وشاہ نے شادی کرلی ہے اور ان کے لینے قول کے مطابق وہ عیالدارہے ، رمز وشاہ ملنسار ،میہاں نواز اور مخلص ہے۔ یہ خانفت ہداری سلاکی میوات میں شاید آخری خانقاہ ہے ، اس کے بعد کسی مداری مداری مداری

له راد ها: حیات کرسن جی کالیک ایم کردار - کانها: کرسن جی - برسانا: برج کالیک مشهورگاؤن اوررادها کا دطن - پوئین: پکامین - تاتو: گرم - تتره: بازگرم کرنے کا برتن -

نہیں گریقیناً ملہ تمورسے پہلے کی تعمیرہے ، کو لمہ نا ترصیل نوج ضلع گور گانوہ کی مسجد کاسنِ بنا رصفی اوراس کازینہ صفی میں عمیر ہواہے ، میں جد بالکل اسی کے مشابہ ہے اور انھیں سی ایک اور سجد قصبہ بہاڑی میں ہے ، صوری مشابہت تعین سن بنار کے سلامیں ممدد مرگار بنجاتی ہے۔ یہاں شیخ نعمت الشرہ پادر پوری کی خانقاہ ہے، قصبہ سے شمال مغرب میں ایک کیلومیطرکے فاصلے پرای آبادی کا نام ہے پہاڑی \_ یہاں ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے - اس پرسیدجال ہزادر کی خانقاہ کقی ، وہان سجد کھی اورآب کا مزار کھی ۔مسجدالہری ہے برآمدہ نہیں ہے مسيد كے صحن ميں ستير حال كى آخرى آرامكاه ہے ، يہاں مرسكھى تھا اور خانقاه مھی سیدجال نے دونوں گوشوں میں کام کیا ہے۔ بعض نزکرہ سگاروں نے تھے كەنواجىت بركىسودراز قدس سروجب ولى سے دكن تشريف كے توراه ميسسير جال بہإدر بوری کے بیاں قیام فر مایا ۔ گر اس میں الجھن یہ ہے کہ منواح کسیو دراز رح كاسبن وصال ٢٠٠٥ م ورستيد جال مكاسن پيدائش سته محمد - اور آيكي بدائش بدایوں ۔ یوبی ۔ میں ہوئی ہے ۔ بہرحال دونوں بائیں توصیحے نہیں ہو گئے يقيناً ايك خلاف واقع موكى \_\_ البته يطه المستدسي ورازم كا دكن جانيك الے راسة سرزمین میوات ہی میں سے گذرتا ہے ،آپ نے براغ وسلی سے رخت سفر باندها مہرولی ہوتے ہوئے دکن کومیوات کی سرزمین سے ہوئے بغیر فر نهیں کیا جاسکتا ۔ بہرحال بہادر پورسی نیا درسپروردی خانقابی تھیں ۔ اسی ترس سے ستیدرسول شاہ بہا در پوری ابھرے جورسول شاہی جاعت کے موسس سراہ بے ۔ ان كے مرت سيخ نعرت السرمہادر بورى تھے ،جن كامزار نصب مزاكے جا مشرق آبادی سے صل مرعلیحدہ ،کس میرسی کے عالم میں ہے۔ كها فسوى الورسكش كراه جانبوالي للرك كيجانب غرب امن كوه اه روایت مولانانیاز محرصا حب ،قصبه نوح -

ہے جوخانقاہ کے ساتھ ساتھ مدرسہ و مکزب بھی تھی اوران کے بھائی شبخ مخدوم کمال ابوری کی خانقاہ بھی قابل ذکرہے ۔ حیثتی خانقا ہی تھیں، یہاں <del>سہرور و</del> میشانخ كى بى كى بى كى بى ناه مى ترىرى گاه كى د زان بعدى يان قادىرى سىسلەكى خانقاه بنى جو پہلے الورشہر میں تقی بعد میں وہ الور کے قریب موضع مؤلگس کا میں قائم ہوئی ،اس بعدنقت بنديه فانواده كي خانقاه تقي موضع داود يوريس جور ميو الطيش قريب، گریہ سارے سے اعلام کا الورسی رہے ، کھریاکتنان میں قل ہوگئے -الورشهريين مندوستان كے چاروں معروف خانوادوں كى ترسب كا ميں تھیں ۔ اپنے اپنے دھنگ پرسلوک و تربرت کے طریقے استعمال کرتی کھیں،اور اپنے اسلاف کے جادہ منتقیم برگامزن ہوکر اکا بر کی سونیی ہوئی خدمات انجام دیتی کفیں -ام کانی صریک لائعنی باتوں سے حذر بھی ضروری تھا ، مگر واقعہ یہ ہے کہ افراط و تفریط کے درمیان ۔ طریق معتدل ۔ کو پاکر کھی افراط و تفریط کے خشاک و تر دلدل میں کھینسے ہے کوئی معقول بچاو نہ ہوسکا ، مندوستانی ساج کی بعض امم قدروں کو اختیار کرکے سليم لفطرت اكابرك وقار دمرتبه كوبرعفيدكي وبراه روى كى بارسموم سيمحفوظ نركه سئے ۔ مگراس جزوی کو ابی سے ان کے کلیدی کردار ۔ اشاعت و تحفظ ا سلام اور جهات ضروريه مين خدمت عوام ير بحيركر في اجازت نهين دى جاسكتي ١٠ سامى اخلاق وتہذیب کی اہم قدروں کی پاسسداری ۔ اس جد تک کہ ان میں کسی ہی قسم کی کمی نہ آنے دی ۔ گو محجے زیادتی ضرور ہوئی ۔ کو فراموش نہیں کیا جا سکتا ۔ قصبه بہا در پورسا دات۔ الور ابور کے شن گڑھ جانے والی شرک برايك نگهم م - چكان كا تراب - يهان سفيشرق مين چارد يا نج كلوميشردور قصبہ بہا در بور واقع ہے۔ یہاں شاہی دور کی ایک مسجد ہے۔ اس پر کوئی کتبہ

16.

میں واقع ہے۔ ترا ہا چکانی سے تھوڑا آگے۔ میاں چاندٹ او کی خانقاہ ہے ہے۔ لوگ اللہ کا میلم "کہاجا تا لوگ اللہ کا درگاہ "کہنج ہیں اور یہاں کے عرس کو بھی "اللہ کا میلم" کہاجا تا ہے۔ یہ مداری سلم کی تربیت گاہ ہے۔ اس سجد وخانقاہ کے شال مغرب بیں ایک اور بزرگ ہیں " لالمیتیول Pet hou mal جنھیں شاہ مدار نے اسلامی جادرا وڑھائی تھی ، وہ ذاکروث کر بزرگ تھے اور شاہ مدارت نے رفع نزاع کی خاطران کی جائے قیام بہاڑ کے بالکل وامن میں بنوائی اور میان جاندٹ ہا آبادی دیے نزکور کے متصل شالی جانب آبادال کیا ۔ گرجس دوراند شی سے ابتدا میں کام لیاگیا اب اس کے بالکل علی الرغم لالمیتیول کے خاندان کا ایک فردمیاں جاندش ہی خانقاہ پر قائض ومتصرف ہے۔ یہ نہیں مداریوں کی حمیت وغیرت نے جیلنج خانقاہ پر قائض ومتصرف ہے۔ یہ نہیں مداریوں کی حمیت وغیرت نے جیلنج کس طرح قبول کررکھا ہے۔ یہ

الورشهر تسے جانب شمال جیندولی کی گھاٹی سے اترکر جب تنار پورکے میں روز ہے ہور ہے ہور ہور اپنی جانب مغرب میں دامن کوہ میں قادر شاہ کی خانقاہ ہے۔ یہاں باقاعدہ مزار پر کتبہ ہے اور خانقاہ کی چار دیواری بھی اسوقت تویہ آبادی میوات کے تقریباً کنارہ پر واقع ہے، گرجس زمانے میں یہ خانقاہ آباد تھی تو اس کے بچاروں طرف مینوقوم سکونت پزیرتھی ۔ کھیر ل منڈی سے الور کو جانے والی سٹرک پر حورا ہات ارپور ہے، یہاں سے جب الور کو چلیں تو دائی طرف بہروز واقع ہے ۔

موضع جاندولی ابورسے جیندولی گھاٹی بریر سے سے بہاری کی موضع جاندولی ابورسے جیندولی کی گھاٹی بریر سے سے بہاری کی سے آدھے کیا ہوئے ہوری برواقع ہے کیا گئی بال کا بہت منہور کا دُن ہے۔ جاروں طرف بہاڑ ہیں۔ کو کچھ دوری برویں ۔ بڑی نوش منظر ،سندرمن موہن جاروں طرف بہاڑ ہیں۔ کو کچھ دوری برویں ۔ بڑی نوش منظر ،سندرمن موہن

آبادی ہے۔ بہیں آبادی سے جنوب مغرب ایک درہ کوہ (گھاٹی) میں بنوا جعبدالرحن میں جوم سدھ ( Chohar Seadh) کی خانقاہ اور آخری آرام گاہ ہے ، یہ ماری مسلط کے بزرگ تھے بڑی عجیب جگر نتخب کی ہے ۔ عبادت وریاضدت میں کسی شم کاکوئی شخص خلل نہیں ڈال سکتا - اس کئے کہ یہاں بہنچنا کارے دارد ہے کئی بہاڑوں سے چار یا بخ کیلومیٹر گذر کر یہ خانقاہ منی ہے ، یانی کا بہت عمرہ اور شیری جھرنا ہے ، یہاں کچھائن کے مہینہ میں خواجہ عبدالرحمٰن کا عوس ہونا ہے گاؤں اس سمے ویران ہوجاتے ہیں اور یہ درہ کوہ (گھاٹی) آبادو نغمہ ریز بنجا اہم گوئی میں رونی ادر تازگی ہوتی ہے ، یہاں کی سجادہ بنی کسی ایک کی میرا نہیں ہوتا ہے ، یہاں کا خوں اس کے بہاں نا پہندیہ نہیں ہوتا ۔

رصوبی دوب دمونی دوب دمار دوب آتا ہے اس کے بعد دالدین کے مزارات ہیں، ادر میں اس کی جائے پیالش ۔ افسوس کراس کے والدین کی خانقاہ پر بنیوں کا تسلط ہے۔ یاضلع اکور کی دوسری سلم خانقاہ ہے جونجے دن کے تصرف میں ہے۔

تیمیری فانقاه نود لال فال کی ہے جو وضع شیر پور با دھولی میں واقع ہے وہاں باقاعدہ قلع نما اصاطہ ہے اور تفسرت عبادت فائے ، لال فال میوکی قبر کی ہے اس پر نخبۃ تعویز ہے اور دہ سجر کے صحن میں واقع ہے ، کپھر مزار کی سکر ان کی میں واقع ہے ، کپھر مزار کی سکر ان کی اور اس کی کنیب ہے اور اس کی خانقاہ و مزاد ہے گرام کا اور اس کی خانقاہ و مزاد ہے گرام کا اور اس کی کنیب دے ، یہ باقاعدہ ایک میں اور مینو در ولین کی خانقاہ و مزاد ہے گرام کا

#### ميواتىعهاسازشخصتين

حضرت بيرزطن رضى الثرتعالي عنه

جاٹ اورمیو پرانے دورسے ہی بہم شیروشکر اور گری ہوائوں کی طرح رہتے آئے ہیں ، وسط ایشیار سے ساتھ ساتھ آئے رسندھ میں ایک جگہ ہے سندھ سے ایران ،عرب - نجرو کمین و حجاز وغیرہ ۔ حبب گئے تو ساتھ ہی گئے اور حب راجبوتانہ میں گئے تب بھی ایک دو سے رکی ہم اپی میں - اس طرح ان کے بہمی تعلقات و روابط کی نبیا دہی بڑی گہری اور بہت استوار ہیں - ان کی آبادی مغلوط نہیں بکر ساتھ ساتھ ہیں اس طرح کہ بیروات اور بیر جٹیانت , ان کی آبادی مغلوط نہیں بکر ساتھ سے اور جا طبحی ، گر علیحدہ علیحرہ ، میٹوجب جا لول کے گاؤں میں رہنے گئے تو اسے محبت و بیایر اور بطور مزاج "میروٹرا" کے لقب کے گاؤں میں رہنے گئے تو اسے محبت و بیایر اور بطور مزاج "میروٹرا" کے لقب سے بکاراگیا ، ایک جاسے کے لڑکا نہیں تھا اور بھائیوں میں بھی کوئی اس اقابلے نہیں تھا ہو اس کے نام کو باقی رکھ سکتا ۔ اس لئے اس نے ایک محب مدار میٹو بچہ گود لیا تعنی نے بالک بنالیا جس کا رواج قدیم دور میں بہت تھا اور اب بھی پرشم باقی ہے ۔

اسلام نے اس رست کو کا تعدم قرار دیا ہے۔ اب پوکر می میوطفلک (بچر) بطور خود جامل گاؤں میں قیم نہ ٹو انتقا الکہ ایک ساجی رہنتے میں نسلک ہور اس نے جانوں میں رہن اشروع کیا اس نے اسے بجائے " میکو" اور میورا" "جانبی کا بیرا" کہا جانے لگا۔

تجب یه جاشی کا بیرا عرب گیا، اور نمین بین سکونت اختیار کرلی، تو یهی پهر "بیرزطن" کمبلایا - عربی زبان کا قاعره ب کرغیر عربی نفظ کو حبب

متوبی الوشهرکا ایک بنیاہے ، اگرچہ لال خال کھگئی تحریک سے متنا تر تھے اور اسی نگ میں ان کے ملفو ظات ہیں گرمیؤ ہو نا اور سلمان ہو نا تو غیر شکوک ہے ۔ چوکا تھر غیروں کا ہے اس لئے اب انھوں نے اپنا قبضہ صبوط اور استوار بنانے کی خاطر مزاد کے اندر سے قبروں کے نش نات مثا دینے ہیں اور اس کی مینیانی پر تکھ دیا ہے ۔ " لال داس جی کامندر" یہ چیز سیکولزم کے منافی ہے ۔ اور میو قوم کی غیر ت حمیت کے لئے چیلنج سے کم نہیں

دهویی دهوب کے مزار وخانقاہ کے سلمیں حاجی نہنا مرحوم نے عدالت سے رہوع کیا تھا اورعدالت نے اسے پروائہ تولیت دیدیا تھا مگراس کے بعد فوراً مناف م کا مِنگامہ قیامت آفریں بیش آگیا اور ہزارک الماسلامی مندون پرتشن م کا غیر معقول اور مخوس سایہ پڑگیا جس نے تہذیب وتمدن کی مشترک قدروں کے ساتھ ساتھ رواداری وہم آمنگی کا بھی گلا گھونٹ دیا۔

140

سی اسلام قبول کیا ۱ لاصاب نی بین ان کا ذکر اس طرح ہے کہ شیخ حسن بن محر شیرازی نے کتاب السوائ میں حضرت شیخ جعفر بن محد شیرازی کی روا ۔ سے تکھا ہے:۔

البیب و خطری ایک بوط این ایران کے زیانے بیں ایک بوط اوری کھے ، بھنگ کے علاج میں ان کا واقع مشہورہ ، اس کوان اطراف میں سہے پہلے اپنی نے رواج دیا تھا ، اور کمین میں اس کی ترج ان کی وجہ سے بموتی کھی ، انھوں نے اس لام کا زمانہ یا یا اور قبول کیا ج

- مولائے ایا لام دیبلی<sup>ر</sup> —

محدبن قاسم حملاً میں سامل سندھ براترے، ان سے ملتے ہی سندھ کے بعض بوگ حال سے ایک شخص سندھ کے بعض بوگئے ۔ ان میں سے ایک شخص مولائے اسلام تھے جنکو تا یرخ میں" مولائے دیے بی "مولائے اسلامی اور مولائے اسلام دیبی "مولائے اسلام دیبی کے مختلف ناموں سے موسوم کیا گیا ہے۔

یر محد بن قاسم رحمة الشرعلیہ کے ہاتھ برایمان لائے ۔ نہایت ذھیں ا زیرک اور دانا تھے ، پہلے سے بڑھے تھے اور راجہ داہر کے سرکاری حلقوں سے تعلق رکھتے تھے اسلامی تعلیمات بہت جلد مال کر لی جس سے محد بن قاسم جمکے کے معتمد بن گئے عزبی زبان بھی بہت تھوڑی مدت میں سیکھ لی ۔

جب محدبن قاسم سحنے وادی سِندھ میں قدم رکھا ، اور مالات
کا جائزہ لینے کے لئے اپنے شامی مشیر کو قاصد کی حیثیت سے راہر کے پاس
بھیجا اور بطور ترجمان "مولائے اسلام" کو ان کے ساتھ روانہ کیا ۔ یہ واہر کے
دربار میں پہنچے توم وجہ درباری آ داب بجالائے اور راجہ کو سے جھیکا کرسلام
کئے بغیر بیٹھے گئے ۔ سے سام سرب و سیند عہدرسالت میں ص ۱۳۹

عربی منتقل کیاجائے تواگر عربی قواہد سے متصادم نہ ہو تواسے ہوں کا توں نفت ل کر لیتے ہیں ، بیر کے معنی بھائی اورز طن ز ظ کی مونث ہے ، بیر کو ان کو مجھی کیا جاسکت تھا گراسس ترکیب بیٹ قل ہوجاتا اور ادغام کا بھی خطرہ کھا ہو میلا ضرورت غیر محمود ہے اس سے بیر (کھائی) کو علی جالہ رہنے دیا ۔ یہ ہے بیر زطن کی وجہ سیہ، اور یہ ہے اس کی قوم ۔

اس پیمنظر میں سنیئے:-آپ بمن میں جا بسے تھے اور ان اطراف میں " بھنگ "کو بطور دوا آپ ہی نے مشہور کیا تھا، میو قوم میں پرانے زمانے سے ہی

بھوررو ہیں ہوتے رہے ہیں۔ حقہ اور کھنگ بطور دوا استعمال ہوتے رہے ہیں۔ قاضی اطہر مراکپور نے کمھاہے:

> و وَهُو أُرِّ لُ مِن أَسَلَمُ مِن اهل الهندية " (ده مندوستانيون من سب سيبهامسان تها-) دومري عبر الكهام :-

" اس علاقہ میں کمین کے ایک خالص ہندوستانی بزرگ حضرت بیرزطن رضی اللہ تعالی عند ہیں "

یہ بندوستانی علاج کے ماہر طبیب تھے، انھوں نے بڑی مرائی اور سول الٹر صلی الٹری مرائی اللہ سے اور سول الٹر صلی الٹری کے ماہر طبیب میں اسلام قبول کیا ، لیکن آپ سے طاقات کا تبروت نہیں ۔ حافظ ابن مجروج نے الاصابہ کی تسم سوم میں ان کا تذکرہ کیا ، جس میں ایسے حضات کا بیان ہے جنھوں آپ کا زمانہ یا یا اور آپ کی حیات طبیبی

ك رجال السندوالبند-

124

مشيخ على را و في قدس شرف

آپ قد مائے اولیا مِتصرفین سے ہیں ، باشارہ حضرت رسول اکرم سی اللہ عليهو كم واسط ترقى دين محدى كے عرب سے بہنر كى طرف تشريف لائے کیتے ہیں کہ آپ نے قصبہ تھ ایس آ کرسکونٹ کی سے گاؤٹ نگیں جس کی پرستش ہنود کیا کرتے تھے اس سے ہرروز دورھ دو ہتے اور پیا کرتے تھے عبتک آپ زنده رہے اسی کا دورہ پیا، تھی دوسراطعام نہ کھایا - ریاضت وعبادت دزہر وتقوىٰ ميں ہميشہ صروف رہتے۔

ہزار ہامشرک و کا فرو ہاں کے آپ کے تصرفات طاہری وباطنی دیجھیکر مسلما ہوئے ۔ آ کچے قدوم کی برکت سے تعراا در اس کے اطراف ملک فرستان میں اسلام نے اپنا قدم جایا - ہزاروں نے زُنار کفر کو تور کر خرقہ اس لام در برکیا بنتا میں میں آپ کا وصال ہوا متھرا میں آپ کا مزار ہے اور دہ گاؤسنگین جس کا آپ وھ پاکرتے تھے مزار کے پاس ٹرا ہوا ہ<sup>ک</sup>

آپ عربی انسن نہیں بلکمیندی نراد ہیں چنانچ آپ کی نسبت" راؤن" سے ظاہر ہے - راوٹ جاٹوں کا ایک گوت بھی ہے اور ایک گاؤں کا نام بھی ''راوٹ کا'' ہے جو صلع متھرا میں قصبہ کوسی کلا محصیل میں واقعے ہے ہمئو قوم کی آباد متفراً تکھیلی ہونی تفی اب آ کرسکو سمٹ کرکھیے محدودسی ہوگئی ہے مگر متھ راا کھی کا ہل میوا کے بازاروں میں اوراس کے آس پاس میو آبادیاں ہیں۔ دا ترمولائے اسلامی کوجانتا تھا مگراسے معلوم نہ تھا کہ میسلم اہوگیا ج - لبذا اس سے سلام وكورش كے تقاضى پوراند كرنے كى وضاحت طلب كرتي موئے بوجها: "تم ف درباري آداب و قواعد كى شرط پورى كيوں نهيں کی ؟ شایر تھیں اس سے روک دیا گیا ہے - ؟"

مولائے اسلامی فے جواب دیا: "جبسی تمہارے مزمرب میں داخل تھاء اس وقت درباری نوعیت کی سندگی و نیاز مندی کے قواعد پڑمل کزامیر لے ضروری تعالیکن اب کہ یں شرف اسلام سے بہرہ یاب ہوگیا ہوں اورمیا تعلق إدشاه سلام سے قائم بو حيكا ہے جھوير كافركة آكے سر حيكا ناواجب بي رہتا .

دابراس انداز كفت كوكى توقع نبيس ركهتا تقااس كم بهي يخفك كعالم میں مولائے اسلام سے کہا: " اگر تو قاصد نہو آلواس قدر منزاد نیا کہ توموت کے كُفاط الرجاما" مولاك اسلامي في جواب مين كها: \_ الرَّ تون محقِّل كرنے كى تھان لى بے تو يادركھ ؛ عربول كواس سے كوئى نقصان ند پہنچے كا اورميرے نون کا نتقام لینے دا بے موجود ہیں جن کے ہاتھ تیرے جیب د داماں یک بہر حال بہنچ کر

محد بن قاسم رحمة الشرعليه كے دور مين جس قدر ميوقوم السلام لے آئی تھی ،ان کی علیم وترسیت میں مولائے اسلامی نے اہم خدمات انجام دیں -ان کا تعلق كس قوم كے تھا يمحقق نہيں ہوسكا البتران كيموائ وكوائف سے صاف جهلكتاب كريدميو قوم كے بى ايك م فرد تھے والتراعلم - وفات سنلم كے قريب

ے فقہائے بند ہر اوّل ص ٦٥ بحوالہ جنج :امرض ١٣٦ ء بهما

ك بركات الاولياص ٥

## ستيرسالارمسعود عازى (٥٠٠١ ش١٠٧٥)

سالارمسعود بن سابوبن عطام الشفازي مجابدوشهيد في سبيل التُدمندوستان مع مشهور ومعروف بزرگ محربن صفية علوي كاولا دمين بين بهندوشان معرس غزوات كے اور بہرائج ضلع سلطان پورس جام شہادت نوش كيا اور وہيں دفن ہوئے بعد ميں ایک مسلمان با دشاه نے ان کی قبر سرپلند قبه بنوایا۔ دور دراز سے لوگ بہال آتے اور عقید ونیازمندی سے عاصری دیتے ہیں۔ان کاخیال ہے کہ وہ کنوارے سی شہید مو گئے تھے۔ اس لئے ہرسال ان کی شادی پیاتے ہیں مزار برنذرونیا زمیں کپڑے کے عکم (جفٹے) مجى آتے ہیں جنہیں مزار پرنصب کر دیا جا تا جے تاریخ فرست تدا ور ابن بطوطہ معندنی سياح نے اپنى كتاب ميں ان كا تذكره كرتے ہوئے لكھاہے كەمحدمث ، تغلق شيخ صالح مجابد یارسا شہیدسالارمسعودی زیارت کے لئے گیاجنہوں نے پہال کے اکثر شہر فتح کئے ران كى برى عجيب وغربيب روايات اورشهو رغزوات بيل رومال زائرين كااز دحاً موتاب ہمنے اس مردِ مجامدی زیارت کی مگر بھیڑی وجہسے اس گنبدے اندر کا راسست نہ نہ پاسے شیخ عبدالر من انبیٹھوی تنے من الا مشعودی میں ان کی تفصیلی سوانے حیات قلمبند کی ہیں۔ مہدسے لحد نک کے واقعات کوعینی شا بری طرح بیان کیا ہے۔ حالانکہ وہ عدجهانگير(٩٩ ١٥ ١٤ ١٩٧١) كاب يقريبًا درميان مين چوصداول كا فاصله سع راس مين مدکورہے۔ ۱۱ شعبان مصبی کو اجمیریں سلطان محمود غرنوی کی بہن سترمعلی کے بطن سے بیدا ہوسے والد ماجدسلطان مرکوری طرف سے ماکم اجمیر سے روہیں آپ کی پرورش ہونی اورسید ابرامیم علوی سے علم حاصل کیا اپنے ماموں کے باس غزید کاسفر کیا ہے۔ والبس مندوستان آئے۔ان کے ہمراہ گیارہ مزار مجاہد تھے، یہاں جہا دو تمال کیا '

د لې تنوج کره مانکبورسرکه اور د وسر شهرتری کے بیب ہرائی پہنچ تو بیر پنوں کے ہانھوں ۱۲ ارتز بالاس میں مارا شہادت کے ہوں کے انہوں کے انہوں کا انہوں کا انہوں کا انہوں کا انہوں کا انہوں کا انہوں کے انہوں کا انہوں کے انہوں کا انہوں کے انہوں کے انہوں کا انہوں کے انہوں کو انہوں کے انہوں کا انہوں کو انہوں کے انہوں کے انہوں کا انہوں کو بیار دور از دور انہوں کو انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کو بیار کو بیار

روشن شهیگ تجاره مزار نزدیک درگاه میران صاحب به کن شهیگ تجاره مزار آبادی کے مصل کربلاک جانب ۔

ل نزمتر الخواطر ا رى ۱۱ شكه دوابت نمبردار نثا را حد خال كورث قاسم شكاليو رسمك جيات الابرار في طوطه ر كه تذكرة القبور يخطوط ص ۱۶۱ - ۱۷۱ - نهیں کیا جاسکتا کہ یہاں اس دین کی تبلیغ واشاعت ممکن ہو سکے گی جس کی تمام اہم کتابیں عربی زبان میں ہیں اور سارا بیغام عربی میں ہے ، اور یہ توخواب میں بھی کوئی نہیں دیجھ سکتا تھا کہ دین محمدی بھارت میں رواج پذیز بہو کر مربلبند کھی ہوگا۔ وما ای سلنامن بر سول الابلسان قوم کی زبان میں جس کی طرف اسے بوٹ کیا گیا ہے۔

تی تعانی نے جس قوم میں جس کوئی نبی اور رسول مبعوث فرما یا تو دو نوں رسول اور اس کی قوم کی زبان ایک ہموتی تھی ، دہ اسی قوم میں پیدا ہمو کران کی اصلاح کیا کرتا تھا ، یاکسی قوم کی زبان ، تاریخ ، عادات واطوار کا محمل علم عطا فرما کرکسی قوم میں احقاق تھا ، یاکسی قوم کی زبان ، تاریخ ، عادات واطوار کا محمل علم عطا فرما کرکسی قوم میں احقاق اور الترزام کے ساتھ مبعوث ہوئے اور تب بنغ تھ کے لئے محنت و کاوش فرمائی آئیس ابنی قوم میں رہ کر تبلیغ میں بڑی مراعات مال تھیں ، انفوں نے ابنی صداقت اور ابنی قوم میں رہ کر تبلیغ میں بڑی مراعات مال تھیں ، انفوں نے ابنی صداقت اور پاکسازی اور لیے بے واغ کر دار سے ایک تیم کا اعتبار داعتماد حال کر کے تی کا اعلا منازی کیا برا مردوئے ۔ ج یو تحاج بیان نہیں مگرمشا نمخ بحث خصوصت مسلطان البت رخواجہ غریب نواز کو یہ تمام مراعات کسی درجہ میں بھی حال نہیں تھی۔ مسلطان البت رخواجہ غریب نواز کو یہ تمام مراعات کسی درجہ میں بھی حال نہیں تھی۔ اس کے با وجود تربیغ می اور اشاعت و دین کے سلسلہ میں جو کارنا مے ان حضرات مسلمان نہ کرسکے ، فرما نروا یان مہند کی تلواروں کے سامنے بہند درستانیوں گارنی مسلمان نہ کرسکے ، فرما نروا یان مہند کی تلواروں کے سامنے بہند درستانیوں گارنی ۔ آپ نوجھ کیسی گران کے دلوں میں اسلام کے لئے وہ کوئی مقام بیدا نہ کرسکسی ۔ آپ نوجھ کیسی گران کے دلوں میں اسلام کے لئے وہ کوئی مقام بیدا نہ کرسکسی ۔ آپ کا نقت ہی بدل دیا ۔ کا نقت ہی بدل دیا ۔

آپ نے تبلیغ کے لئے ہندوستان میں بڑے تر بڑ، دوراندستی اور ۱۸۳

### مثائخ چیزت مقاریم اور اور

اگریتی سراسر بادگیرد پراغ چشتیاں برگزنمیرد حضرت سلطان الهند نواج بزرگ اجمیری قدس سرؤ نے تبلیغ داشتا دین کے لئے مندوستان میں سب سے بہلے اجمیر ترمیف کو اپنا مرکز بنا یا اس کے بعد ناگوراور دھلی میں اپنے خلفار عظام حضرت صوفی جمیرالدین ناگوری اور حضرت بختیار کاکی رجمها الشرکومقرر فرمایا جنھوں نے اجمیرکا نام خوب روشن کیا ۔

اجمیر میں خواجہ خواجہ کان کے قیام کی مرت اندازاً چالیس ل ہے ۔ اس میں آپ نے علادہ مجاہدات وریا فعات اور شاخل ذاتی کے اسلام کی تعلیمات کی اشاعت و تبلیغ کر کے برصغیر منبرد رستان میں ایک انقلا ب فیلیم پیداکر دکھایا ۔
سنواجہ میں الدین شہری گی ذات آفتاب درختاں کی مانند ہے جس کی خات آفتاب درختاں کی مانند ہے جس کی تجلیوں کے سامنے تمام روشن ستارے ماند ہیں ، آپ تی بلیغی مہم کوئی راز مرب تہریس ، آپ بیاں تنہا بلاخوف تشریف لائے اور وہ بھی اس عالم میں کہ آپ کے ساتھ وارد ہند و نہوں کی فوج ، نہیں سلطانِ وقت کی اعانت وا مداد ، چندمعتقدوں کے ساتھ وارد ہند و موجی اس علم میں کہ آپ کے ساتھ وارد ہند و موجی نہدی تھے ، نہیں الفی ان میں کہ انہا فی افرانی میں کہ انہوں کو انبا افی انہیں سمجھا سکتے تھے ایسے سماج اور ماحول میں تبلیغی دشوار یوں کا ندازہ اس قدر سہل شہری میتناسم جو رکھا ہے اور کھر منہ دوستان کے حالات کے جیش نظر تو یقین ، ک

جہواتھیں بلند ترین مقام دیتی ہے - ہندوستانیوں کے دل جس طرح مشائخ بیشت ترجہ اللہ کی بنتخصیتوں کے ساتھ مرسط ہیں اتنے کسی دوسر سے سلا کے ساتھ نہیں ، اشاعت و تبلیغ کاکوئی شعبہ اور کوئی پہلوالیا نہیں جہالان نفوس قرسیہ کے انفاس مبارک سرگرم کار نہ ہوں - اجمیر میں بطیھ کرتخت و لی کی حفا کی ، اورسلم قوم کے اسلامی کروار واخلاق کی گہراشت فرمائی ، غیرسلموں کے دلوں میں اخلاق ومروت ، حجبت ووواد کے گھر کرکے انھیں سلام کی جانب مائل فرمایا، اور لکھوں غیرسلموں کواسلام کی دولت لازوال سے مشرف فرمایا اور کھر الیے اور لکھوں غیرسلموں کواسلام کی دولت لازوال سے مشرف فرمایا اور کو ہی اللہ ایجا و فرما گئے ہوآپ کے پیرو کاروں اور ہو ہی اللم کی خدرت کسی کھی حیثیت سے کرنا چا ہیں ان کے لیئے رہتی ونیا تک کام آنے رہیں گئے فیزا ہم الشرخیرا -

کفرزارہندسی اسلام گوہہی حسک دی ہجری ہیں آ چکا تھا ، اس قت سے بہت پہلے جب کہ تصوف وسلوک کے بیشہور سلسلے اورخانوا دے منقد شہود برآئے تھے ، اس سے یہ تہ ہم منا ہے کہ اسلام کومہندوستان میں مشائخ چشت ہم لائے ، ہاں البتہ عمومی اشاعت اسلام مشائخ رجمہم الشرکی مساعی کی رمین شی ہم لائے ، ہاں البتہ عمومی اشاعت اسلام مشائخ رجمہم الشرکی مساعی کی رمین شی ہم اللہ نے ، یمن کے نانقا ہوں کے مندنشین نہیں تھے بلکہ اسلام کے سیھے خادم تھے اور مذہب کی نصرت وحایت میں وہ سب کچھ قربان کرنے کو آبادہ و تیار تھے بس کا وقت اور ماحول مقتصی ہوتا تھا ، نفس وشیطان کی رہینہ دوانیوں کو بس کا وقت اور ماحول مقتصی ہوتا تھا ، نفس وشیطان کی رہینہ دوانیوں کو میران کا رزار میں سین تان کر کھڑے ہوگئے ، عوام پرسلط جہل و ناوانی کے میدان کا رزار میں سینہ تان کر کھڑے ہوگئے ، عوام پرسلط جہل و ناوانی کے عفریت کو علم دوانش کی ہوئی میں بند کیا ، فلط قسم کے رسم وروائش کو آئی گئی بندی ، سرور

ضابط سے کام بیا، ایک مرکز بناکر خود قیام فرمایا اورمرکزکے دیے اس مقام کو تجویز فرمایا ہو اسی قوم کامرکز تھا جو ہندوستانی الاصل ہورعرب وایران کے تمدن سے آسنا ، مرا سے باخبراورسم ورواج سے شناسا تھی تعنی میوقوم جوخواجہ علیالرحمت سے دیروسو سال بیشتر سلطان محمود غزنوی کے عہد میں اور سالار مسعود غازی علیار حمد کے دوریں اسلام کے سایر عاطفت میں اچکی تھی وہ اجمیراوراس کے نواح میں اور دور ک<sup>ا کا</sup>گور، باید، نارنول، دهسلی متعرا، آگره ، ریواری، پاتودی اورسینه تکیمیلی بونی تفی، یعن وارالخراجمير جومحل وقوع كى حيثيت سے بھى بركى المهيت كاحا مل تھا - وهسلى جو عرصه دراز سے بہند وستان کا مرکزی مقام تھا اور اس وقت کے تقبل میں اسے مندوستان كا دارانسلطنت تهي بننائها · اس يرحب طرح راجب تعمان متا تر تقااسقد اوركونى دوسراحصة في موسكتا كقا ، اور كهر راحب تهان سے گذر كرسنده - جوميو قوم كا قدیم سکن رہاہیے۔ اور کھرسندھ کے رنگیتانوں کا عرب کے رنگیتانوں سے ہم ہم ہی کا گونعلق نہ تھا ، گرسندھ کے لوگ عرب میں اسس کٹرت سے آمرو رفت رکھتے تھے کے عرب ان کا وطن بن گیا اور کھر عربی صاحبانِ صل و کمالِ بھی پہلی صدی ہجری ہی سے سندھ کی طرف متوجہ ہو گئے ۔ جنانچہ تاریخ وسٹیر کی کتب اس کی ف بر میں که فلال بزرگ سنده میں توطن پذیر ہو گئے مستقل اس موضوع يرقاضى الهرصاحب مباركبورى كى دوكتابي بي - سجال السنده والهندة الدرالتمين فيمن وردالسنده والهند من الصعابة والتابعين. خیران سب چیزوں نے بل کراجمیر کی اہمیت بہت برصادی تقی - خواجہ نے اسے ستخب فرمایا اور بلک بقول عض ۔ یہ قیام آپ کے لئے قدرت کی طرف سوستخب كياكيا - بهراجمير سے جواشاعت اسلام وتبيلغ دين كااہم كارنامه انجام پذير موا وه بلاکسی نزاع واختلام مشم وشهور ہے مث کی چشت رحمهماللری ہی وہ تیت

## ميرك يرسين خنگ سوار

ا بہد اسلطان محر خوری کی فوج کے ساتھ مہند وستان تشریف لائے اور بہد بہد اس کے غوری کے جائے است کے بعد قطب الدین نے خود پہلے کہرام اور کھروسی میں قیام کیا اور اجمیر میں میرخنگ سوار کو داروغ مقرر کیا ہے۔ جوشیعہ مذہر کے تفے وہ حضرت خواجہ کے حلقہ الدیت میں داخل ہوگئے۔

خواج بزرگ کی دوسری شادی آپ ہی کے خاندان میں ہوئی ، آپ اکت رحضرت خواج کی خدمت میں حاضرر ہتے اور محراج ہی جہتیں ہر با ہوتیں ، بہت سے لوگ آپ کی بدولت حضات ہی خدمت میں باریا ب ہو کر ضعت اسلام سے شرفیاب ہوتے تھے ، اسس لئے اس علاقے کے غیرسلم آپ کے خلاف ہو گئے ، حب قطب الدین ایب کی دفات کی خراج برین شہور ہوئی توان لوگوں کی جرائت بڑھی ، اسس وقت آپ کا بیشتر نشکر اجمیر سے با ہرتھا اور آپ معدود سے جندا دمیوں کے ساتھ قلعہ میں مقیم تھے ، مناس خالیک بڑی جا کہ بیشتر نشکر اجمیر سے با ہرتھا اور آپ معدود سے جندا دمیوں کے ساتھ قلعہ میں مقیم اس مقیوں کے ساتھ بیشتر نشکر دیا ۔ صبح کے وقت حضرت خواج بزرگ تشریف لائے اور شہر نس المقیوں کے ساتھ شہید کردیا ۔ صبح کے وقت حضرت خواج بزرگ تشریف لائے اور شہر نس المی نیاز خاز ہ برگھائی ، میرخنگ موار کا مزار تا راگٹر ھائی پہاڑی پر ہے ، اور قریب ہی گھنج شہیٹ رائی خواج برگوسائی ، میرخنگ موار کا مزار تا راگٹر ھائی پہاڑی پر ہے ، اور قریب ہی گھنج شہیٹ رائی کر بات یہ ہے جہاں آ کے تیمرا ہی دفن ہیں ، آپ کے مزار کی نسبت ایک قابل ذکر بات یہ ہے کراس میں بہت سا اضافہ دو مہت دامرا ر نے کیا ۔

حضرت یکی سعدی کنگوجی مقان کامزار مبارک شهر نار نول میں ہے اور آپ حضرت عثان ارون کے فلیفہ ہیں ۔ اور آپ کامزار مبارک شہر نار نول میں الدین بیالوی مسیم معین الدین بیالوی آپ فواج فتمان ارون کے فلیفہ ہیں اور آپ کامزار مبارک بیا یہ فسلیع ہوتی ورمیں ہے۔

نه آب کوثر - محداکرام مطبوعدلام ورست ایم ص ۲۰۹ - ۲۱۰

#### سلطان الهند خواجه خواجهان تضت رخوا تيم عين الرين أجمير كي قدس لار الرين

١٢٣٥ \_\_\_\_\_

آپ جستان میں بیدا ہوئے ،لکن آپ کی تعلیم وتربیت خراسان میں ہوئی ۔، ابھی بیٹ رہ سال کے تھے کہ میتیم ہوگئے ۔ ان کے والدنے ایک باغ اور ایک بن حکی ورث میں جھوڑی تھی جس کی آمدنی سے آپ بسراوقات کرتے تھے ۔

ایک دورا آپ اپنے باغ میں تشریف فرما تھے اور درختوں کو بانی دے رہے تھے کہ ایک تلف درختوں کو بانی دے رہے تھے کہ ایک سے اسس کا خیر مقدم کیا ایک سا یہ دار درخت کے نیچے اسے سجھایا اورانگوروں تباک سے اسس کا خیر مقدم کیا ایک سا یہ دار درخت کے نیچے اسے سجھایا اورانگوروں کا نوشتہ ما حضرکے طور پرسامنے رکھا، قلمندرنے برغبت تمام یہ انگور کھائے اور حفرت نواجہ کی مہمان نوازی اور ذوق شوق سے خوسش ہوکر، ایک کھانے کی چیز اپنی نبل سے نکال کرچیائی اور حضرت کو کھانے ہی انوارالہی جلوہ گر ہوئے اور حضرت کا دل دنیا سے متنفر ہوگیا، تمام جا ئیرادمنقولہ و فیرنتوں فرخت کرکے مساکین ہیں یمی اور نووسم تندکارہ کیا ۔ حضرت خواجہ کے فیرنتوں فرخت کرکے مساکین ہیں یمی کہ در نورسم تندکارہ کیا ۔ حضرت خواجہ کے زندگی میں اسس اہم تب دیلی کی وجر شاید ایک اور حضرت کے وطن الوف ب ر زندگی میں اس سے مجھو پیٹیز تا تاریوں نے شہر پرچملو کیا اور حضرت کے وطن الوف ب ر اسس طرح طام توڑے کو حضت کا دل اسس دادلان تاریوں نے ایک طرح کا انقباض پیرا ہونے لگا ۔ اور دنیا دارون سے ایک طرح کا انقباض پیرا ہونے لگا ۔

ترک وطن کے بعد ایک عرصہ تک حضت نے سمر قند می تصیل علم کی اور

کلام مجید حفظ کیا ، اسس کے بعد عراق کار جے کیا ، راستے میں قصبہ حکرون ہونیٹا پوس کے نواح میں ہے حضرت خواجہ عُمَّالُ ہُرونی چئتی کی خدرت میں حاضر ہوئے ، ایک عرصۂ دراز ان کی خدرت میں رہے اور کمال مجاہرہ اور ریاضت کے بعد ان سے حضر قرم خلافت حاصل کیا ، خواجہ عُمَّان حروق کے بیرت سے حالات کرب حدو فیہ میں مذکوس مُلافت حاصل کیا ، خواجہ عُمَّان حروق کے بیرت سے حالات کرب حدو فیہ میں مذکوس میں ، لیکن ان کی زنرگی کے ایک واقعہ سے جسے شیخ جمالی شیخ سے العارفین میں نقل کیا ہے مدخیال ہوتا ہے کہ انھیں اسٹ عت اسلام کا بڑا خیال رہتا تھا:۔

100

شہاب الدین سہروردی تنے بھی آپ کی صحبت سے فیض اٹھایا۔
اصفہان میں آپ مل قات خواج قطب لدین بختیار کا کی سے ہوئی جو اگئے
دنوں مرت کی لاکٹس میں سرگرداں تھے ،حضرت قطب الدین حضرت خواجہ بزرگ کے مرید ہوئے اور بعد میں جب حضرت خواجہ بزرگ نے اجمیر میں اقامت فرمائی تو خواجہ قطب الدین کے مرید ہوئے اور بعد میں جب حضرت خواجہ بزرگ نے اجمیر میں اقامت فرمائی تو خواجہ قطب الدین کے ان کے فیض کا سلسل و سی میں جاری فرمایا۔

بغداد، ہرات، تریز ادر پلخ سے ہوتے ہوئے حضرت خواج غزنی کے واستے ہندوستان آئے اور پہلے لاہور پہنچے ، مشہور ہے کہ یہاں آپ نے حضرت وا آگیج بخش کے مزار پرجاکشی کی ۔ لاہور سے ، بقول بعض تذکرہ نگاراں آپ ملتان تشریف ہے گئے ، جہاں آپ نے طویل قیام فرما کر سندوستانی زبان میں مہارتِ تامہ حاصل کی ، اسس کے بعد آپ و سی آئے اور تھوڑا عرصہ یہاں قیام کرکے اجمیر کاری کیا ، جو ابتدار میں اجمیر وقوسی کے راج کا دارالخلافۃ اور وصلی سے بھی زیادہ اہم کھتا ۔

سیرالاولیار میں صفرت سلطان المشائی زم کی زبانی لکھا ہے کہ جب ہم بزرگ اجمیر ترشد بعث الم المشائی المشائی زم کی زبانی لکھا ہے کہ جب ہم بزرگ اجمیر میں سکونت اختیار کی تورائے بچھورا اور اس کے مقر بول کو ناگوار گذرا مشیخ کی عظمت و کرامت کود کھوکر دم بنا مار سکتے تھے ، لیکن مشیخ کے واب گان میں سے ایک خص رائے بچھورا کے پاسس نو کر کھا اس کو ایزا بہنچا نی مشروع کی ، اس نے شیخ کے پاسس فریاد کی ، شیخ نے رائے بچھورا کے پاسس اس کی سفار شن کی بلکہ السطا ایزا بہنچا فی مسبح نے زبان سے نکل با تیں جو ب یہ باتیں حضت کے بیاس توان کھے رائے تھورا راز نرہ گرفتیم و داریم "

اگرصک دسال گبرا تش فروز د چوں یک دم اندروں افتد بسوز د حفرت نے پیٹنکر مو برکے فرزند کو اس کی آغوش سے لیا اور تورایر کریمہ قُلنَا بَا فَارُکُو ٹِیْ بَرُدُداً وَسَدَلاً مَّا عَلیٰ اِبْرَاهِایم پڑھارا آگ میں داخل ہوئے ، یہ دکھی کرمو بر ادر اس کے ساتھی جیران و برینان ہوئے ، آگ کے گرد شوروفغاں کرتے تھے لیکن اندرجانے کی ہمّت نہ پڑتی تھی ، ایک عرصہ کے بعثر نضرت نواجہ مواس نیچ کے صحیح سلامت اس حالت میں آگ سے تکلے کہ ان کے کیٹروں پرایک دھتہ بھی : تھا ، تام آتش پرست یہ حال دیکھ کرششدر رہ گئے اور حفرت کی کوامت دیکھ کران کے ہاتھ پر ایمان لائے لڑکے کا نام ابرا ہم رکھاگیا اور بوڑھے مورد کا شیخ عبدالشر۔

فواجر عنیان ہرونی سے خرقہ خلافت حاصل کرنے کے بعد صفی خواجہ معین نے ایک عرصہ کل براس اس کے ایک عرصہ کا دراس دوران میں جدیا اور اس دوران میں جدیا در اس مورد تا اور اس خوات کی ، سیرالعاد فین میں انکھا ہے کہ آب ستا ون دور تا کہ حضرت غوث الاعظم کے ساتھ ایک ججرے میں تقیم رہے ، شیخ شہاب الدین ہردی اور میں اور میں وردی سے بھی آب کا اور میر وردی سے بھی آب کا بہت ربط ضبط رہا ۔ اسی طرح شیخ خواجہ الدین کر گئی ، شیخ فسیار الدین ، خواجہ اوصوالدین کر مائی مشیخ ابوسعید تبریزی و ہوشیخ جلال الدین تبریزی کے پہلے پیر اوصوالدین کر مائی بزرگوں سے آپ کی طاقات کا ذکر ملت ہے ۔

بلاداسلامی میں بھی آپ کو بڑا تمرتبہ حال ہوا چنا نج سے العارفین میں مولاناروم کے خلیفہ مشیخ حسام الدین علی کی ایر سیک نقل ہواہے کہ مندیسے اوحدالدین کر مانی نے حضت و خواجہ اجمیری رقسے خرقہ خلافت حال کیا اور شیسے

19.

سبت سيرالعارفين مين لكهاس :

مبيشتر كفار ناملار ازال دياربه بركت آثار آن زبرة الابراريبس ایان مشرف شدند وبیشتر کمه ایمان نیاورند نذروفتوج بے حدوعت بحضرت ابشان مى فرستاد ندكه بنوزآن كفار بران تمط معتقد اند برك مى آين د وسر بر خاك آن آستانه عظيم لقدر ، وآن بدر بيم شيخت مي بند ومبلغ إئے کلی بمجاوران روض مطهرة الیثان می رست نند و خدمت بجائے

سيرالاوليار مين بهي آپ كي تبليغي كاميابي كي نسبت سكهام، " دوسرى كرامت يه ب كراب كے آنے سے بہلے تمام مندوستان مين كفروبت برستى كارواج تقا اور بهند كابرا يك كرش انام بكيمالاعي كا دعوى كرّائتها اور لين آپ كوالتّرتعالي كاشر كيسم جعت تها اور ده سب يتھر، رطيلے، درخت، چولي يوں اور كايوں ادر ان كے كوبر كوسجده كرتے تھے اور کفر کی تاری سے انکے داوں کے تالے اور تھی مضبوط ہو سے تھے۔ ہم غافل از حکم دیق شریعیت سیمہ بیخبراز خِدا و تیمیب ر یز ہرگز کسے دیدہ ہنجار قب ہر سنگرز شنبیرہ کس الٹراکبر جناب کے مہند میں تشریف لانے سے جوکہ اہل بقیں کے آفتاب اور در حقیقت معین الدین تھے اسس ولایت کی تاریکی کفرنور اسلام سے روستن و منور ہوگئ ۔

> ا زنیغ بجائےصلیب وکلیسا دردادكفرمسجد ونحارب منبرست أن جاكه بودنعرهٔ فریا ژمشهرکان اكنوں فرومشن عرّه التّراكبرسيّ

يه روايت عام طور ميشهوره ، سكن طبقات ناصرى كے حوالہ سے خيال موا

ان ہی دنوں سلطان معزالدین غوری کانشکر دوسری مرتبہ غزنی سے

ہے کہ حضت رخواج جمیر میں سلطان معزالدین غوری کی شکرکشی سے پہلے نہیں بلکماس کے س توتشریف لائے اور نرائین کی دوسری اڑائی کے زمانے میں سلطان محد غوری کے بشكركے س تھ تھے ، اسس ارائى كا ذكركرتے ہوئے طبقات ناصرى ك

ہندوستان پہنچا رائے پتھورانے اسک مقابلہ کیا اور زندہ گرفتار ہوا۔

"ای داعی از تُقه شنید که از معارف بلا د تولک بود نقب ومعین لین بود، اومی گفنت: من وران شکر باسلطان غازی بودم ، عدوموارشکر دران وقت صد وبست بزار بركستوران بور ؛

برايوني كي منتخب لتواريخ سے بھي اسس كي تائيد ہوتى ہے: " حضرت نواجْمعين الدين تي قدس سرّه العزيز كه سَرَتْ ادليا ركبار ومشائخ عظام دیارمب داست مزارمتبرک فے دراجمیرواقع است، دریں نوبت باسلطان مجمراه بور، واین فتح بموجب را ندن فض مبارک حمانیان قطب ربانی رونموره".

یہ امر بھی قابل ذکرہے کہ جاتی ،جس نے سیرالعارفین میں بہی مرتب حضرت نواجُرُ کے حالات تفصیل سے بیان کیئے ، اسس واقعہ کا ذکر نہیں کرتا جدک بالقراحت كہتا ہے: حضرت خواجہ وسى ان دنون تشريف لائے جب بطان محمد غوری یرمقام فیج کرکے والس جار ہاتھا ، اور کھر حیند ماہ دهسلی میں قب م کرکے

المبيسرمين حضت بفواجمعين الدين رحمة الشرعليه كي مركا جواثر بواس كي

اجمیر فتح کرنے کے بعد فوری کے نائب اسلطنت قطب لدین ایب کے اجمیر کی مکورت رائے بتھورا کے رائے کو خراج کے وعدہ پرتفویض کی تھی ،سکن جب اس كے چھانے اسے كست ديكراجمير سے بكال ديا تواييك نے بھراكس شهر کو فتے کیا در بہاں ایک سلمان گور زمقرر کیا ، سب سے بہتے گور زستیرسین مشہدی خنگ سوار تھے، اب حضرت خواجہ کے کام میں کوئی رکا وط نہیں رہی اور آپ محمعی سے یادالہی میں شغول ہو گئے ۔ ہو کوئی آپ کے پاسس اخفر فیض یارمہائی کے لئے آنا، اسس کی آپ برطرح مروکرتے .آپ کی وفات ، ۹ برسس کی عمرین سالله مارچ، مصلام میں ہوئی، مزار سنریف اجمیر میں ہے اور زیارت گاہ خاص

ہندوستان آگر آپ کا قیام بینتراجمیر میں رہا ، وسی میں پتی سلسلہ كاكام آپ ليے خليفه خواجه قطب الدين بختيار كاكى كوسون ركھا تھا تبخفوں نے يہ كام برى نوبى سے سرانجام ديا ، آپ كمشهورمر بدفقط دو بوئے بين :

(١) خواجة قطب لدين بختيار كاكر ح (٢) سلطان ماركين يخ تمايدلدين ناگوري يه (اگرچیہ سیج کبیر بابا فریر نے تھی آپ سے ایک مرتبہ براہ راست فیض حاصل کیا تھا

كمسيرالا وليارس حضت سلطان المشائخ كى زبانى تكها كه ايك وفع حضت خواج الجميرى نوام قطب الدین بختیار کا کی اور با بافریر ایک ہی جرہ میں تھے ہستیج معین الدین نے ستیج رمیز رج مے قطالب یُن کو فربایا کر بختارانس جوان کوکب تک مجامِر سے مبلاؤگے اسے کچھوعنایت کرو ، یخ قطاب میں عرض كياك يركيا عبال كراتي دو برو يختون بخشيخ معين الدين فرمايا : يدم مدات كاست عير كفرف موكرفرايا كَا وُدونوں مُكَرِّشِي ، بِنَا نِجِدوا مُن طرف شيخ معين الدين كورك بوئ اور بائي طرف يخ قطال بن ادر بیج میں آپ اور آپ کو رونوں صاحبوں نے جو بخت اسو بخت ۔ رسیرلاولیا می ۱۲-۲۵)

لیکن عنایت اللی سے آپ کاسلسلم اسسطرے کھیلاکہ بندوستان کے تمام لسلوں برغالب، كيا مصت رخواجه كے ملفوظات كااكب مجبوعه " دسيل لعارفين "كے نام سے شايع ہوا ہے اسس کی ترتیب قطب صاحرج کی طرف منسوب ہے مگریہ وضعی ہے۔ حفت رخواج عین الدین نے اجمیریں اپن وقت نہایت خاموشی سے گذارا مرف ایک مرتبہ آپ کے ایک سفرول کا ذکر ملت ہے اور میسفرد کی سے خالی نہ رہا ۔ سیرالاولیارمیں ہے کرشیخ الاسلام شیخ معین الدین اجمیری کے پاس اجمرك كردونواج مين ايك كاون بطور جاكر حاصل تها ، مقامي حكام ن تقاضه كياكداكس كم لئے شاہى فران حال كيا جائے، اور شيخ كے صاحزادول الفيس اس پرمجبور کیا کہ وہ قسلی جائیں اور بازشاہ سے فرمان لائیں ، جنا کچر شیخ کواس ضرورت کی بنار پراجمیرسے وسلی انا بڑا ، وسلی میں وہ سے قطب لدین کے پاس مُقهرے استیخ قطب الدین نے آپ کا مقص رسفر مصنکر کہا کہ آپ کو (باوشاہ کے پاسس) جانے کی ضرورت نہیں ، میں حب تا ہوں اور یہ فرمان لے آتا ہوں"۔ چناجی وہ الطان مسل لدین التمشن کے پاکس گئے۔ باوشاہ الفیں دیکھ کر حیران ہوا۔ كيونكراكس سے پہلے وہ بادستاہ كے پاكس تحجى مذكئے تھے ، بلكر حبب كرخور بادشا ان سے ملنے کی خواہرش کی توانھوں نے قبول نہ کیا ، چنا بخیجس وقت ملا قات مونی توبادستاہ نے اسی جلس میں فرمان مقرر داشتے مع اشرفیوں کے توروں كان كر موالي كيا - سنيخ قطب لدين في يرين لاكر شيخ معين الدين كم خدرت میں بیش کیں - اور شیخ معین الدین نے سنیخ قطب لدین کی تہرت اور ان كے حق میں خلقت كا اعتقاد الاعظم كياتو فرماياكه تم في كياكر ركھاہے -عزات ميں برست يدربها بهترم ين قطب لدين في وفي كيا كربندك في السس بارك مين كيون كياكية

ك ميرالادليار ص ٩١٠

سفرد ہی کے دوران ہی میں آپ کوشیخ قطب الدین اور شیخ نجم الدین صغری کے اختلاف اسے واقفیت ہوئی بسیرالاولیار میں سلطان المشاریخ کے ۔ زبانی لکھا ہے:

"خواهمعين الرين اجميرى ، اجمير سے جب دهلی تشريف لائے تواں وقت شيخ تجم الدين صغري وسلى مين شيئ الاسلام تهد، ان دولون مين إلى دوستی تقی الپنانچ حضرت تواجهان سے ملنے گئے استیخ مجمالدین اسوقت ا بن مكان كے محن ميں ايك يجوزه بنوارہے كا ، جب حضرت مواج كے استقبال كوشيخ صاحب تياك سے آگے زبرھے تو اسس پرخواجر صا نے فرما یا کہ ت پرشیخ الاسلامی نے تمہارے و ماغ کو برہم کر رکھا ہے" مجم الدین نے کہاکہ میں تو وہی خلص ا ورمعتقد ہوں ،لیکن آئے اس شہر میں ايك السامريد حجور ركهاب بوميري شيخ الاسلامي كي كجيرهي حقيقت نهیں سمجھتا ،حفت رخواج مسکراکر گویا ہوئے کہ تم فکرنہ کرو۔ میں باب تطب الدين كوليخ سائق الجميرك جاؤن كأنجب أب مكان يرتشريف لائے تو خواجہ قطب الدین سے فر مایا کہ "با بختیارتم اسس طرح مشہر ہو گئے ك خلقت تمهار مے تعلق شكايت كرتى ہے ، بہتر ہے كہتم ميكر اتواجمير تبلو، اوروہیں اقامت کرو، جنا کچدو نوں بزرگ و کی سے اجمیری طرف جانے کے لئے تیار ہوئے ،لیکن اسس سے تمام شہروسی میں شور بریا ہوگیا ، اور اہل تہر مع سلطان مسل لدین التمش کے آپ کے پیچھے روانہ الوئے اجب خواج اجمیری کے یہ دیکھا توفرایا کہ بابختیارتم میں قبیام كرورس نبيس وكيوسكت كرتمهارے جانے سے اتنے لوگوں كى دل شكنى موچنانچ سلطان ممل لدین حضت ر منواح کی توم بوسی کے بعدابل تنم اور

مشیخ قطب الدین کے سک تھ توشی توشی وسی کی طرف واپس کھرا۔ اور حضرت خواج الجمیر کی سمت روانہ ہوئے " کے اللہ

حضت رخواجه رحمة الشرعليه كى دفات كے بعدان كى نعش مبارك اسى حجرہ ميں دفن كردى كئى ، جس ميں آپ عبادت كيا كرتے تھے ليكن نچة مزاد كو ئى تعمير نہ ہوا اور آپ كى دفات كے تقریباً ، دھائى سوسال تك بيرونى دنئے نے اجمير اور خواجه اجمير كو فراموش كئے ركھا ۔ فقط شیخ حمث دالرحن ناگورى كے جانش يح جى داجي تا نے دو حكر بڑے اسلامى مركز ناگور سے آتے اور زيارت و دعار فاتح سے نفس ياب ہوتے .

مرات المالی میں خواج سین ناگوری نے مالوہ کے بارٹ ہسلطان محموفلجی سے استدعاکی اور حضرت خواجہ کا مزار کچنہ ہوا ، سنطاء میں اکبر نے درگاہ میں ایک شاندار مسجد تعمیر کرائی اور خود زیارت کے لئے بار ہا حاضر پووا ، اسس کے بعد درگاہ کوٹری رونق ہوئی ۔

جہانگیرای زمانے میں عرصہ تک اجمیر میں مقیم رہا اور نومرتبر درگاہ کی زیارت کو حاضر ہوا ، مگر درگاہ میں سب سے شاندار اضافہ شاہجہاں نے کیا جس نے سفید سفید سنگ مرمر کی ایک خولصور جا میع مسجد بنوائی اور ایک بلند دروازہ تعمیر کرایا ، روضہ کا گذب دعبی بنوایا ہے

له سیرالاولیار ص مه ه که آب کو تر - محداکرام مطبوعه لا پورس ۱۹۹ مسل نے ان کی قبروں سے قرآن کریم پڑھنے کی آواز سنی ہے ، گو یا وہ دونوں دور کر رہے ہیں -

نقل ہے کہ ایک مرتبہ حضرت یہ نظار ہیں مجود چرائ دہای کو بادشاہ و خربر ہے مک معلی کے دربر ہی مک معلی کے ماب روانہ کیا ۔ نار نول کے داستہ سے معلی کو جو جو برب نار نول سے ایک کوس کے فاصلہ پر کہنچے ہواری سے نیچے اترے ۔ اترکر شیخ محد ترک کے روضہ کی طون روانہ ہوگئے ۔ روضہ کے اندر ایک تجرک ہوا ہے ، تعقوی دربر اسکے مقابل رسامنے) کھڑے رہے ۔ بھر شیخ کی قبر کی طون متوجہ ہوئے ، جب زیارت سے فارغ ہوگئے لوگوں نے عوض کیا ۔ اس میں کیا ہوسے درفا ، خربایا کیا نوش نصیب ہے وہ خدرت کا رجس کی پرورٹ کے واسطے اس کے فربایا کیا نوش نصیب ہے وہ خدرت کا رجس کی پرورٹ کے واسطے اس کے کو اس بچھر پر جلوہ افروز دیکھا۔ حب بک وہ عنی مجھ پر شکشف رہے میں اس بچھر کی طوف متوجہ رہا، جب وہ میری نظر سے پوشیدہ ہو گئے میں قبر شیخ کی طرف متوجہ رہا، جب وہ میری نظر سے پوشیدہ ہو گئے میں قبر شیخ کی طرف متوجہ ہوا ، بچھر حضرت نصیرالدین مجمود مراقبہ ہیں گئے اور سرا کھا کرفر مایا، سے محمد کے کو کو کئے سے تو میری نظر سے پوشیدہ ہو گئے میں قبر شیخ کی طرف متوجہ ہوا ، بچھر حضرت نصیرالدین مجمود مراقبہ ہیں گئے اور سرا کھا کرفر مایا، شیم سے محمد کے کو کو کئے سے تو میری نظر سے کو دہ اسے روضہ کی طرف متوجہ ہوا ، بچھر حضرت نصیرالدین مجمود مراقبہ ہیں گئے اور سرا کھا کرفر مایا، سے محمد کے کو کو کئے سے تھر نے تھر میں اسے دو میری نظر سے تھر کے دو اسے روضہ کی طرف متوجہ ہوا ، بچھر حضرت نصیرالدین محمد مراقبہ ہیں گئے دو اسے روضہ کی طرف

متوجہ ہو،امتیرہ وہ مہم آسانے ہوئے" ایک بیباک عقیر تمند کھی وہاں موجود کھے، اکھوں نے عرض کیا؛ سے اب خور آپ ہی کو مہم در بیش ہے" ۔ آپ نے فرایا: اسی سبت میں کہتا ہموں کہ میری دشواری کو حق تعالیٰ ان کی برکت سے آسان کرے"۔ دو تین منزل نارنول سے نہ گذرے تھے کہ بادشاہ کا واقع گذراور حضرت والیش رہی میں تشریف ہے آئے وہ پچھتے راب ایک ان کے مزار کے

مقابل ہے، لوگ زیارت کرتے ہیں۔ رحمۃ السُّرعلیہ ا

شيخ محرترك نولى رحمة الشرعليه

144 \_\_ 046

افس باشندے ترکستان کے تھے دہاں سے ہندوستان آئے اور ارنول میں سکونت اختیار کی عضرت خواجہ عُمان صارونی کے مرید ہیں ۔ اور آپ کے فلیفہ ہیں اور نواجہ اجمیری شیعے بھی آپ کو اجازت حال تھی ۔

ملفوظات مُشائخ میں ان کا ذکریں نے نہیں دکھا، گراس شہرکے عوام ان کو۔ بیرترک ۔ اور۔ ترکسلطان ۔ کہتے ہیں ۔ مقبرہ ان کا ملجا عوام و خواص ہے ۔ ترکستان سے جب مندوستان میں آئے تواس وقت قصبہ نار نول میں ایک ہوف تھا، اسس ہوف کے کنارے برآپ کا مزارے اور اب وہ حوف لوط کیا اور اس حکم شہرآ باو ہوگیا ہے ، مجرد تھے متوکل اور مرکبی کونہیں کیا ۔

روایت ہے کہ شہر نار نول ہیں مسلمان تھوڑے اور ہندو ہہت تھے،
اور سلمانوں سے ان کو خاص عناد تھا ،عید کے روز جب سلمان ناز میں ھروف کھے
ہندوؤں نے یجبارگی محکر کے ہہت مسلمانوں کو شہید کیا ہشیخ (محمر) احمکھی شہید
ہوگئے ۔ اکثر شہدار کو ہو فن ہمن پال کے کنارہ دفن کیا ۔ اور شیخ جہاں رہتے تھے
وہیں دفن ہوئے ۔ اکس تھنے شہیداں میں دو شہید ہیں ایک کا مزار بلندی ہر
ہے ، ان کو بلند شہید کہتے ہیں ۔ دوسرے کا مزار نشیب میں ہے ان کو نشیب
شہید کہتے ہیں، دونوں شہید قرآن شریف کے حافظ کھے ۔ کہتے ہیں کہ بعض صالحین

له اخبار الاخبار ص ٠٠ ، عه خزينة الاصفيا ٢٨٣

API

## فضخ فخرالدّين قدس سرّهُ

حضرت نواجہ بزرگ معین الدین نی کے فرزندہیں ۔ موضع ماندل قریب اجمیر شریف میں کھیتی کیا کرتے تھے ۔ ملفوظات مشائ جیشتیہ میں ہے کہ حضرت نواجہ کے فرزندوں کا ایک گاؤں جاگیرتھا ، اس میں زراعت کیا کرتے تھے ۔ حاکم دقت نے مزاحمت کی ، اس وجہ سے حضرت نواجہ بزرگ کئی مرتبہ وصی تشریف لائے ۔ فخرالدین نے اپنے والدسے میں برس بعدانتقال فرمایا ۔ مراق یہ تصیب روامیں ہواجم پر شدیف سے سولہ کوس دور ہے ، حوض کے کنارہ برآپ کا مزاد ہے ہواجم پر شدیف سے سولہ کوس دور ہے ، حوض کنارہ برآپ کا مزاد ہے ہوا۔

#### سف بر مديد و سه ريو ما الدين سوحية

ابن في فخرالدين بن يخ الاسلام حضرت فواجعين لدين سخري مح

آتشِ محبّت سے جلے ہوئے اور نا وک محبّت کے زخمی تھے ، حفرت نواجہ نظام الدین اولیا رج سے مصاحبت رکھتے تھے ، مرفن ان کا قصبہ سانبھر میں اجمیر کے راستہ کے سرے ہروا قیع ہے ، ان کے والد نے ان کا نام لین محمّت رہ بھائی حسام الدین کے نام ہر رکھا تھا ،

ا و اخبار الاخيار اردوص ٥٥

۲.۱

دوسری بیوی ملک مین میں ہیں ۔ نام امتر السر تھا ۔ حضرت نواج بزرگ کی شادی کاج کا قعته اس طرح ہے کحضرت خواج کی عمر شریف زیادہ ہوگئی تھی مرمنوزصاحب ابل وعيال مزبوك تقر- تخرايك شب حفرت محرسلى الشرعليم وسلم كونواب مين وسكهاكه فرماتے بين كه :"تم ميرے دين كے معين برواور كھرميري ايك سنت کوترک کررکھا ہے ، اتفاقاً اسی شبقلع سپیلی کے حاکم ملک خطاب خاں نے اس طرف کے کافروں پر حلم کیا تھا اور وہاں کے راجہ کی ایک بیٹی ان کے ہاتھ انگی تھی۔ ملک خطاب حضرت خواج کے مرید تھے، اسس رالم کی کو حضرت کی ندركرويا ،حضرت خواجر عن قبول فرمايا - يه واقعه تاريخ بلاد خاني مين لكها بوائد -دوسرے بکاج کاسب یہ ہوا کرئے ید وجیہالدین شہدی کی ایک جزاد تھی کمالِ عفت وعصرت ہے آراستہ بالغ ہوگئی تھی گر بسبب کفونہ ملنے کے شاد موقوف تقى - ناگاه ايك شب امام جعفر صارق عليك لم كونواب مين ويكهاكه فرماتے ہیں: اے فرزند وجیرإلدین حضرت رسول السطلی الشطلیہ ولم كا اشارہ ہے كراس اوكى كو خواجمعين الدين كے سپر د كردو اوران كے حبالہ نكاج ميں دبيرو-ستید وجیہلدین حضرت خواجہ کے بیوستگان میں تھے ، اس واقعہ كوحفت كى خدمت ميس عرض كرديا - محضرت نے فرمایا : اے دجیہالدین میری عمراب آخر ہوئی نیکن ہو کا حفت سینیم صلی السُّرطلیہ و کم کا فرمان ہے اس کے قبول کرنے سے کچھ جارہ نہیں ہے " حضرت کے ان دونوں خاتونوں سے اولاد ہونی ، بی بی جال حافظ

حضرت نواج بزرگ کی دوبیبیاں تھیں ۔ ایک بیٹی ستیروجیہالدین

كى يى ، بوجيايى سيدسين خنگ سواگر كے بوقلعداجيريعنى تاراگراهد برآسوده ين

ان كانام بي بي عصرت تها-

اس راجہ کی بیٹی سے ہیں جن کا قصر عوام میں شہورہ ان کے خاوند نے ضی تھے ان کا حظیرہ ناگوریں مندلا حوض کے او پرہے -

بی بی جال کے دولوگے ہوئے ہوئی ہی ہیں اس جہاں سے رضعت

ہوگئے ۔ حضرت خواجہ کے تین فرزند تھے : شیخ سعید اور شیخ فخرالدین اور شیخ خرالدین اور شیخ حسام الدین ۔ شیخ سعید وجیہ لدین کی صاحبزادی سے ہیں اور شیخ فخرالدین اور شیخ حسام الدین ہیں اخت اف ہے ہستید محد کسیو دراز اور ایک جاعث ولٹیوں اور شیخ حسام الدین ہیں اخت اف ہے ہستید محد کسیو دراز اور ایک جاعث ولٹیوں کی اس طوف گئی ہے کہ بی بی عصمت سے ہیں ، اور سیٹم لدین طاہر اور سیک درولیٹوں کے ایک گروہ نے کہا ہے کہ بی بی امت اللہ سے ہیں ، والشراعلی فی مسال موالی مورائی اور سیک کی اس طوف کی ہے گئی ہے کہا ہے کہ بی بی امت اللہ سے ہیں ، والشراعلی فی مسال موالی مورائی اور سیک کی فی مسال موالی مورائی اور سیک کی فی مسال مورائی ہوئی فی مسال مورائی ہیں ہے تھار کا کی اور سیک فی مسال مورائی ہوئی ہے بعد بیغداد سیک میں بینے دا ہو شیخ اور بینے کے بعد بیغداد سیک میں بینے دا ہوئی ہے وزیریت کے بعد بیغداد

آب ترکستان کے شہراوش میں بٹ دا ہوئے اوتعلیم و تربیت کے بعد لغداد میں فضت و ایتعلیم و تربیت کے بعد لغداد میں فضت و البرعین الدین اجمیری دم الشرطلیہ کے مرید ہوئے ۔ جب حضرت فواجہ بزرگ بندوستان تشریف لائے تو حضت رنجتیار کا کی دم تا الشرطیم بھی ان کی زیارت کے لے بغاد سے ہندوستان آئے ، پہلے ملتان پہنچ اور شیخ بہار الدین ذکر کی کے مہمان رہ کو تی اس کے بعد آب ہے حضرت فواجہ بزرگ کی خدمرت میں حاضر ہونے کی فورش فالم کی اکنوں کے قواب دیا کہ قرب روحانی کے آئے بعدم کانی کوئی جیز نہیں المام کی ایک انہوں سے جواب دیا کہ قرب روحانی کے آئے بعدم کانی کوئی جیز نہیں المام کی بعد وظلی میں تیام کرنا چا سے ، جنا بخ حضرت قطب صاحب اس کے بعد وظلی میں میں قیام کرنا چا سے ، جنا بخ حضرت قطب صاحب اس کے بعد دوھلی میں تیام کرنا چا سے ، جنا بخ حضرت قطب صاحب اس کے بعد دوھلی میں

۔ حضت خواجہ نے دہیں بڑا اثر حاصل کیا ، خاص وعام ان کے عقید ترمند ہوئے ، طبیعت میں اُستغراق وانجذاب کا بھی ایک بڑا عنصر تھا ۔

اله آب کوتر ص ۲۱۳ - ۲۱۵

ك اخبارالاخسيار أردو حدد ١٦٣ - ١٩١٧

سیرالاولیار میں ملطان المشائ کے توالہ سے لکھا ہے:

"شیخ الاسلام قطب لدین کا ایک مجھوٹا بیٹ تھا، دہ فوت

ہوگیا،اکس کو دفن کر کے لوگ جب والیں آئے توآپ کی زوم محترک نے

دونا شروع کردیا،آپ نے ایک رفیق شیخ بررالدین غزنوی سے

پوچھا: کی ماجراہے ؟ انھوں نے کہا: مخدوم زادہ فوت ہوگیا ہے،اس کی
والدہ غم سے بے قرار موکر آہ وزاری کررہی ہیں، آپ افسیوس کرنے گئے اور
فرایا: کہ اگر مجھے اکس کی علالت کا پتہ ہوتا تو میں ضرور اکس کی زندگی

کے لئے فداسے دعا رکرتا۔ یہ بیان کر کے سلطان المشائ نے فرایا: وکھو

استغراق کس درم کا تھاکہ لیے بیٹے کی زندگی یا موت کی خرزیں ہے۔

استغراق کس درم کا تھاکہ لیے بیٹے کی زندگی یا موت کی خرزیں ہے۔

آب کے حالات دیکھنے سے پہتے جات ہے کہ شراویت اور طراقیت کی جس کو شرکی سے بہتے جات ہے کہ شراویت اور طراقیت کی جس کر شرک نے اسکے جل کر مہند وستان کی تاریخ میں جیفی اور میں اختیار کو کی تھی ۔ سے العارفین میں جیبے ؛ کر اس زیائے میں خالاسلا کا عہدہ خالی ہوا ہس بطان میں لدین المتحش نے حضرت بختیار کا کی سے یہ عہدہ قبول کے نے نوا ہم س کی نوا ہم س کی ، ایک آب نے منظور یہ کیا ، بالآخر یہ عہدہ شیخ نجم الدین صغری کو طاب جو ایک باخوا بزرگ تھے اور حضرت نوا جمعین الدین کے عزیز اور عقت دمند تھے ، ایک نواج بان کی نہ بن سکی ۔ اس کی غالباً ایک وجہ یہ تھی کہ خواجہ معاصب کو سائی کا شوق تھا اور شیخ الاسلام اس براعتراض کرتے تھے ۔ دو سری وجہ یہ بیان کھاتی کے کشیخ الاسلام کو یہ بی ، اگوار تھا کہ لوگ نواجہ معاصب کا مجھ سے نے اور اور بو دو اور بو اسی اخترام کرتے ہیں ۔ نواجہ قطالی بن احترام کرتے ہیں ۔ نواجہ قطالی بن احترام کرتے ہیں ۔ نواجہ قطالی بن احترام کرتے ہیں ۔ نواجہ قطالی بن کو احماد کی وجہ سے یہ ادا و ہ سرک کو احماد کی وجہ سے یہ ادا وہ سے کو احماد کی وجہ سے یہ ادا وہ سرک کو احمید رہے جانا جا ہا ۔ گر معتقد مین کے احماد کی وجہ سے یہ ادا وہ سرک

K.W.

# مشيخ حميازلة بن الصوفي السعيدي ناكوري بوالي

آپ کا بقب مسلطان الت ارکبین اورکنیت کو محمد مے حضرت خوام بزرگ مین ای والدین کے خرف فاراظم این تجرید و تفریدی آپ کا قدم راسخ تھا مقبول بارگاہ خداوندی کھے۔ آپ کی ہمت بہت عالی تھی۔

تصوف میں آپی شان بہت بڑی اور قواعدطر نقیت کے بیان میں آپ کا مقام بلند تھا یسسلے نسب خشتر سعید بن زیر رضی الله تعالیٰ عنه بنتہی ہوتا ہے ۔ آپ مشاکخ قدمائے مبند سے ہیں ، عمر آپ کی دراز ہوئی ، فرماتے تھے کہ:
" فیج دسلی سے بعد بہلا لوائے انجوسلانوں کے تھریس بید ہواتھا
" فیج دسلی سے بعد بہلا لوائے انجوسلانوں کے تھریس بید ہواتھا

حضرت خواجر معین الدین رحمة الشرعلیه کے زمانے سے حضرت خواجہ نظام لدین اولیار رحمة الشرعلیه کے زمانے تک رہے ۔ احتمال ہے کہ شایر ملاقات بھی ہوئی ہو ، وہشرعلم سنینے نظام الدین اولیائے ان کے کلمات کوان کی تصنیفات سے انتخاب کرکے خود کھا تھا ، صاحب سیرالاولیانے نقل کیا ہے :

" نواج معین الدین بیشی نے ایک رتبر ارشا دفرایا کہ جسے کو ہو انگنا ہو طلب کرے کہ یہ وقت قبولیت کا ہے ۔ ایک خفس نے دنیا مائنگی ، دوسرے نے عقبی طلب کی ۔ نواج کے شیخ حمیث دالدین سے ارسٹاد فرایا لائم کی کی حقوم انتو ۔ انفوں نے فہامجھلو تچھ درکا ہنیں ، میس طالب مو کمل موس ۔ بھر خواج قطب الدین جسے وہی کلم ارسٹاد فرایا ، آپ نے سلطان آس خواجہ تواجہ کے جہد کا کی کا بڑا معتقد تھا ، جنا نجراک نواجہ قطب کی حب آ مرحس کی خرصی توخدا کا شکر بجالا یا اور حفت سے شہد دلی کے اندر قیام کرنے کی در خواست کی جمعت رخواجہ نے یائی کی کمی کے باعث یدر خواست می جمعت رخواجہ نے یائی کی کمی کے باعث یدر خواست می جمعت رخواجہ نے یائی کی کمی کے باعث یدر خواست کی تعویل نے توسلطان نے تبول نہ کی ، گرد دسے موقعوں پر حب آپ اندرون دس کی تشریف لائے توسلطان نے تبول نہ کی ، گرد وکھے میں کہ سے استقبال کیا اور ایمی مراسم پیدا ہوگئے کے بھی کو کہتے ہیں کہ دبی کی ادکار میں مسلطان نے تعمیر کیا تھا کے

سلطان انتمث درون نه طبیعت کا انسان تھا اور صوفیہ سے بڑی عقت د

ر کھتاتھا ، طبقات ناصری میں ہے: "غالب ناست کہ سرگرز با دشا۔

"غالب ظن است كه مركز با دشام يحسن اعتقاد و آب ديده ، وتعظيم علما رو مشائخ مشل او از مادر خلفت در قباط سلطنت نيامده "؛

خواج قطب الدین بخت یار کاکی رحمة الشّرطلیه کوساع کا بُرّاشوق تھا چنانحیہ سلطان المثائخ کی زبانی ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ خواج قطب الدین بجت الی کی خانقاہ میں تشریف لے گئے ، و آل محفل ساع بریاتھی اور قوال یہ جیست گاہے تھے : ہے

کشتگان خبرتسیم را برز مان از خیب نگرست مفرت خواج کشر این که ساتھی مفرت خواج کے مزاج میں ایسا تغیر پواکہ بے بوکش ہوگئے ، ان کے ساتھی انھیں مکان پر ہے آئے لئین حب ہوکش آیا تو قوالوں کو پھر ای شعر کی تکرار کا حکم دیا، اور تعیر دحد فرباکر حال میں ستغرق ہوگئے ۔ یہ حالت چار دن دات رہی اور حضرت خواج کا بند بند درد کرنے لگا، بالا خراسی حالت میں ،۲ردسمبر ۱۳۳۵م/مرربیا ولیال میں سات کے ایس دنیا کوالودائ کہا ہے۔

ا سیرالعارفین ص ۲۱۰ - که کیمرج میسٹری ج ۲۰ ص ۵۵ که آب کوٹر ص ۲۱۳ - ۲۱۵ - که فوا کرالفواد من ۱۲۸ بحوالد آب کوٹر من ۲۱۱ مهریم جوکرایک جت دعالم اورکائل در ولیش تھے ، لا ہور سے قوسلی تشریف لائے توشیخ سعیدی عربی نے اپنی الرکی کا نکاج ان سے کردیا ، کچھ عرصہ تک محدصوفی و لی میں ہی مقیم رے اور وہیں سلطان البارکین کی ولادت باسعادت ہوئی ۔

آپ کے نا نائیجم تھے کھوں نے اپنی الرکی سے فرمایا تھا کہ تہمارے الوکا تولہوگا ۔ اوروہ زبردست عالم ہوگا ، گر وہ الاکا میرے انتقال کے بعد میدیا ہوگا ۔ شیخ بزرگ کی والدہ نے پرمشنکر بہت افسوس کیا کہ میں ایسے الوکے کاکیاکروں گی ہوم ہے ہاہے مرنے کے بعد میٹ ابھوگا ۔ چنا نچہ وہ اپنے گھرکے قریب ایک ہومنی میں جاگری ۔ گر الشر تعالی کو اس کی جان بچائی مقصودتی ، گھرکے قریب ایک ہومنی میں جاگری ۔ گر الشر تعالی کو اس کی جان بچائی مقصودتی ، اس کو میچے سلامت کال لیاگیا ، کچھ عرصہ بعد شیخ بزرگ بیلا ہوئے ، ان میں وہ سب نے نی مقبی نصوبہ بحر نسان موجودتھیں جن کی میٹین گوئی ان کے نانا مرحوم نے کی تھی نصوبہ بسر نادر سید ابھوا ہوا تھا ۔

والدهشرمه

حضرت سلطان التاركين كى والده محترم تهى اپنے زمانے كى والع تقيس، آپ فرما ياكرتے تھے اگر كوئى عورت ميرى والده سے بہتر اور بزرگ بوتى توسى اس كے بطن سے بيدا ہوتا ۔ گويا آپ كى والدہ محترمہ اپنے زمانے كى بہترين اور بزرگ ترين عور تقيل۔ روجم محترمہ ور اولاو

آپ کی بیوی کا نام خدیج تھا ، یہسیدانی اور قاضی قصبہلا ڈنو کی صاحبزاری تھی ہوعین القضاۃ ہمدانی کی اولاد میں سے تھے -

سیرالعارفنین بین نیخ جالی نے تکھا ہے کہ آپ زہدواتقار اورورع میں ایک اپنے دوری دانظار کیا کرتی تھیں۔ این دوری دانظار کیا کرتی تھیں۔

ك ص ٩ مسلطان التاركين

عرض آیا: سنده تو تجھ اختیار نہیں آپ تو اختیار ب - اس کے بعد مضرت اجمیری کے بعد مضرت اجمیری کے ارمث دفرمایا: دنیا تو چھوڑنے والے عقبی سے بےروا مسلطان اتبار تعین حمید للدین صوفی ہیں ۔

می وقت سے آپ کا لقب مشلطان التارکین ہوا ۔ معرف

نقل هےکہ :

" موانی میں، جو ناتور نے قربیب ایک تا دُن ہے ، آپ کی زمین اس قدر محدود تھی کہ اسس میں خیر تھوا ہو جائے ۔ آپ اسس تو تور کاشت محیّقے تھے اور بینید دار سے خور ا نیا اور تعلقین کا تفاف حاصل فریاتے تھے ، آپ کی وفات ہر زیع الاول سے ناتیج میں ہوئی ۔ مزار پاک ناتور میں ہے آپ کی وفات ہر زیع الاول سے ناریخ اور سال تحقیق کے سٹ تھ معلوم مے زیوسکے ، کر

آپ کی ولادت کی تاریخ اور سال تحقیق کے ساتھ معلوم نے ہوسکے ،کتب ولادت کے مشاریخ متقدین معتبرہ میں صرف اتنا درج ہے کہ آپ ہندوستان کے مشاریخ متقدین میں سے تھے اور آپ نے طویل عمریا گئی ۔

شہباب الدین غوری نے سائے ہم میں وہ فتح کی اس کے بعد مائے میں میں اس کے بعد مائے میں اس کے بعد مائے میں اس کے مطابق آپ کی ولادت ایک ولادت انھیں سالوں میں ہوئی ہوگی محققین نے لکھا ہے کہ آپ خواجہ بزرگ حضرت معلالی بن مسلوں میں ہوئی ہوگی محققین نے لکھا ہے کہ آپ خواجہ بزرگ حضرت معلالی بن مسلم مسلم خری اجم برگ کے زمانے سے لیک شیخ نظام الدین اولیا دور میں ان حضرات کی ایم ملاقات بھی ہوئی ۔

آب کے نا ناکشیخ سعیدی عربی نزاد تھے جب آپ کے والدمحترم محصوفی

ك افبارالاخيار اردو صيم

۲۰۰

رحم دل اورخی اس قدر تقین کرسی سوالی کو اپنے گھرسے خالی ہا تھ نہیں لوٹا تی تقین ۔
سلطان اتبارکین کے دوصا حبزا دے شیخ عزیزالدین اور سیخ مجیب لدین
آب ہی کے بطن سے تھے ۔

ب المرائ مولانا شمس الدین حلوائی آپ کے استاد تھے ، آپ فرمایا کرتے تھے ؛

دیعت کو میے تین برہیں ؛ خواجہ بزرگ مین الدین خلافت کے بیر اسی خی شرید نواجہ بزرگ مین الدین خلافت کے بیر اسی خی شرید خون خرقہ کے مید خون خرقہ کے میں دوخلیفہ ہونے کا واقعب بیر و صاحب برالاولیا رہے حضت رخواجہ بزرگ آپ کے مرید وخلیفہ ہونے کا واقعب اس طرح رقم کیا ہے ، کہ آپ نہایت سین وجمیل تھے ، ایک روز جب آپ خواجب بزرگ کے میں نے سے گذر رہے تھے توصف وخواجہ کی نظر آپ بر پڑی ، خواجہ بزرگ کے میں نے سے گذر رہے تھے توصف وخواجہ کی نظر آپ بر پڑی ، خواجہ بزرگ

رہے ؟ "کسی قدرسین وجبیل خص ہے جس پر دنیا فریفت ہے ، اگر بیمیر پاسی آئے توالٹر بھی اسس کاشیدا ہوجائے''

چنانچہ آپ خواجہ بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے ، حب آپ کی نظریت اس آفت ب ولایت پر پڑیں توخیرہ ہوکر رہ گئیں ، معدن جودوکرم ، اور معد کلطف عطا خواجہ بزرگ نے جب آپ کو جو ہر قابل پایا تو ابنی دولت خلافت سے نواز آ ، آپ این اندرایک تبدیلی محبت ول این اندرایک تبدیلی محبت ول کیے اندرایک تبدیلی محبت ول کیے اندرایک تبدیلی محبت ول کیے سرخالی ہوگیا اور آپ نے زندگی کی نئی راہ اختیار کی جو کچھ آپ کے پاس تھا و فقیروں اور درولینوں میں تفت مے کر دیا ابنی اور اپنے بال بچوں کی کفالت کے لئے محف وکس جریب زمین موضیع سوال میں رکھی اور تمام عمراسی پر قانع نہ سے ۔

حفرت سلطان التاركين ساده ربائش اور اعسلی سديرت وافلاق حمده و انگري بېناكرتے تھے مقوح اور نذرانه قبول نهيں كياكرتے تھے والي كے بيرومرث حفرت خواج اجميرگ آپ بہت خواج مرزگ نے آپ كوسلطان التاركين كرانقدر لقب سے نوازا تھا ۔

موت مسلطان التاركين التباع سنت كے بڑى شخى سے كارب د تھے، الب مريدين اور تعلقين كوعلم فرائض حاصل كرنے كالمقين فرما ياكرتے تھے ،سرورالصدور ميں كھا ہے :

آپ صیح دین جزبہ پیراکرنے کے لئے بے چین رہتے تھے اور چاہتے تھے کہ بڑسلان دین کے بنیادی مسّائل اوامرو نواہی اور فرائف سے پوری طرح واقعیت حاصل کرنے مآپ نے ہمیشہ علم حدیث کو تصوف پر فوقیت دی چنا کچرا یک دن لینے ایک مریدسے فرمایا :

م موت بیر روا می این موقع کے سے تھ ادا فر ماتے تھے کہ الیبی دورکعت میں پڑھنا شخص کا کام نہیں ، حرب شیخ نماز پڑھنے کے لئے دست مبارک سینہ

له ص ۱۹ سلطان التاكين ـ

٧.,

اور خطا کار کی خطامعان فرما دیتے -خواجگی نامی ایک شخص سے آپ کچھ رنجب د خاطر تھے ۔ ایک دفعہ شیخ عز مزالد نے آپ سے عرض کیا : بابا اِ خوامگی اکثر آئے پاکس آتے ہیں مگر آپ اِن سے نرمعلوم کیا فرایسے ہیں کہ وہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں ، ایسی بات کیوں نہیں فرماتے کہ وہ اٹھ کر نہ جائیں۔ آپنے فرمایا: " عزيزاوآ مدني نيست اگرمن برائم كه اوآ مدني بات درخانهاورم وسرقد مثل م واورا ببارم". مرجه : - "پيارے وه آف والانبين ، يبان ويسے بى آجا تاہے،اگر محص معلوم ہوجائے کہ وہ آنے والاہے تواسس کے گھرجائوں ادراسکے بروں برسرد کھ کر الس کی خوشا مد کرکے اسے لاؤں'۔ كجه عرصه بعد خواكل نے يغزل كه كراپ كى خدمت بين هيى : بارعسانف سي گراسے مجو بردم نے میں دریع عيسى ففسل ست ياروم ازمن دريغ ومثت میں اسس کا بیار میوں مگراہے کے میں دریعی بياراوشدم قدم ازمن دريغ واشت يرقر يؤكى طرح اسكى وفاكاطوق يهفي بوت مون من چوں کبوتراں بوف طوت دار آ و وه ميراكعبي بس الس جرم ي محق عوم كردها ب اوكعُمِن زين جرم ازمن دريغ واشدت آ فرانس آفتا<u>صے چے والے کی کیاسی،</u> آ خرچستی است ازاں آفت ب روے كه صبح كو وقت مجها بن فومبوسه محروم ركها كز بوك يؤربه صبح دم ازمن دريغ داست رقعہ کی بہت پر ایک میں کر اسس کے بہج میں ایک شکل بنائی ہشیخ بزرگ نے جب یہ رقعہ پڑھ تو قلم دوات منگا کر آپ نے اس کے جواب میں شعر لکھا ہو غالب آب ہی کا ہے۔

رکھتے تو اکس طرح حضوری قلب کے ساتھ مشغول ہوتے کہ دنیاو ما فیہا سے بے خبر ہوجاتے چنانچا کے مرتبہ آپ نہروالی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے وہاں آیے استاد مولانا مسل لدین ملوائی و اور حیند دور کے بزرگ اجمیرسے آپ سے ملا قات کی غرض ہے تشریف لائے شیخ بزرگ برستوراینی نماز میں شغول رہے کافی و پر ہوگئی اور پر حضرات انتظار کی تاب نہ لاکروالس تشریف ہے گئے ۔ حبکسی اور حکم الاقات ہوئی تو مولانا السمل لدین فے شکوہ کیا اور فرمایا کہ ہم توہمہاری الاقات کے لئے آئے اورتم نماز می پڑھتے رہے آپ نے فرمایا ؛ قباہ محبکو بالکل خبرنہیں کہ مسجد میں کون آیا اورکب کیا سرورالصدورس فركور ب كرشيخ بزرگ كے ساميے سشيخ عب داللر تتری کے جاپہ کی اسسناد پڑھی جارہی تقیں اس میں مکھا تھا کہ آ دم علیات ام کے ایک فرزند کا نام "مده قعار" تقان کی ووستی جنوں سے تھی کسی جن نے ان کوایک دعا بتا کی تھی جس کے باعث وہ مجھوک اور بپایس سے بے نیاز تھے اور انتی شال بعد ایک دفعه سجدہ سے سراٹھاتے ،اسس طرح لینے خانق کی عبادت کیا کرتے تھے، سیخ فر الدين نے يہاں كب بڑھا تھا كوستى بزرگ كى زبان سے كلم يسبحان السر فكلا یکلم سنکر شیخ فریدالدین خاموش ہوگئے کیشیخ بزرگ نے فرما یا کہ میں نے آج ا بنی عمر کا حساب رکایا تھاجس کی رو سے میں انشی سال کا ہوگیا ہوں اور اب یک میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں ۔ اسس حکایت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے آگا فرایا ب که : تحد تواین استی سال کاکیا حساب نگاتا ههمارا ایک بهندگرا هے جواتنی مرہتے میں توا کے سجد ، بجا لاما تھا کے

آبِ وَاَمَّاالسَّايُلَ فَلَا تَنْفَرْ كَى اتباع مين كسي سوالى كاسوال روم فوات

سله ص ۱۰۳ من ۱۰۳ منطاندابتارکين ۲۱۰

چٹم ہوں رائے روئے کوت گرست فریاد برآورد و بزاری بگر سیت الرباتو بودم دريغ باير مسرد وزب توبوم دريغ بايرزسيت آپ نے یہ جواب کھ کر خوا بھی کو بھجوانا جا ہا شیخ عزیزالدین نے حضرت تضیخ ہے دریافت کیاکہ با باسس رقعہ کی بہشت پر گول گول سی کیا شکل بنی ہے -آپ نے فرمایا: "حس رقعد پر سیکل بنائی جاتی ہے وہ مسترونہیں کیا جاتا' استیخ عزیز نے عرض کیا: 'باباآپ بھی اکس رقعہ کومترد نہ فرا کمیں'' . پیشنکر شیخ بزرگ انتھے اور مع حاضرین نوا مگی کی مزاج پرسی کے لئے تشریف کے گئے۔ یہ ہے آپ کی عفو درگذ

سفرج كفي تعلق حضرت سلطان التاركين ابناايك واقعه بيان فرات

دوران سفر حج حب بهاراگروه جو فقرار پرتل تها ایب مقام بربهنجا تومي رساتقيوں نے جھ سے كہاكة ج كب تو مهم مانگ كرلائے ميں آج آپ مانگ کرلائیں گے اور ہم توگوں کو کھلائیں گے ۔ آپ بیشنکر خاموش، ہو گئے اور سوچنے لگے کہ حاجت براری کے لئے خدا کے سوا میں كس كيت من المحتيداون اكيوكه كسي كيت من اب المحتيدايا

نہیں جاتا ۔ اوھرووستوں کی فرائٹش کا خیال ۔ بہرحال خیالات کی اسی مکث میں آپ حبولی اتھ میں لیکا کرجیل بڑے گرمنہ سے کسی قسم کی صدانہ لگاتے تھے ، فرماتے ہیں کہ ایک عورت مجھ بغور دیور تقى، میں نے کہا:" بی بی! کیا تھیتی ہو ؟ اور کیا سوحتی ہو ؟"-اس

جواب دیاکہ اے فقیر میں یہ سوچ رہی تھی تو گداگر نہیں ہے ، آپ نے کہا: کہتی تو تھیک ہو، یہ زندگی میں بیلااتفاق ہے ،اسٹ کہا:

اپنی جھولی ہے ، وہ جھولی دورہ اور حیا ول سے اتنی بھرلائی کر دوسرے ور پر جانے کی ضرورت نہ رہی ۔ میں اپنی قیام گاہ پر والیں آگیا اور کھانے سے بھری ہوئی جھولی سے اتفیوں کے سامنے رکھدی سرب نے خوسش بوكر كمايا - كورب فرارشاد فرمايا: " بوسخف إين رب كور وزى س مسانی کے باب میں نہیں بہمان سکتا وہ اس کوسی مقام ميں بنيں بہوان سكت كيا

ا سلطان التاركين كى زندگى عسرت توسنگى سےبسر ہولتے مجاهده نفس تهي گراس فقروفاقه كواب باعث فخرسمجهة تھے ۔؛

مرور الصدور میں مذکورہے کہ:

"حضرت مسل لدین علوانی کوریس کے استا دیکھے کسی زرگ نے خواب میں دیکھا، فرماتے تھے کہ ہ میں مخدد نیا کی طرف طلعت توجر نه كى - مَامَالَ إِلَى الدُّنْسَا فَطَ

آپ کاارٹادہے:

" ترک دنیا کی را ہ صرف یہی ہے کہ دروکش عالی ہمت ہو" لسين نامي آپ كاايك مربد كفا جونهايت دولت منداورها ز تروت تقا مُركسي حادثہ كے باعث بالكن فلس ہوگیا تھا السس كے لئے آپ فرما ياكرتے تھے کہ میراجی اکثر جا ہت ہے کہ میں اسس کے سے السّرتعالیٰ سے کچھ مانگوں گر بهريفيال ما نع رميت به كردنيامين اسس كو بهركيون مبتلا كرول - آكي ارشاد ب كر " خدائے عزومل لين بندوں سے ير پوچھے گاكر دنيا سے ميكر واسط كن قدر زبر لائے ہو- ؟"

له ص ١٠٠ سلطان التاركس -

ایک مرتبہ حاکم ناگور نے جا ہاکہ آپ کی خدمت میں کچھ نذرانہ بیش کرے گراسے خیال آیاکہ کہیں آپ اکس کے نذرانے کومترد نہ کردیں اکسس لئے حشد دینے وحی دالدین سے اپن خواہش فہا ہر کی انھوں نے اکسس کو بتا یا کہ شیخ کے مسلک بینڈ رانہ روانہیں ہے ، پھر اسٹ اپنے رہشتہ دار سے جوآپ کا مرید تھا اپنا یہ خیال ظاہر کیا

روہ یں ہے میں سلمیں شیخ عزیز الدین کی وساطت طال کی بحب بنے عزیز الدین اس نے اسس سلمیں شیخ عزیز الدین کی وساطت طال کی بحب بنے عزیز الدین نے آپ سے حاکم ناگور کی سفار سن کی توآپ نے ، بیوی صاحبہ سے مخاطب ہوکر

نے فرایا: آپ لیے زہروترک پر قائم رہی السر ہارا مددگارہے"۔

ارشاد خدا دنری ہے:

يًا أَيُكَاالرُسَل كلوامِنَ الطَيْبُ السَكُروة البيار ورسل الفير من الطيب السَكروة البيار ورسل الفير من الطيب والمُن الطيب المُن ال

اس سے معلوم ہواکھ مل صالح سے پہلے اکل حلال کا حکم ہے - اس کے قریب ایک حدرث کا مضمون ہے :

" اپنے اتھ کی کمائی سے زیارہ حلال رزق اور کوئی نہیں چنانچہ ہم انبیار کوام علیہ اس کی فہرست میں دیکھتے ہیں کہ حفت ر زکریا عارت ام بڑھنی تھے اور خفت رواؤد علیہ آلام آئن کر اور حضرت میان علیہ آلام اہم شوکت و و قارِ سلطنت ، بوریاں بن کر گذر او قات فرماتے تھے ۔ علیہ آلام روزی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ زراعت بھی ہے ۔ چنا بچہ سلطان التارکین حضرت صوفی حمیف الدین ناگوری جنے اپنے واسطے پیشرہ زراعت بیند فرمایا ، برگنہ ناگور موضی سوال میں آپ ایک بیگہ زمین میں خور کا شت کر کے اپنی اور اینے بال بچوں کی روزی حاصل کرتے تھے ۔

١١٣

باسس کا بہ حال تھاکہ ایک چا در کمر پر اور روسری ہم پر پڑی رہی تھی بیوی صاحبہ کو دور پھے بھی میسر ہنتھا پیرائن کا دامن سر پرڈال لیاکرتی ہیں گراس عسرت وشکی میں بھی ایک شان استغناتھی ہے

> ایں دوروزہ حیات نزد نفرد چفوش وناخوش چەنیک وچە بد

اکل حلال انسان کے دل اور جوارہ کو الشرکی یادکی طرف مائل کرتا ہے اور اکل حوام دمشتبہ دل کی نورایت زائل کرکے انسان کو مالک حقیقی کی بغاوت پرآمادہ کرتا ہے ،سلطان محمود غزنوی جب فیتے ہندوستان کی دعاء کی غرض سے خواجابو اس خرقانی جمود نیز کی جھونیٹری پر جا ضربوا تو خواجہ نے سنت کے مطابق کھا ناہیش کیا جورات کے باسی کروں اور بانی کے ایک پبالہ پر تمل تھا ، محمود نے کہا: "حضرت مجھے ڈر ہے کہیں یہ باسی روئی مے معدہ کو خراب نہ کردیں ۔ خواجہ نے اسس کی ردمیں فرمایا :" محمود محمود میں نزرانے کے لئے فرمایا :" محمود محمود میں نزرانے کے لئے فرمایا :" محمود میں کو زنگ آبود نہ کردیں ۔ ال ہو تو میے دندرانے کے لئے لئے ہے میرے دل کو زنگ آبود نہ کردے "۔

کام و دمن جب حلال وطیب کی چاسٹنی کے ذوق آسٹنا ہوجائیں تو مواس کھیں وحواس کھی مواس کھیں ہوئی وحواس کھی دوانہیں رکھا جاسکت ۔ سلطان التارکین سے زیارہ اس کھیرکا محرم اورکون ہوں میں بیت نیارہ اس کھیرکا محرم اورکون ہوں مائی مرتبہ حاکم ناگور نے شاہ وقت کی جانب سے کچھوز مین اور کھی نقد رو پر آپ کی خدمت اقدرس میں بیش کیا اور اس کو قبول کرنے کی درخواست کی ناکہ آپ فارغ دلی سے عبادت الہی میں شغول رہیں ، حضرت صوفی علیم الرحمۃ نے فرمایا کہ جب میے رخواجگان میں سے کسی نے نذرانہ و فتوج قبول نہیں کی تومیں کیسے فرمایا کہ جب میے روا سطے میری ایک بیگہ زمین کا فی ہے ، آپ نے معذرت جا پی

PIA

کہنیں ۔ اس وقت بیوی صاحبہ سر برہنے تھیں اپنے کرنہ کا وامن سر پرڈال رکھا تھا ،حفت کا تہ بن تھی بوسیدہ ہوکر کھی ہے چکا تھا ۔ اللہ رے شان استغار بیوی صاحبہ نے عرض کیا : "اس کو قبول کرکے اپنے فقر کو باطل کروگے ؟ میں نے دوسیر سوت کا آہے اسس کی قمیت سے میری چادر اور دو پیٹے اور آپ کا

ادریه نذر دابس کردی ،اسس حاکم نے آپ کی قناعت اور مجاہر ہ نفس کا حسال

بادت ہے عرض کیاجس پر بادت ہ نے اسس کواکی گاؤں کا فرمان اور پانچھر

روبية بحرار ماكه يه ندرانه عقب ميري جانب حضرت صبوني صاحب كي خدمت مين من

كركه اسے قبول كرنے كى در خواست كرو - چنانخير حاكم اگور اسس فرمان شاہى كى ممثيل

میں پیر خفت سلطان اتبارکین کی خدمت میں حاضر ہوا اور بادث ہ کا ندرانہ میش کیا،

آپ نے اسے تو کچھ فرمایانہیں ، اٹھ کر گھر میں تشریف ہے گئے اور بیوی سے فرمایا

کہ بادت ہ نے ایک گا وُں کا فرمان اور پانچ سوروبی بھیجا ہے اسس کو قبول کیا جا

تہ بند بن جائیں گئے''۔ بیوی کا یہ جواب مسئر آپ ہے حد نوش ہوئے اور آ کر حاکم سے کہدیا کہ جھے ان چیزوں کی ضرورت ہنیں'' یا

یتمیں ہے اسس ارشاد نبوی کی کہ: "لیے شکموں کو گرشٹ نہ رکھو ، جگروں کو تشبۂ اور تنوں کو برمہنہ تاکہ اپنے رب کو دیجھے سکو"ہ

اندرون ازطعام خالی دار تا دروں نورمعرفت بینی سیرانعارفین میں حضت سینے جالی تکھتے ہیں کہ جہتے ہے کم الدینیز

ك ص الاسلطان التاركين ،

کے انفصال کے لئے سلطان میں الدین نے حضرت سلطان البارکین اور نیخ الاسلام بہار الدین ذکر یا بلتا فی کو بلا یا تھا ۔ اسس موقع پران ہردو بزرگوں بیں فقروغنا پرکافی گفتگو ہوئی ؟ سلطان التارکین نے شیخ الاسلام ملتانی سے استفیار کیا ؟

گفتگو ہوئی ؟ سلطان التارکین نے شیخ الاسلام ملتانی سے استفیار کیا ؟

ہوگا و باں سانپ بھی رہنے لگت ہے اور میٹ ہور بھی ہے کہ بس جگہ خسار نے بھی بوگا و باں سانپ بھی ہوگا اور جہاں بھول ہوں گے دباں کا نظر بھی بہوگا و باں سانپ بھی ہوگا اور جہاں بھول ہوں گے دباں کا نظر بھی بھول کے حالا نکرت نی اور مال میں نہ ظا ہری مناسبت ہے نہ بالتی کی کیا سب ہے ۔ ؟؟ "

پھر دونوں کی بیجا نئ کا کیا سب ہے ۔ ؟؟ "

مناسبت تونہیں گر باطنی ضرور ہے ، وہ یہ کہ زیر کے باعث سانپ بھی مہلکہ مناسبت تونہیں گر باطنی ضرور ہے ، وہ یہ کہ زیر کے باعث سانپ بھی مہلکہ اور مال بھی اکثر آ دمیوں کی ہلاکت کا موجب بنت ہے ۔ حضرت صوفی علیار جمنے اور مال بھی اکثر آ دمیوں کی ہلاکت کا موجب بنت ہے ۔ حضرت صوفی علیار جمنے نے فرمایا : "بقول آ کی سانپ اور مال اس معنی میں مترا دون ہیں ، یا یوں کہ سیمی کہ تو مال رکھتا ہے سانپ اور مال اس معنی میں مترا دون ہیں ، یا یوں کہ سیمی کہ تو مال رکھتا ہے سانپ بھی رکھت ہے ۔

شیخ الاسلام دباوی نے حضرت جلال لدین تبریزی برتیجت لگانی تواس مقدمه

من المرجود المرين صاحب دولت وثروت ہونے كى بنا پر مجھ گئے كر خوت مور نے كى بنا پر مجھ گئے كر خوت مور اللہ مواب دياكہ اللہ ودولت كر خوت موراً جواب دياكہ اللہ ودولت الرج سانب ہے گراکس شخص كوگرزند نہيں پنجا تا جس كومنترا تا ہو"۔

اگرج سانب ہے گراکس شخص كوگرزند نہيں پنجا تا جس كومنترا تا ہو"۔

ت صوفی علیارجمة نے فرمایاکہ یکیا ضروری ہے کہ زہر میے اور مہلک جانور کو

پالا جائے جس کے واسطے منترکی محت جی رہے ،
سٹیخ بہار الدین لاجواب ہوکر تھوڑی دیر تو خاموٹ رہے اس کے
بعد اپنے سٹیخ طریقے شہاب الدین سہرور دی کی طرف برریعہ مراقبہ ہوئ

پین کرو، بنجارے نے تعمیل حکم کی جب دہ ملت ان پہنچا تو دیکھ اکر تمام سنگرینے سونے کے ہیں ۔ آنانکہ خاک را بہ نظر کیمیا کنٹ ہے۔ آیا بود کہ گوٹ جیٹھے بماکنٹ ڈ ایک ہمٹ دونے اس واقع کو اپنی زبان ہبتدی میں اس طرح

قلم بن رکیا ہے : -بڑے پیر ملتان کے جہاں بین دیس الدیمری بہاؤ دین بی ارکیجی بیش کے بیر کی ارتب الدائے مکم کیا سلطان جی بھن میں نے لوطائے کی سلطان جی بیت دی ایسال میں بہاؤ دین ہیں دی ایسال میں بہاؤ دین ہیں میں لوٹائے کی میٹر پڑی جب گاڑی کون پڑی ہے مکم کیا سلطان جی میں بی لوٹائے کی میٹر پڑی جب گاڑی کون پڑی ہے مکم کیا سلطان جی میں بی لوٹائے

سلوک کے سلمیں ایک مرتبہ ارشاد فرایا:

" راہ سلوک کا پہلام تبہ علم ہے ، علم حاصل کرنا ضروری ہے کیونکہ علم کے بغیر عمل درست بہیں ہوتا - دوسترا مرتبہ مل ہے کیونکہ مل کے بغیر نیس امرتبہ نیت ہے ، نیت صبح ، بونی چاہئے کیونکہ صبح نیزت کا وجود بہیں ، تیسرامر تبہ نیت ہے ، نیت صبح ، بونی چاہئے کیونکہ صبح فیرت کے بغیر باطل کے علاوہ اور کوئی عمل نہیں ہوتا ، بچو تھا مرتبہ مصدق ہے ، حمد ق ہے کیونکہ اس کے بغیر توجہ درست نہیں بہوتا ، پانچوان مرتبہ مشتق ہے کیونکہ عاس کے بغیر توجہ درست نہیں بہوتی ، چھٹا مرتبہ توجہ ہے اور توجہ اس سئے ضروری ہے کہ اس کے بغیر سلوک حاصل نہیں ہوتا ، ساتواں مرتبہ سلوک ہے ، سلوک اس کے درکار ہے کہ اس کے بغیر حضوری حاصل نہیں ہوتی ، انھوان مرتبہ درکار ہے کہ اس کے بغیر حضوری حاصل نہیں ہوتی ، انھوان مرتبہ درکار ہے کہ اس کے بغیر حضوری اس سئے ضروری ہے تاکہ مقصود کا دیگر رفصیت خصوری ہے تاکہ مقصود کا دیگر رفصیت بھتوں ہے ، حضوری اس سئے ضروری ہے تاکہ مقصود کا دیگر رفصیت بھتوں ہے ، حضوری اس سئے ضروری ہے تاکہ مقصود کا دیگر رفصیت بھتوں ہے ، حضوری اس سئے ضروری ہے تاکہ مقصود کا دیگر رفصیت بھتوں ہے ، حضوری اس سئے ضروری ہے تاکہ مقصود کا دیگر رفصیت بھتوں ہے ، حضوری اس سئے ضروری ہے تاکہ مقصود کا دیگر رفصیت بھتوں ہے ، حضوری اس سئے ضروری ہے تاکہ مقصود کا دیگر رفصیت بھتوں ہے ، حضوری اس سئے ضروری ہے تاکہ مقصود کا دیگر رفصیت بھتوں ہے ، حضوری اس سئے ضروری ہے تاکہ مقصود کا دیگر رفصیت بھتوں ہے ۔

ماه ص ۱۱۰ - مع ص ۱۱۸ سلطان التاركين ۱۱۹ مي ۱۱۹ - مع کیا اوران کے ایمار سے صوفی علالے حمہ کوکہا:
"آپ کی دروستی اتنی حسین وحیل نہیں جس کو نظر لگ جائے اور ہاری
دروستی ایسی ہے کہ اگر ہم اپنے مرخ پر دنیا کی سب یاہی کا وسمہ نہ لگائیں تو
ہمیں نظر لگ جائے کا اجمال ہے"۔

سیرانعارفین اور دیگر کرتب میں ان حضرات کی گفت گوبس بیہیں تک نکھی گئی ہے ، گرحفت رنجم الدین پر وانہ فیج پوری مصنف مناقب التارکین فرماتے ہے کہ انھوں نے کسی ہیں کہ ان کے ہم خرقہ بھائی میاں قاور خبش افغانی فرماتے تھے کہ انھوں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ شیخ الاسلام بہارالدین زکر کی ملت نی کے اسس ہواب پر حضرت صوفی علیارجمۃ نے فرمایا :

"كرآپ كى درولىتى رسول اكرم صلى الشرعليه و لم كى درولىتى سے نتو زيادہ حسين وجميل نہيں ، آنحضرت صلى الشرعليه و لم كاارت دہے: اُلْفَقُورُ فَقُرِدَى ، وَالْفَقَدُ هِنِيَ ، يعنی فقر ميری فقيری ہے اور فقر محصے ہے " آپ كے اس جواب كرآ گے شيخ الاس لام لاجواب ہوكر خاموش

ہوگئے کے حضرت صوفی کا مقام ترک وسلوک میں بہت اعلیٰ ہے ۔ ماتان پہنچ کرشے نے الاسلام بہار الدین زکریا نے امتحاناً سونا جاندی بیلو

پرلدواکرکسی بنجارے کے ہمراہ شیخ بزرگ صوفی کی خدمت میں ناگور شریف کھجوایا اور اسس کو قبول کرنے کی در خواست کی ۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو گنیل نی تالا ، کے میدان میں جینکدو تاکمفلس و محت ج اسے نوط لے جائیں بنجا ہے تی میل حکم میں ایسا ہی کیا ، غریب غربا یہ سونا جاندی کو کے گئے ۔

چھواسی تالاب کے سنگریزے بھرکرٹ یخ الاسلام کے پاکس ہے جا واور تحفۃ

41/

درمَّ ولايت كوپهنجا "

آپ لینے مرشد خواجہ اجمیری قدس سرؤ کی مسجد واقع اجمیر میں امامت فرماتے تھے۔ حب آپ جمیر تحریر کھیے تو ہر مقت دی کوعرش فطم نظرا تاتھا۔ مقت دی کھی بزرگ تھے وہ اسے اپنی کوامت سبھے ، ایک دن آپ سجد میں موجود مذیحے اس کیکسی اور بزرگ کوامامت کرنی پڑی ، اسس روزکسی کوعرش اظلی نظر نہیں آیا اور یہ رازنکشف مواکہ حبورہ عراض اعلی محف آپ کی برولت نظرا تا تھا۔

علمی اعتبار سے سلم حیث عالیہ بہت بلند ہے ،عربی،فارس خدید علی اور ہونے کے اور ہون کے ایک اور ہونے کے اور ہونے کے اور ہونے کے متفد مین مٹائے کی تصانیف پر پوراعبور تھا،فود ما حیب تصنیف تھے اپنی تھانیف میں قرآن واحادیث اور اقوال بزرگافی مشائے معاجب تھے اپنی تھانیف میں قرآن واحادیث اور اقوال بزرگافی مشائی اسک کثرت سے لا تے ہیں کہ حیث ہوتی ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام مضامین آئے ذمن میں اس قرر تحفر ہیں کہ خرورت کے وقت بلائکلف نوکے قلم برآ کر زینت قرطاس سنجاتے ہیں۔

سرورالص دور کے مطابعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی تصانیف کثیر ہیں گر اس وقت کچھ ہی ہمیں دستیائی ہوئی ہیں:۔

" - سرورالصدور، ۲- اصول الطريقة، ۳- رسالة السلوك، ۲- رسالة العشق، ۲- رسالة ال

، \_ رس الدسوال وجواب، م - دلوان حمید مندر جه بالا تصانیف کے علاوہ اور کچھ نہیں ملت ا - گریہ کتابب کھی بڑی
اہم میں ۔ یہ آپ کے دور میں قدر کی گاہ سے دیکھی جاتی تھیں اور آج بھی یہ تھو
دسلوک کا گرانف درسر مایہ ہیں ۔

آپ کاارشادہے کہ آخرت کے مل سے دنیا طلب نہیں کرنا چا ہئے بکانیا کو دنیا کے کاموں سے طلب کرنا چا ہئے ، اسی مفہوم کو آپنے اپنی اسس رباعی میں ن

ونیا پو آخرت حسابست مدخوه عقبی پوبعا قرت عقاب ست مخواه از بیر مرید را نشانے عجب است مرچیز که آنست مجاب ست مخواه بغیر فنا بقاممکن نہیں ، کس قدر بطیف انداز میں یہ حقیقت واسکاف

نادر تو پندارستی با فی است میدان بیقین کربت پرستی بافی ا گفتی " پندارشک تم رستم گفتی " پندارشک تم رستم تا یک نفس از نفس تو پیداست بنوز تا سود و زیان است دراندنیهٔ تو عشقت ند بردست کسوداست مبنوز

کدنندف و کرامات سے کسی بزرگ کی بڑائی کا اندازہ بہیں کدنندف و کرامات اسے کسی بزرگ کی بڑائی کا اندازہ بہیں کو خون است کو اولیار کوام جمہم الشرائی طرح چھیاتے ہیں جس طرح عورت لینے ایام جمین کو پوسٹ بدہ رکھتی ہے۔ سکین اخلاق جمیدہ تقوی ، اتباع سنت اور ترک یا سوا الشرہی اسس راہ کا سرمایہ ہے چھیانے کے باوجود محجود کھی تھیا کے کہ دوجود کھی تھیانک کرمعلوم ہوجا تاہے۔ سلطان التارکین کی بھی کچھوکرامتیں ظاہر ہوئیں ، مشکل کے سامی ایک ہمندو تھا جس کے متعلق آپ فرمایا کرتے تھے :

" یہ صاحب ولایت ونعمت ہے ، کیوکی کوامت کو عقبی طور پر سمجھانا مشکل ہے اسس لئے سامعین کو تعجب ہوتاکہ ایک کا فرکو آپ ولی فراتے ہوگر مشکل ہے اسس لئے سامعین کو تعجب ہوتاکہ ایک کا فرکو آپ ولی فراتے ہوگر ہیں ، مگرالیسا ہی ہوا صبیاکہ آپ سے فرمایا تھا وہ ہمندوم سلمان ہوکر ہیں ، مگرالیسا ہی ہوا صبیاکہ آپ سے فرمایا تھا وہ ہمندوم سلمان ہوکر

له ص ۱۲۲ سلطان التاركين .

ه ص ۱۲۲

منین بین ہوتا ہے - آپ کا اسم مبارک محدسعیر صوفی ہے ، آپ کا شار صوفیائے کا ملین میں ہوتا ہے - آپ کا شار صوفیائے کا ملین میں ہوتا ہے - آپ لیے والد بزرگوار کے مرید اور خلیفہ تھے ، آپ عنفوانِ شبا بی میں بحالت وجد وسماع واصل بحق ہوگئے ، واقعہ یوں بیان کیاجا تاہے کہ:

"ایک را کیسی صوفی کے مرکان برمحفل سماع گرم تھی ، جب قوال نے پیشعر پڑھا ہے

جاں برہ وجاں برہ وجاں بڑ فائر گفتن بئے ارحیسیت بعنی زیادہ قبل و قال کا کیا فائرہ ہم جان دیرے ، جان ویرے ، جان دیرے ۔

آپ نے زور سے ایک نعرہ مارا اور فرمایا" دادم دادم" اور جان نق تسلیم کی "

یشعرآب کے والد بزرگوار حضرت سلطان التارکین کا ہے ان کی ایک مشہور غزل ہے جس کامطلع ہے ہے

مست شدی جستن خار چیست بست شدیگفتن اسرار چیست

یہ واقعہ ۲۷ر رجب بروز دوستنبر سنانے کو پیش آیا رحم الشرتعالیٰ رحمۃ ۔
مزار آپ کا حضرت سلطان التارکین کے مزار کے برابر ناگورشریف بیں ہے ۔
آپ ایک عالم صوفی تھے ، آپ نے تنفیراہام ناصرالدین سکھنا شروع ہی
کیا تھا کہ واقعہ مذکورہ بیش آگیا اور آپ خداکو بیا سے ہوگئے ، ان کے بعدان کے صاحبزاد سے فریدالدین نے اکس کام کوسرانجام دینا جا ہا ، اسس پر حضرت شیخ بررگ سلطان التارکین نے فرمایا :۔

444

آپ کا وصال ۲۹ رربیع الآخر سیج میں پہرسلطان غیاث الدین ہوا <u>وفات</u>
اور ناگور کی سرزمین کا دہ پاک گوشہ آپ کی ابدی آرام گاہ بنا جہاں انوار دبرکات کی ہمیشہ جھا تھی بارٹس ہوتی ہے۔ ایک معتقد ، فتح محرعباسی ناگوری نے آپ کی و فات پر ذیل کا قطعہ

برنام پاک تو سجنم جانِ من فدا مسندشین ملک مشرائع محری مطلوب جن والس با یع ظرف ک وزلوج سینه حادثه وغم بدر کنی مشغول ذکر باشم دیے فاطسر ملول بات دقدیم مخلص با دو دمان تو بناعدد زمیجرت تا این زماں یقین از - تاکین ترک دہی حرف دال

اسے فی آرکین، توئی دالی خدا اسے شہسوار معسرکہ قرب ایزدی مقبول ہردوعالم ومحبو نبخالجلال ازبطف نولیش برٹن کین خطر کمنی امداد کن کہ از سربطفت شوم قبول نعمی زجان معتقد خاد خدان تو نعمی زسال فوت تواریخ تارکین پرسک دائر کھے زتو تا ریخ سال دا

بساندگان وخلفار

حضرت نیج بزرگ صوفی حمیدالدین ناگوری رحمة الشرعاییه کے دوف زند تھے - بڑے شیخ عزیزالدین اور تھیوٹے سٹسیخ نجیب لدین ، حیوو مے صاحبرا ہے۔ کا انتقال کیبن ہی میں ہوگیا تھا ۔

> له يه طريقة تخرجه كمهلآا ب - ص ١٢٩ سلطان التاركين ٢٢٢

"وحید محجه جیسا وحید (بکت) ہے"۔ یتعربیف دادا ادرعارف کامل کی آپ کے حق میں بہرت کافی ہے۔ "اللہ سرین میں بہرت کافی ہے۔

شیخ نجیبلدین آپ حضرت شیخ عزیزالدین کے بڑے صاحبزادے اور سلطان التارکین کے پوتے ہیں آپ کا نام ابراہیم سعید صوفی ہے اور عرف شیخ نجیب الدین وجد وساع کے شائق ، مکمل صوفی ، لینے داداکے مریداور صاحب علم نظام رو باطن تھے۔ سلطان التارکین نے آپ کے سئے فرمایا:

" بخیب بخیب ہے اورصاحب دیوان" سلطان المشاریخ مضرت محبوب الہی سے آپ کی دو تی تھی ۔آپ کی وفات ساسے جدیں ہوئی ۔

شیخ فریدالدین آپ بھی شیخ عزیزالدین کے صاحبزادے ۱وس سلطان اتارکین کے پوتے ہیں نام شیخ محرسعید صوفی نقب فریدالدین چاک برآں ہے۔ وجہ سیدیہ ہے کہ قریب ایک من درنی چاک ، جوناگور کے لال تھر کا

که ص ۱۲۲ سلطان التارکین

" فریر حوتفسیرتمہارے والد تکھ رہے بتھے وہ ادبیابہ تھی مگر ذاکروں کے نئے جوتفسیر فید ہے وہ راہ رو راوچہ کی ہے جوسعید الدین مهندال

ع با س ہے۔ سفیخ عزیز الدین کاارت ادہے: " درولتی کے لئے بجز ایک زحمت رحمت ہی رحمت ہے اور تو نگر کے لئے بجز ایک راحت زحمت ہی زحمت ہے، دریافت کرنے بر اسس کی وضاحت یوں فرمانی کہ:-

یہ ہے کہ وہ شلم سیررہت ہے"۔ سیج عبدالعزیز کے تین فرز ند تھے: شیخ وحید، شیخ فریوئ سیخ نجیب ان مینوں کے تعلق سلطان التارکین نے فرمایا تھا:

سود وحيد وحيد أست وانجنا وحيد ميرى طرح وحيد ريكانه وفرد

شد که وے فرموره بود، مجرووب ہے، ادر فرید میراصاحب سجادہ ہے،

تعلق، وفريرصاحب سجادة من المست ادرنجيب صاحب ديوان مي خياني م

نجیب صاحب دلوان است ہوئے ،

ت من وحب رالدین آب شیخ عزیز الدین کے فرزند اور حضرت سلطان النارکین کے فرزند اور حضرت سلطان النارکین کے بوت ہیں، آپ کا نام شیخ احرسعیٰ دصوفی اور عرف شیخ وحی رالدین تھا، آپ

كو ذوقِ سلى بهت احجما تها صاحب علم ظاهر وباطن اور عارف كالل تقيم، لين وادا سنيخ حميد الدين صوفى به سلطان اتباركين كي مريد تقفي الب پرسلطان اتباركين

کی خاص توجہ تھی ، آپ فرمایا کرتے تھے کہ:

444

بنا بواتھا، کلے میں وال کر بحالت سکر آپ ناگورسے وسلی تشریف سے گئے تھے۔ حفرے مجبوب اہی کے ہم عصر، صاحب مقام اور جا مع علم ظاہروباطن تھے، وجبدو ساع كے بے صرفوقين، اپنے دادا كے مربيرا ورخليفہ تھے، اپنے دادا كے وصال کے بعد ان کے سجارہ میں ہوئے۔ اپنے مرشد اور دادا جان کے ملفوظات کو كتابي صورت ميں مرتب فريا جو سرور الصدور كے نام سے موسوم ہے - ناگور كى بحا آپ نے سکونت و کی میں اخت بیار کرلی تھی سبیم پور قہرونی کے ماحول میں وجے منڈل کے قریب آپ کامزار ہے ۔ یہیں آپ رہتے تھے اور وہ بیٹھر کھی یہاں پڑا ہوا ہے

جس ئ وجه سے آپ کو چاک پراں کا تقب ملا یس وفات ساسم میں -در بقائے صیب شدمعدوم

تشیخ فریرالدین رحمة الله علیه کے سات صاحبزادے تھے ، اور ہراک الين والد بزرگوار كم مير اورخليفه تھے صاحب عم ظا برو باطن تھے . تفصيل يہ، مشيخ اوحدالدين احمر – عزيزالدين – اصح الدين –معين الدين

مظهرالدین – سعیدی بزرگ – سعیدی تورد سلطان محترفناق كومشارئخ سيخصوصاً حضرت محبوب الهي اوريخ نطيرن چراغ دسوئی سے بہرت عداوت بھی ،لیکن شیخ فریدالدین چاک پرآں سے بے صد عقیدت تھی یہاں یک کرسلطان نے اپنی لڑکی کا مشیخ فریدالدین کے پوتے فيج التُركِيسَائق بحاج كرديا - اسس سامين بنود بي بيش قدمي كي -

كَهِتْم مِن كُهُ فِي اللَّهُ إِن فِي الرَّحْدِ الْمُعْدِلُونِيُّ بِن فِي فَرِيدِ الدِّنُّ جَاكُ لُ واحدالعین تھے، ایک دن آپ بچوں میں تھیں رہے تھے، بچوں نے آپ کوطعنہ ریا گہتم کا نے ہو تم کو اوکی کون رہے گا"۔ آپ روتے ہوئے اپنے دادا بزرگوار

کے پاس پہنچے اور بہ حال بان کیا - وا دا نے مسئکر فرمایا کر ہیں سلطان محد تغلق کی بیٹی تیرے لیے لائوں گا ۔ کچھ عرصہ بعد سلطان مختفلق نے اپنی لڑکی کی خانہ آبادی کے متعلق

" دنیا کے بادشاہوں کے کیا مجالے تھے کہ ہاری نوٹڈی تھے کا نام لیت ۔ کُر آپ کے لئے میں این لڑکھ کا پیغام ہٹر کے قرناہو مهر إلى فراكر قبوك فرائين . محتفلت " مشيخ فريرالدين في جواب مين لكها: - ك النصاف كن فريرا بااوترا چ نسبت تومفلساو تونگر ،اوشاه توفقیسُری"

اس پرسلطان نے پھر لکھا:-

"میں غلام غلاماں ہونے کا منتنی ہوں ، میری ورخواست قبول فراتیں". مشیخ فریرالدین نے بادشاہ کولکھا:۔ م المكيم نوائے بے نوائی سم اللہ اگر حرایف مائی کہتے ہیں سلطان فرتغلق نے سٹ دی کی تیاری ٹ مایہ طریقہ پر کی اور سیخ

كوكهل بهيجاكه براتى زياره لائيس يشيخ فريدالدين صرف دوتين براتى المروسلى روان مو گئے - بادت و کی طبیعت پر یہ بات گراں گذری اور آ ہے کہنے لگا: "حضرت میں فے بہت بڑی بارات کے کھانے کا نتظام کیا ہے"۔ آپ نے فرمایا: " بارات آتی ہے" ۔ آپ نے نفل ناز بڑھ کر دعار مانگی ، مردان غیب کی ایک جاعت آئی اور بادستاہ کے انتظام کردہ تمام سک مان خورد ونوسش کو کھے کر

ا وی کے بعد بارت ہ نے اپنے وا مار نعنی حضرت سینے فریرالدین کے

### ملفوظات يتنج فريدالدين جاك يرآن

فرمایا : -

سلطان التاركين كے استاد مولانات مس الدين نصيرعدم كاشكرو جودسے پہلے اداكياكرتے تھے اور فرماتے تھے: "الحسد للله على على الاحكان" راوى بے دريافت كياكہ عدم كياد ولت ہے ۔ 4 آپ بے فرمایا:

راوی نے دریا فت کیا کہ عدم کیا دولت ہے ۔ ج آپ نے فرمایا : اسل دولت تو یہی ہے اور کھر فرمایا : -

ودعا می آدمی مرجا تا ہے ادر اس کے گناہ کھی رجاتے بیرے اور عالم مرتا ہے اور اس کے گناہ اس کے بعد بھی باقی رہتے ہیں ۔

ایک مرتبکسی نے دریا فت کیا کربیض دوتین ہزار بار لاالہ الالسّر کہتے ہیں تب ایک بارمحدرسول السُّر کہتے ہیں کیونکہ اکس طرح کرنا ان کے نزدیک جائز ہے آپ نے آپ نے فرمایا کہت کہتے ہیں کہ محدرسول السُّر اکھیں ہے آپ نے فرمایا کہت یہ وہ السُّر کے سکا تھ ایسے شغول ہیں کہ محدرسول السُّر اکھیں یا دنہمیں آتا ۔ حاضرین ہمنس پڑے ، آپ نے فرمایا "حضرت رابعہ بصری نے ایک رات محد مصطفے میں السُّرعلہ کے مواب میں دیکھا ؛ عرض کیا !:-

"يارسول الشرمجه معاف فرما ويحبّ كرمين ذكر ضرابي السيئ شغولت بول كرات مجه يا دنهين آتے".

رسول انشر صلی الشرعلیه و آله و کم نے فرمایا کہ: "لے رابع تجھے علوم نہیں کہ میرایا دکرنا خدا کا یا دکرنا ہے الاالہ الالشر محدرسول الشر' کہنے میں دونوں آجانے ہیں''۔

776

پوتے شیخ فیج کو بہت بڑی جاگیراور دولت عطاکی ، اور شاہی محل رہنے کو دیاگر شیخ فیج اللہ کے ول سے اپنے گھرکی یا دیمجی ندگئ اکثریہ رباعی وروز بان رمہی: -وهلی مرا بجائے ناگورت اینجا دل مگین مسرورت برجه بگار خانه دادند مرا وان چهپره کهندزدل ورنشد جب وطن کی یاد نے آپ کوزیارہ سکتایا توآپ نے بادت وسے ناگور جانے کی اجازت چاہی ۔ بادا ہ نے یہ دیجو کرکھ کے فتح السر تجبید رہتے ہیں ان کو مع اپنی روکی راستی بیم کشیرمال ومتاع کسیساتھ موضع ڈیم پر مھجوا دیا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن بی بی رہ تی سکم حضرت فریدا لیرین کو وضو کرانے آیں وه سونے کازیور پہنے ، موئے تھیں ۔ آپ نے فرمایا: " بجھ سے ببیدی کی بوآتی ہے "۔ بن بی رائتی آپ کے اس فرمان سے بہت سے مندہ ہوئیں اور الشرتعالیٰ سے دست برعا ہوئیں کہ: " خداوندا اگرزمین کھٹ جائے تومیں اسس میں ساحاؤں'' الله تعالى نے يہ دعا قبول فرماني اور زمين شق موگني اور آپ اس مح اندرجائيس - آپ كے بلو كاايك كونا باقى رەگيا جوزيارت گا و خاص وعام ب سلطان فتعنق كي نوايم ش تقى كه حضرت سلطان التاركين كے مزار بر انوار كا ايك روضة تعميركرے ، ايك دن حب وہ خواب سے بيدار ہوا تواسطی اپنسين برايك كا غذ كالحرا برا يا يا تواس مين مرقوم تها: تبام أسسان فرنني روضه صوفى حميدالدين

ك ص ١١٠ سلطان التاركين

سلطان گبند بنوانے سے باز رہا اور درواز و خانقاہ اوراحاطہ بنوا دیارہ ہم تعالی •

فرض ہے۔

ایک بنیے کے مدت کے بعد بڑھا ہے بیں ایک لڑکا بیدا ہوا وہ آپ کی خدمت میں ایک لڑکا بیدا ہوا وہ آپ کی خدمت میں لے کرآیا اور قدموں میں ڈال دیا اور ٹو پی بیش کی کرآپ لیے دست مبار سے اس بہتے کو اڑھا دیں تاکہ باعث برکت اور کا میا بی ہو ۔ آپ نے اس نیچ کو لیے زانو پر بڑھا یا اور ارشاد فرمایا :

"ہرر کا فطر تا اسلام پر بیدا ہوتا ہے"۔ اس کے بعد یہ دعا مانگی کہ: "لے اللہ اس کو دین فطرت پر قائم رکھنا اور تا بت قدمی مرحمت کرنا ۔ اس کے بعد آپ اپنی ٹوپی سرسے آثار کر اس کو بہنا دی اور فرمایا کہ صاضرین فاتح پڑھیں تا کہ الشر تعالیٰ اسکو فطرت پر ثابت قدم رکھے ۔ اس کے بعد جند فرے اس کے عاص کے ہاتھ میں ویئے اور مہندی میں فرمایا : " تو میرا مرید ہے انشار الشر تو صاحب مقام فقیر ہوگا " اس کے بعد بنیے کو کہا کہ اسے گھر لے جاؤ ۔

فرمایا :" حِس کانتخلق مبتنازیاره بپوگا اتناہی زیادہ اچھاصوفی بپوگاکیونکم

خلق کا نام ہی تصوّف ہے"۔ فرمایا: ۔ ایک مرتبہ ایک درولین نے کہا کہ یہ امرسلمہ ہے کسوولی ایک نبی کی گرد کو نہیں بہنچ سکتے ۔ گرمنصور صلاح، جو دلی تھے، فراتے ہیں کہ

ٱ قُتُكَنى مَا قَاتِي ، فَاتَ فِي قَتُلِي هيا تي . ـ

اورموسی علیسلام ، بو بی مرسل تھے فرماتے ہیں کہ: فَاَهَا فُ اکتُ اکتُ مَنْ مُرسل تھے فرماتے ہیں کہ: فَاَهَا فُ اکتُ اکتُ مَنْ مُرسل تو لین قتل سے خالف ہوگیا ،اورولی مِنْ این ہے کہ بی مرسل تو لین قتل کی خواہش ظاہر کی ، آپ نے فرمایا:-

موسیٰ علیہ ام جن صفات کے مامل تھے ، اس وقت کوئی دوسرالیا نہ تھا، موسیٰ علیہ سلام اسس باعث ڈرے کہ اے الشراگر میں مار ڈالاگیا تو یہ بڑا ا۳۲

ابے صاحبزادے سے فرایا کہ اگر فریضہ کی بحث کرو تو اچھا ہے ،کیوسکہ سب علوم میں علم فرائض مقصور ہے جیباکہ ارت رنبوی ہے: تعلَّموا الفرائض وَعَيْمُوهَا فرائض سكِعوا ورسكها وُ ایک زمانہ ایساآئے گاکہ بوگوں کومعلوم نے ہوگاکہ میراث کیسے ہم ہوتی ہے ۔ عوام میں شہور ہے کمتوفی کے ور تہ میں ایک حصد راکے کا کیو کد وہ قوی ہے اور رو حصة روى كے بن يوكر وه ضعيف مع .كسى في عرض كيا "لوگ جانتے ہوئے بنیں کرتے یہ برترہے یا یہ کہنیں جانتے ہوئے کرتے ہیں یہ برترہے ؟ -آپ نے فرمایا کہ واقف ہو کرنا ایک وبال ہے اگر خور نہیں کرتا سو دوسروں کو تو بت دے گا کہ ایسا کرو اور ناواقف ہوکر کرنے میں دو وبال ہیں ایک وبال اواقفیت اور دوسے زاوا قفیت کے با وجود کام کر بیٹیفنا ، نامعلوم ہونے كى صورت ميں در تنكى وصلاح كيو تحرميسر بيو كى -آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک ساعت بھی ہے کار نہ رہن چاہئے، ماتو نماز پڑھنا چاہئے یا ذکر کرنا چاہئے یا دین کے کام میں فول رمین چاہئے کیونکہ ۵ بركه او محسب كاهلى كارد من ترسس كاهلى بارآرد [ بوشخص کابل کا بیج بوتا ہے تواسس سے کابل ہی پیدا ہوتی ہے] ایک روز آپ صبح کی نماز اواکرنے کے بعد سجد کی محراب کی طرف بیثت كرك بيهو كن ادر فرماياكم ولا ناشرف الدين بوسجى فرمايا كرتے تھے كه مولات رکن الدین اہام زادہ بھی صبح کی نماز اداکرنے کے بعد محراب کی طرف پیثت کر کے بیٹھ جا یا کرتے اور طالب علموں کوسبق ریا کرتے تھے''۔ بوگوں نے مولانا سے پوجھا كركياضيح كى نازكے بعد اوراد و بيج پڑھنا اور دعا مانگ سنت ہے ؟" آپ نے فرمایا: "مہم تو فرض میں شغول ہوجاتے ہیں کیونکہ درس ومدر لیس

کام جس کے لئے مجھے پیداکیا گیا ہے دوسرے سے منہوسکے گا منصور حلاج ایک ولی تھے اگرفت ل ہوتے تو ان جیسی صفات کے حامل ہزاروں ولی تھے۔ فرمایا:"جب سورج سرخ نکلے اور سرخ ہی ڈو بے توسمھ لوکہ سطے زمین پر کوئی بلا آنے والی ہے ،استغفار و توب کرو"۔ فرمایا:" حدیث شریف میں آیا ہے کوجن کلمات کی برکت سے موسلی علیستکلام دریا سے پار ہوئے اور انھوں نے فرعون کے شرسے نجا ياني وه يه تھے : به

> اللهم لك الحمد ، والبيك المشمتكي ، وانت المسدتعان ، وبك المسستغاث ومنكل نفرج ا العظم المتكلان، و الاحول والمد قوة الابالله العلى ال

آپ نے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا "حضرتِ عبداللہ ابن سعور والنے رسول السر صلی الشرعلیہ و کم سے یہ کلمات مصنفے کے بعد ان کا ور قیمبی ترک نہیں کیا ۔ یہ دعار اشراق کے وقت سے کر کی دو رکعت بڑھنے کے بعد پڑھنی جا مئے فرمایا: ۔" حمعہ کی نماز کواس وقت مقبول سمجھنا چاہیئے جب دوسر جمعہ کی نمار جماعت سے ا داکرے''۔ کے

حضرت صوفی حمیدالدین ناگوری کے اقوال زریں فرمایا: کر اہل شہیبہ کے مانندیق تعالیٰ کا طالب مذہبو کے دہ سب کچھ انسانوں کی طرح حق تعالیٰ کے لئے بھی تابت کرتے ہیں۔ اور معطلوں کی ماشند

اله سلطان التاركين حذف واختصار كرس ته ص ١٧٧ - ٢٧٨

ترک طلب ہنکر۔ خدا دندتعالیٰ کسی ایک جہت میں نہیں کہ تواسے ڈھونڈے اورکسی مکان میں نہیں جہاں اس کی مستحوکرے ، وہ آنے والانہیں کہ اس کو کوئی بلائے وہ دور نہیں کہ کوئی اس سے نزدیک ہو۔ وہ کم شدہ نہیں کہ کوئی اس کو تلاش مرے ، وہ زمانی نہیں کہ کوئی زمانہ کا منتظر ہو، یہ سب طلب کی تفی ہے ۔ بس ا ثبات یہ ہے کہ اپنی اور اپنے اوصاف کی نفی کرے یعنی بشریت سے گذرجائے اور ہر چیز سے علیحد کی اخت یار کرے ، طلب یہ نہیں کہ اس کا اثبات کرے طلب یہ ہے کہ اپنی سی کو مٹادے طلب یہ نہیں کہ اس کی طرف دوراے ، طلب یہ ہے کہ لینے آپ کو اس میں فناکردے ، طلب بیزئیں تواہے ڈھونگر طلب یہ ہے کہ نور کم موجائے۔

فرمایا : - سلوک کا بہلامرتبہ یہ ہے کہ دوجہاں سے فارغ ہو،اورقصور یہ ہے کہ خود مذرہے ، ایک راہ درمیش ہے تاریک اور دراز اور تجھ کو ایک عمر دی ہے بے ثبات اور کوتاہ ، اس تاریکی میں مطلع عنا سے تیرے لئے ایک جاند طلوع کیاہے ، اٹھ اور دوٹر ، اس ماہ خیر کوغنیت جان ادر اس عمر کو گذرا ہوا -

ادر لین آپ کومرده مجھ ک

جانے ست ہرآئینہ بخواہر رفتن انرغم عشق تورور اولی ت فرما یا : " حس طرح این جان وتن کو جانتے وای طرح شریعی طریقت كوسمجھو، طريقت جان شريعت ہے"۔ آپ سے دریا فت کیا گیا کہ ارباب تربیت اور اصحاب شربیت کی

راہ کون سی ہے ؟ ۔

فرمایاکم" ایل شرع کی راه نفس حال سے باہر آنا اور بے فکر ذات حق

كى طرف متوجم بونا اورسالكان طريقت كاراسة جان ودل سے گذرنا اور را و وحد من قدم ركھنام -

الک الملک کہاں ہے کہ اس کی طرف توجہ کی جائے ، کے جواب میں فرمایا کہوں سی جگہ ہے جہاں وہ نہیں گئیگا تو تو آفتم کو خبہ اللہ جب بوجھاگیا کہ آتس دوزخ کا درولیٹوں سے کچھ علق ہے ، فرمایا:

" نار دوزخ اہل فقر کے ساتھ کچھ آدیزش اور آمیزش نہیں گھتی ۔
فرمایا: فقر عدمی شے ہے اور عدم کے ساتھ فخر کرنا مذموم ہے اور عدم کے ساتھ فخر کرنا مذموم ہے اور اس کے دبود کے ساتھ فخر کرنا مذموم ہے اور اس کے دبود کے ساتھ فخر کرنا مخمود ہے اسی باعث خواجہ عالم فخر نہیں آدر اس کے دبود کے ساتھ فخر کرنا و آخرت پر فخر نہیں کیا گرجب فقر کا معامل آیا تو فرمایا الفقد فخری بعنی فقر میرا فخر ہے گئی معامل آیا تو فرمایا الفقد فخری بعنی فقر میرا فخر ہے گئی معاملہ معامل آیا تو فرمایا الفقد فخری بعنی فقر میرا فخر ہے گئی معاملہ معامل آیا تو فرمایا الفقد فخری بعنی فقر میرا فخر ہے گئی

## قواجه محرموني قدسس

کے لوگ کہتے ہیں کہ شیخ نصیرالدین جراغ دہا سے فلیفہ ہیں۔ اور بعض ورخوں نے
اکھا ہے کہ آپ سلطان المشائخ سے مجاز بعیت ہیں سے اور ایک مقامی روایت یہ سے
کہ آپ کوشیخ جیدر سے اجازت ہے جن کا مزار لا ڈوسرائے مہرولی میں ہے۔ اور بعض
مور خوں نے لکھا ہے کہ آپ سلطان المشائخ کے تربیت یا فتہ ہیں۔ میرا خیال ہے کہ
یر تینوں باتیں میچے ہیں۔ سلطان المشائخ سے بعیت ہوئے بشیخ چراغ دہا نے ترمیت
فرمانی ، اور شیخ میدر شے مجاز بعیت بنایا۔ سیرالا ولیار میں آپ کا ذکر اس طرح ہے۔

ك ملطان التاركين فسط منه تذكرة الارار تطوط وسيه تاريخ نظامي منه ويهمه تاريخ نظامي -

بإدوع

وازان جلی مین شہور علم میں مركور و زہدوتقوى كے ساتھ موصوف خواج موسى ابن خواجبدرالدین المختر ہیں، جوخواجرامام کے برا در حقیقی تھے ، ان بزرگوار نے بھی جناب سلطان المثاريخ الخ فك نظر مبارك سيرورش بان تقى اورتمام علوم مين كمال ماصل كيا تھا۔اینے زمانے سے دُوننون اور فرزانہ عصر تھے۔آپ نے اصولِ فقر میں برودی مولانا وجبيرالدين بإلى سيريرهي تقى اوركلام ربانى كے مافظ تھے بخفيق سخن ميں كوشش كرتے اورطبع فياص اورلطافت بهت ركھنے سفے عربی وفارس اشعارو تظمعي بوراحصة حاصل تهاءا وراكثرادقات برسوز غزل كهته تنف جولوك علم موسيقي میں بہارتِ تامداورادراکِ کامل رکھتے تھے وہ اس علم کے دل ربالطالف آہے۔ محروب افزانغات سے عاصل كرتے تھے غرض خواج موسى عام علوم ميں يرطو كى ركفتے تفے خاص كرملم حكت ميں وہ كمال پايا سفاجس كى نظيراس زمانے ميں باوجود تلاش كے بھی دستياب نہيں ہوتی تھی، طبی تجربات میں خاص حصتہ وافرواصل تھا براے بھا اُن مستداماً كى عدمٍ موجود كى بين خودسلطان المشاكن وكى امامت كرتے اور نها بيت خوش لحیٰ سے قرائت برصفے میہ دونوں بزرگ اور بزرگ زادے خطیرہ سلطان جی میں مشرقی دروازه کے متصل اندری جانب واقع سے مگرخواجموسی حی قبر کہاں ہے؟ یرصت اف طور بر واضح نہیں۔ تاریخ نظامی میں ہے میر مولانا نواجموسی رہ فلیف سلطان جي حيك وحله



له تاریخ نظای صنو

440

بو كچيه آپ كا گھرادر باغ وغيره تقدمب كوحضرت كے نام پر وقف كر ركھا تھا ہے: \_ که انفوں نے ایک دن اپنے جر بزرگوار کاعرس کرکے بوگوں کو کھانا تقسیم کیااور اپنے حصتے کے کھانے کو افطار کے واسطے رکھ چھوٹرا اکٹر اس ملک میں جوعرسوں کے داسطے پکاتے ہیں وہ چاول اور دہی اور ساگ وغیرہ شم کی چنری ہوتی ہیں، ان سب کھانوں کو ایک برتن میں الاکر کھاتھاکہ چار مردانِ فیب آئے کسی نے انکو نہیجا نا اور وہ علت جذام (کوڑھ کی بیاری) میں مبتلا تھے ، ان کی انگلیوں میں سے پریپ اورخون میکت تھا انھوں نے آگر آپ سے کھانا مانگا ۔ آپ وہی کھانا جواپنے وا سطے رکھا تفاحا ضرکیا۔ ان جاروں نے اس کھانے کو کھایا اور جو برتن میں بحااس متعلق آپ سے کہاکتم کھالو۔ آپ نے صدق نیت ، علیہ حال و کمال شوق سے اس کھانے کو کھالیا ۔ اسس دن سے آپ کو اور ہی فتوحات ہونے لیس ۔ تقتل ہے کہ آپ کے پاس ایک عرابہ (گاڑی) تفاجیساکہ ناگورمی عوام السي گافري موتى بين ، اسس برسوار بهوكر خوداس كو با تكت تقص اوراس بين جن بيلون کو جوتنے تھے ان کو بھی منود ہی چراتے اور آپ ہی ان کی حفاظت کرتے تھے اور نہایت برانا اورموا کورا پہنتے تھے، (فقیر (مصنف) نے ان کے جامہا مبارک كى زيارت كى بي سينتي عبدالقادر آپ كى اولادىي ايكتى خفى كفى كەمتىرب فقتىر سے برت ہی مناسبت رکھتے تھے وسلی میں اکثر ان کے تبرگات لائے تھے آھیں میں مینوں جامے دستار اور بیرین اور ازار سب ایک ہی کپڑے کے ویکھے

گئے جس کا ایک گزایک بیسیہ کونہیں بکت نقل ہے کہ ایک دن ان کوساع میں وجد آر ہاتھا ، اسی حالت میں
جنگل کو چلے گئے ، ایک جھنگی تھا جو انھیں کے ہاتھ پر ایمان لایا تھا اور ظاہری بلنی
طہارت حاصل کی تھی ، ایک وہ اور دو قوال حضرت کے بیچھے روان ہوئے بہم

خواجر ین ناگوری

(1190 \_\_\_ 179.)

خواجہ یہ جے جمیے الدین صوفی کی اولاد میں ہیں، بڑے بزر گائے مقابل بندتھ، اور کراماتیں ان کی ظام رکھیں ،شریعت وطریقت اور حقیقت کے جا دیے تھے، اس ملک کے لوگ ان کی ولایت اور بزرگی میتفق ہیں ۔ ذوق وعشق کمال کمیسا تھ رکھتے تھے، زہروتقوی سےموصوف تھے اور سیشیخ وحث کی اولادسے ہیں . سٹینے کبیر کے مڑیر تھے، ولایت گجرات میں لیے بیر کی خدمت میں مرت تک رہے اور علوم سبی و وہبی کی نو تج صیل کی - پھروطَن الی کی طرف چلے گئے ، اور برسوں حضرت خواج عین الدین ہی کے مزار شریف کے مجاور جوئے ١٥٧ عبادت مولاكرت رجيجس زمان ميس كه الجمير خراب تفا اوراس كے آس پاکس مشيرون كاحبكل موگيا تقا ، إس وقت مزارشريف پر كونى عارت نه كقى - أول سب نے کے عارت بنائی وہ کہتی تھے اور کھر خفرت اجمیری کے ہی اشارے ہے ناگور میں جا کرعلوم دین کی تعلیم اور لمقین طریق ارباب قین میں شغول ہوئے -ان کی ایک تفسیرے بنام" نورالنبی وران شریف کے ہریارہ کی جدا گانہ جلد تھی ہے، ترکیبوں کاحل اور باین معانی ہو کچھ اور تفسیروں میں ہے ،سب اسسان بالتفصيل سهولت كيك الهربيان فرماياب أسم ألث مفتاح كي هي مشرح تھی ہے اور ان کے رسائل ومکتوبات بھی ہیں کہتے ہیں کسوائح شیخ احمد غزالی کی کھی شرح انکھی ہے۔

MARA

تمہارے ہاتھ زر لگے گاجس کوتم مشائخ کے مزارات پرصرف کروگے ۔ کہتے ہیں كهان كوتمام عمين سوائحاس زركے بومن دومیں باتو آیا تھا اور کھیے ہاتونہیں یا عس سے خواجہ کے مزار پرعارت اکھوں نے بنوائی ۔حضرت خواجہ کے دروازہ کی عارت كوكسى اورمندوك بادشاه بان كے بعد بنايا ہے - اور يخ حميدالدين کے روضہ شریف کی عارت ، ہوناگور میں ہے ، وہ بھی انھوں نے بنائی ہے اور مقبرہ ناگور کی چار دیواری سلطان مختفلق کی بنائی ہوئی ہے ہے کہتے ہیں کہ نواجہ بین ناگوری سفرکرتے ہوئے ایک میں پنچے سرائے کی بھٹیاری کورونی بنانے کیلئے آطا دبا، وه رِوتْ پكانے نگى اور آپ تلاوت قرآن كريم بين شغول ہو گئے - نواجه صاحب فظ ا ورقاری اور علم تحوید و قرات میکایل تھے۔ سرائے کی بھٹیاری کا چھوٹا بتچہ رونے لگا به بعثیاری کہنے لگی کدالہی کیا کروں ؟ دو دوصیبتیں ہیں ، ایک بدلا کاروناہے اوردوسرے يمسافرقرآن تمريف غلط پڑھ رہاہے اور مجھے كنهگار كررہا ہے ، منواجه صاحب يرمسنكرمتير موست كيوكراب قرأت وتخويد كرموز سے اتھى طرح واقف تھے ، فرمايا ؛ النيكبوت مين قرآن شريعين صفي مين كيا غلطي كرر إبهون اوركون ساحرف يا بفظ غلط برمه ... رہاہوں؛ بھٹیاری بولی ۔ میں توزنیس جانتی البتہ حب آپ روٹی کھالیں کے تو میں اپنے استاد کے پاس آپ کو اے مپول گی ، ان کے سامنے بڑھنا ۔ وہ آپ کی کمی شلادیں گے ۔ جب آپ کھانے سے فارغ ہوئے تو بھٹیاری آپ کو لے راپنے استاد کے پاس پنجی ، آپ نے دیکھاایک مرد برقعہ پوکٹس مصے این سارامنہ کیڑے سے ڈھانگ رکھاہے ، بھٹیاری نے کہا: بحضرت اپیسافر عِابِت إلى كُرُونِ كُوا بِنَا قُرْآن مِنْ السِّنَا عَدَ وَهُ فِي الْوَالْجِمَا شُرُوع كُرُوا آَتِ فَرَان کریم الاوت کی ابھی آپ نے دوایک رکوع ہی پڑھے ہوں کے کہ مرد بولا جتم قرآن شريف بهرت غلط پڑھتے ہور اگرتم چا ہتے ہوکہ اپنا قرآن کریم صحیح پڑھناسیکھ لو مله اخبارالاخیارادووص ۱۹۲۷ - ۲۶۳۳ PMY

ناگور کے باہرایک موض ہے، بہت گہرا - نواج بسبب حالت وحد کے اس موض ير ایسے چلنے لگے جیسے کوئی زمین پرحلیت ہے ان دونوں نے بھی آپ کی متابعت کی اور موضيس روانه موتے، قوال سے قدم آگے نه برطوسکا وہ وہیں کھڑا ہوگیا۔ نقل ہے کہ ان کوسلطان غیاث الدین مجی نے بوملک مندو کا بادشاہ تھا بہت بلایا گر میھی نہ گئے ، ایک دفعہ بادشاہ کے پاس کہیں سے حضرت سروز پا صلى التعليه ولم كاموئے مبارك آيا - لوگوں نے كہا - اگر يد خبر خواجب بن كو ہوگى توده فوراً آجائیں گے ، مركز توقف نه فرمائیں گے سلطان غیاث الدینی بیغرشی حسین كوپېنيائى منواجهين اسى وقت ملك مندوكا قصت دكيا اور درود پر صفة اورسل كرتے بوئے جلے ،جب اس ملك كے قربية بہنچے بادست استقبال كوآياد كھا کہ ایشخص ِغبار آبود کیڑے پرانے پینے ہوئے گاڑی پر بیٹھے ہیں سمجھے کہ شیج کوئی ہوں گے ۔ توگوں نے کہا نہے یہی ہیں۔ نے کومو کے مبارک کی زیارت کا اتناشوق تقاكه ان كي طرف فخاطب ۾ونے كي كيا اپني خبر نه تقى ۔ كھتے ہيں كوس وقت جي كئى نظرموئے مبارک پر بڑی موئے مبارک اڑکران کے ہاتھ میں آگی ۔سلطان غِیاث الدین ان کو لینے باب کی قبر پر ہے گئے اور ان کے واسطے رعار مغفرت منگوائی - انھوں نے رعاکی اور جو کچھان کا حال کشف ہوا وہ بھی بیان کیا -سلطان نے تحفے وغیرہ ان کی خدمت میں بیش کئے ، انھوں نے کچھ قبول مذکیا اورسب کو رد کردیا ۔ تجتے ہیں کہ شیخ کے فرزند کو تھے اندرونی میں پیدا ہوا، شیخ کومع اوم موگیا۔ شیخ نے فرمایا۔ یہ سانب میں ۔ سانب کوبھی کسی نے پالا ہے یا اس سی حفاظت کی ہے ؟ جب زر کامیل فرزند کی طبیعت میں بہت یایا . فرمایااگر أنسس ميں سے کچھ لے کرخفت بنواجہ بزرگ اور لينے دا دا کے روضے کو بنا کہ تو بے تو كيؤكراس بابس ليخ شيخ كبرسيس في مناهج ، فرمات تفيك روتا تھا اور حباب باری میں دعامیں مانگت تھاکر میامنہ اصلی حالت پر آجائے ، ایک دن ہاتف غیب سے آواز آئی کر جب تم خواجہ مین ناگوری کاروئے مبارک کھو گے تہارا چیرہ اصلی حالت پر آجائے گا۔

وال سے رخصرت ہوکر خواجہ صاحب ایک ایسے شہر میں پہنچے جہاں کا حاکم ہیت طالم اور کا فسرتھا اس نے ہرا کیمسلمان کے گھر میں ایک سور نبولوا ركهاتهاء آيج بالخريس جات سورب دها ببواد تكفية ،جب ايك كمريخ كارآب تقے تو مالک مکان نے کہا: آپ یہاں ٹہر جائیں، جہاں جائیں گے سور سندھا مواد کھیں گے، آخر سور معی خلق خداہے، آپ کا کیالیتا ہے، آپ اپنے کام میں متغول موجائے۔آب اس کے بیاں ٹیرگئے ، نماز کا وقت آیا تو مالک مکان كى ركى بولى : بابابرت الشرس إذان موكئ ب جدلدى تحيير ، وتعف آفتابه كرروانه بوا اور وراب سے بو ميفاكياآب يہاں ہى ناز برهيں كے يابياللہ مِين ؛ - ؟؟ آبِ فِي فَرَمايا: " مِين هِي خَالَة كعبر مِين از بِرُهون كا" - وه بني راكي مے بولاکہ: اے روکی جب بیمسا فرکھا ناکھا چکے تواس کو بھی اپنے ساتھ لیتی آنا، آپ کھانا کھار ہے تھے کہ لڑکی نے تاکثیر کی کر حبدی حیو خانہ کعبر میں نماز ہونیوالی ے -جب آپ کھانے سے فاغ ہو گئے ، اول کی نے کہا آو میرے یا وں پر پاؤں رکھو، آنکھیں بندکرو اور پاکوئ کہو، وہ اولی جاہل تقی اس سے کاف کہرہی تھی۔ آپ نے کہا یا قوی '۔ اللّٰ کی نے کہا ایا کوی کہو۔ آپ نے پھر یا قوی ا کہا۔ لڑکی نے کہا جلدی کرو اور 'یا کوی' کہو جس طرح میں کہتی ہوں ،میری ہی نازقضاكراتے ہو، خاند كعبر من كبير تحريم بو حكى ہے - آخر آپ نے كھى إياكوى كها اورخانہ کعبہ بہنے گئے نازے فاغ ہوکر دہمخص بولاکہ آپ یہاں ہی ٹہریں گے یا میسے ترمراہ والب ملیں گے ؟ آپ نے کہا والس میوں گا آپ نے اس فاس کے

توبیاں چنردن ٹہرواور مجھ سے ازسر نوالف بے سے بڑھنا شروع کرو، آیے كہابہترے -آپ نے بیرصنا شروع كيا ، پيؤكرآپ عالم وفاضل تصے اس خص كى تعلیم سے پند دنوں میں ہی اسس عبیبا قرآن شریف ٹرھنا شروع کردیا ، اور قران تعریف ختم م كرايا - وهنخص بولا . آدُ تاكم تهيم اوم بوجائے كه جو قرات تم پڑھتے تھے اور جو تھے سکھی ہے ان دونوں میں کیا فرق ہے ؟ ؟ اور اس کی کیا تاثیر ہے ؟ آپ کو لے کر ندى پرگيا در كها دل ده قرأت پُرهو بوئم پهلے پُرهاكرتے تھے آب نے اسى لہجو ي قرأت فراني كوئى اثرنه موا، كيراستخص ف كهاكة اب وه قرأت برهو بومجه سيم يهي ہے آپ نے وہ قرائت کی اسے پڑھتے ہی ندی سے زروجوا ہرا ورسونا جاندی برآمد نونے لگا يہاں كك كر دهيراك كيا - و مخص بولا ،تمهين علوم ہے دونوں ميں كيا فرق ہے ؟ ، اب میں تہیں جانے کی اجازت دتیا ہوں مجھ کو بھی دعامیں یا در رکھنا۔ آ ہے کہا: میری ایک گذار ش ہے اگرآپ قبول فرمائیں - استابو ا "كاب ؟. بتاو": آپ نے وض كيا كه آپ لين رفخ سے برقعه الله الين تاكم میں دیرارہے سرفراز ہوسکوں ، استاد بولے کیمیرامنہ تو دنیا میں ہی سور حبسیا بوگیا ہے ،مجوسے ایک گناہ سرز دہوگیا تھا ، میرامنہ نہ دیکھوورنہ تہیں رنج ہوگا۔ آپ نے بوجیا: آفرگناہ کیا تھا، استاد نے بتلایا کہ ایک دن میں نے نماز میل ا سے پہلے سراٹھالیا تھا۔ آپ نے کہا: بوکھ کھی ہواپ ابنا چہرہ مجھے دکھا دیجئے استاد نے منہ پرسے برقعہ اٹھادیا: ہورھویں رات کے چاند صبیا پہرہ تھا۔ ا آپ نے چېره دیکھ کر کوپ: وه بات تونہیں بوآپ نے کہی تقی ، استاد بولے: "آپ نواجسین ناگوری ہیں ؟ ج آپ نے فرمایا: ہاں ۔ استاد نے الحد للسکورکر فرایا: آج میری مرادی پوری بوگئیں - آپ نے دریافت کیا! وہ کیسے جی تع اس نے کہا کہ جب اس گٹ ہی سزامیں میرامنہ سور صبیا ہو گیا تھا، میں دن

#### خواجه خالون علاّاج ناگوری قص سِیرو

آپ کی قبرگوالیارس ہے ، آپ نے ناگور سے نکا کراس شہر کو ابنادطن بنالیا تھا ، آپ کی مقدس دوج عنصری ہم کے ساتھ شامل ہوکرس آٹھ سور (۱۹۵۰) میں عالم دنیا ہیں آئی ، ستاسی برس صورت فائہ تقدیر کا نظارہ کیا گر پابندی علاقہ سے آزاد رہے ، اور جراکی کا حفظ مرا تب منحوظ رکھ کر دل کومصور قبقی کے مشاہد سے منورکیا ، نوموجالیس ہجری بینقش ہی چار دیوار وار نوار وار اور کور دانہ ہوگئے ، آپ شیخ اسامیل کے خلیفہ ہم جموں نے فاط کے ساتھ حضور اقدس کو روانہ ہوگئے ، آپ شیخ اسامیل کے خلیفہ ہم جموں نے مناطر کے ساتھ حضور اقدس کو روانہ ہوگئے ، آپ شیخ اسامیل کے خلیفہ ہم جموں نے من سرمست توحید اور تصوف کی عبلس میں خریم مسال تو میں اور ہمائی اپنے والدو ماجد شیخ سالار فارد تی سے رکھتے تھے۔ برانے میالار ہوا جا ختیا رالدی عرب کے منازلدی اپنے زمانہ کے اکثر مشاکخ میں برگزیرہ کھے خرقہ خلافت سے خواجہ محدسعدی شیخ نفیر الدین چراغ و بی کے زرگ خواجہ محدسعدی سے پا یا تھا ، خواجہ محدسعدی شیخ نفیر الدین چراغ و بی کے زرگ

خلیفدادر نائب اعظم میں قدس انٹراسراریم ۔ سنینج معروف دھاروال کینے نٹجرہ میں کھاہے کہ نواجہ خانوں کو نزت کے خلافت نے حسین ناگوری سے بھی ملاتھا ، جو تین واسطہ سے سلطان اتبارکیٹ بینے حملیدین موالی ناگوری کے بہنچتے ہیں۔

> ے اذکارا برار اردو ترجیگزارا برارص ۲۳۴ سهم

اؤں پر اوں رکھا اور شہرآ گئے ،اس کے بعد آپ وہاں سے روانہ ہوکر اپنے وطن آئے یہ

# قاضي ملاين شيباني

(9·1<u>=</u>41.)

ران بقری مقری سے باری کے بوری نار اول آگئے ہے۔ بند وعز بانے میں بار نول آگئے ہے۔ بند وعز بانے میں کہ ابھی سذت نکاح پوری ناکر بائے تھے فائر کھی۔ کی زیارت کے قصد سے چلے ، جب تجرات میں بہنچے توا یک مجدمیں دی ھاکہ ایک الحفظ معتزلی بذمیب کا منبر برمبطیا ہوا بزمیب اعتزال کے اس عام کلئے گئی نے کو بندے اپنے افعال کے بنو و فالق ہیں گوت کور ہاتھا، کہتا تھا: "دیھوییرا کو بندے اپنے میں جب چا مہت اہوں اس کو بند کرلیتا ہوں اور جب چا مہت اہوں کھول دیتا ہوں اور جب چا مہت اہوں طاقت نہ تھی نے قاضی شمس لدین نے ہواب دیا اگر قدرت تیرے اضتیار میں طاقت نہ تھی نے قاضی شمس لدین نے ہواب دیا اگر قدرت تیرے اضتیار میں ہے تو بھر تو بیٹر تیر بی اختیار میں با نہ دو لیتا ۔ بی

عاکم گرات کو آپ کا یہ دخل دین اتبعامعلوم ہوا ، ایک لونڈی جو دالرسے بیٹری ہوئی ۔ اللہ تعالیٰ دالرسے بیٹری ہوئی اللہ تعالیٰ دالرسے بیٹری ہوئی اللہ تعالیٰ خدمت میں شن کی ۔ آت ادلاد ہوئی ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں ایک خص تھے جب کو ان کے سات اج الافاضل کہتے تھے ، ان سے پانچ لڑکے بیٹ اہموئے ، سب کے سبت تھے منجلہ انکے ایک فیصلی مجد تھے احم کے والد۔ انکاذکر انکی کھی ہر ہوگا ۔ ان کے سات منجلہ انکے ایک فیصلی خور تھے نے احم کے والد۔ انکاذکر انکی کھی ہر ہوگا ۔ ان کے سات رئے کے تھے سب عالم و فاضل ہو۔

له حالات سلطان الناركين على ١٠٠٠ - ٣٤٣ ، كم اخبار الاخيار اردوعل ١١٨ على المارالاخيار اردوعل ١١٨ على

# عَلَامه في احمد مجد شيباني نار نولي رحمة أعليه

بزرگ علوم شریعت واسرار طریقت، زہدو ورم اور تقوی کے جامع ، ، امر بالمعروف و نہی عن المنکریس جانباز و شبحائ ۔ اہل دنیا کی ان کے آگے کچھ قدر مذتھی ، ان کی مجلس نواجه ابوسفیان توری کی مجلس سے مشابرتھی ، یہ مرید و خلیف خواج سین ناگوری کے ہیں ، کہتے ہیں اٹھارہ سے ال کی عمر بیں کائے علموں یہ رس و سے تھے ۔

ان کی پیئرائش بار نول ہیں ہوئی ، پر در ش اجمیر ہیں اور مزار ناگور
میں ہے ۔ ان کے والد قاضی مجدالدین بن قاضی باج الان ال بشم سالدین شیبانی
ام محد شیبان کی اولاد میں ہیں جوامام عظم الوحنیفر رحمۃ الشرعلیہ کے شاگر دہیں ،
قاضی مجدالدین کے سات بیٹے تھے ۔ سب عالم ومتقی ومت دین تھے
سب میں بڑے شیخ اصر تھے جوعلم وعمل میں سب سے بڑھے ہوئے تھے مطابلی
کے زمانہ میں علمار سے بحث کرتے اور عربی وفارسی ہیں خوب تقریر کرتے تھے۔
بادشاہوں اور امرار کی مجانس میں کئر بحث کیا کرتے تھے۔

شروع بوانی میں خواجہ بین ناگوری کے مربیر ہوئے اور بجث و حال اور
بادشا ہوں کے گھر میں جانے سے تو ہہ کی اورطریفیت کاعلم شیخ سے بڑھنے گئے۔
اکھارہ سال کے سن میں نارٹول سے اجمیر میں آئے اور ستر برس
کک اس مبارک مقام میں زھد و ورج و تقویٰ کے ساتھ عمر سبر کی ۔ امرابلمعروف وہنی عن المنکر میں امیروفقیران کے یہاں سب برابر تھے۔ آپ بزرگ بختی و محبت الہی ہیں سوختہ تھے ، خواج سین ناگوری کے مریر، اور فرقہ فلافر جے بیٹ نے اساعیل بینی فرز برس سرست بی سے حاصل کیا ۔

بوجب دری میں سوئے ہوئے ہیں ۔ اور آپ نے روحانیت سے خواج بزرگ کے فیض المنی افذکیا بب بروی و فعیف ہونے کے کی تعظیم نہیں کرتے دکھی ۔

فیض المنی افذکیا بب بروی و فعیف ہونے کے کی تعظیم نہیں کرتے دکھی ۔

مشدیخ دخلام خارخوبی ۔ بیروم سے حضرت شاہ محدوارث عوف خاہ بی مناہ جو کھا قدس سرہ ۔ اور سیخ اسماعیل برادر شیخ نظام آپ ہی سے فیف خاہ بی برائی ہوئی آپ کا دھال ہوا ، گوالیار میں آسودہ ہیں ۔ کسی کی تعظیم نے خاب کی محدت ہیں ۔ منافی محدت والدھا حب ان کی صحبت ہیں گئے تھے ، قیام سے متعلق حضرت والدھا حب ان کی صحبت ہیں گئے تھے ، قیام دریافت کیا دھال دریافت کیا دو گا ہوں ہوا گیا ہوں ہوا گیا تھا ۔ حال دریافت کیا فرایا : گیری ضعیف ہوگیا ہوں ہرا گیے کے لئے قیام نہیں کرسکتا کی سے فیام نہیں کرسکتا کی سکتا کی سکتا کی سکتا کی سے فیام نہیں کی سکتا کی

رفت بون خانواز م دارفنا مورت كل شد تنظر ارحبان

شاه خلداست ليحوال اليخاد بارشد ابرعطاخا نوعت الشي

له اخبارالاخیار نه ایضاً که برکات اولالیار ص ۲۵ مله اخبار الاخیار ص ۲۹۹

ه خزیزالاصفیارص ۲۲۵

LLL

نقل ہے: وہ فرماتے تھے کہ میں ایک دفعہ لینے اقر بار کے سک تھ مردمعا سنس کے واسطے مند وہیں گیا - ہیں اس زمانے میں خور دسال تھا شخ محمود وسی میں اس وقت شیخ الاسلام تھے اور علماء کی صدارت ان سے متعلق تھی ۔ انھوں نے نماز میں امام سے پہلے نیت باندھ کی ۔ جب نماز سے فارغ ہوئے دائم مذر میں ہے میں نے مان سے کچونہ کہا جب میں نے دکھا کر سب کی سے سی نے میں ہیں گئے آیا اور شیخ الاسلام سے کہا کہ یہ تمہاری نماز درست نہیں ہم نے امام سے پہلے نیت باندھی تھی ۔ انسان وں کی سم تھی کہ لوگ ان کے سامنے اور یہ بھی کہتے تھے کہ شدو کے بادشان ہوں کی سم تھی کہ لوگ ان کے سامنے اور یہ بھی کہتے تھے کہ شدو کے بادشان ہوں کی سم تھی کہ لوگ ان کے سامنے اور یہ بھی کہتے تھے کہ شدو کے بادشان ہوں کی سم تھی کہ لوگ ان کے سامنے اور یہ بھی کہتے تھے کہ مشدو کے بادشان ہوں کی سم تھی کہ لوگ ان کے سامنے اور قاضی ادر اس

ان کو خاندان بتوت سے اپنے پر کے طریقہ پر ہمبت محبت تھی ، کہتے ہیں کہ عشرہ و کوم سے بار بڑویں دبیخ الاول کر سے کیڑے نہ کہنے تھے ۔ ایام عامو کی راتوں میں سوائے خاکسی اور چیز پر نہ سوتے تھے اور سادات کے مقبروں میں اعتکاف کرتے تھے اور ہر روز جہاں تک ممکن ہوتا حضرت سی الشرعلیہ و م اوم کا خاندان مطورہ کے واسطے کھا اتف ہم کرتے ۔ جب عاشورہ کا روز ہوتا ، نے آبخور خاندان مطورہ کے واسطے کھا اتف ہم کرتے ۔ جب عاشورہ کا روز ہوتا ، نے آبخور فریت سے ہو کہا ہے اور بتیمیوں اور فقیروں کو شربت سے ہو کہا ہے اور ان دنوں میں اتناروتے کہ گویا وہ واقعہ ان کے سامنے ہوا ہے عور توں اور لڑکیوں کے نالہ و فریادسنگر ۔ جواس ملک میں مروج ہے ۔ حاوجد عور توں اور لڑکیوں کے نالہ و فریادسنگر ۔ جواس ملک میں مروج ہے ۔ حاوجد

میں آجاتے اور آنکھوں سے خون برساتے ، صحابہ اورتمام مشائح کے عرس امکانی مدتک ترک نکرتے اور سرود کو بہت بسند کرتے ، ہر جنیداس کے طالب شہمے اور نہ رقعنی وجد کرتے تھے اور کر بر تھے اور اکثر اوقات جامیہ بیس کم موھلا ہوا کہ جو بہت سفی نہ نہ و تھے اور سر پر ٹوپی رکھتے تھے ، دستار نماز کے علاوہ بہت کم باند ہے تھے بسب گری کے ۔ کہتے ہیں کہ بڑی دستار اور نفیس علاوہ بہت کم باند ہے تھے بب گری کے ۔ کہتے ہیں کہ بڑی دستار اور نفیس وعمرہ بیرین یعنی کرتا تیار رکھتے تھے اور اگر کوئی دنیا دار قات بھی ، ان کی دلجمعی اور پاس خاطر کے لئے ، بہن لیتے ۔ اور شیروں کی طرح مجلس میں بیٹھتے اور خدا ورسول کی بات نہایت ہمیں بیتے ۔ اور شیروں سے فرایا طرح مجلس میں بیٹھتے اور خدا ورسول کی بات نہایت ہمیں تا میروں سے فرایا کرتے کے بادشا ہوں کا زہرہ کھی پانی ہوجا تا تھا ۔ اور لینے مریدوں سے فرایا بیان کرتے کے کہا دشا ہوں کا زہرہ کھی پانی ہوجا تا تھا ۔ اور لینے مریدوں سے فرایا کرتے تھے کہ :

"ا ہلِ دین کو دنیاداروں کے سامنے ذلیل مذہونا چاہئے کیو کمہ یہ لوگ ظاہر بین ہیں کیے

نقیرادر بعض دیوانوں کی ، جواس ملک میں تھے ، بہت عزت کرتے تھے ۔ اور جس راستہ سے سوار ہوکر جاتے اگر کوئی مجذوب بل جا تا تو فوراً گھوڑ ہے سے نیچے اثرا تے اور دست بستہ کھوٹ ہوجا تے اور جو کچھ وہ مجذوب کہنا وہی کرتے ۔ اگر کوئی ان کے سامنے کسی فائب کی غیبت کرتا یا کوئی بے فائدہ بات کرتے ۔ اگر کوئی ان کا نام ، مر ڈیر ل کی عادت کرتا تو دہ فرماتے ، "بابو خاموش رہ"۔ اور اگر کوئی ان کا نام ، مر ڈیر ل کی عادت کے مطابق تعظیم سے بیتا وہ بیٹم بر آب کرتے اور فرماتے : اصر موزوی ، زیا کا رہ السے ہی خواج سین کو بھی اچھا نہ معلوم ہوتا تھا کہ کوئی ان کی تعظیم کرے اور کہتے تھے رائگ اور رائگ اس کو کہتے ہیں ہوست کمتر و کمینے ہو۔ وہمتا الٹر علیہ اور کوئی ان کی تعظیم کے اور کوئی ان کے سامنے آتا اور کہتا کہ ہیں نے حضور اگر م ملی الٹر علیہ و کمیں ان کے سامنے آتا اور کہتا کہ ہیں نے حضور اگر م ملی الٹر علیہ و کمیں

کونواب میں دکھاہے وہ ادب سے بیٹھ جانے اور خواب کا تام قصة مُسنگراس کے ہاتھ ہیں جومتے اور اس کے دامن واسین کو آنکھوں سے طنے اور س حکمہ وہ خصکہ اور ہیں کہ بین نے فلاں حکمہ دکھیا ہے وہاں جاکر بوسہ دینے اور وہاں کی خاک لینے منہ پر اور بالوں پر طنے اور اگر میتھ ہوتا اس تھم کو دھوکر اس پانی کو پی لیتے اور برن اور کیٹروں پر گلاب کی طرح چھڑکتے ۔ اور اگر کسی خصکوت یہ کے ساتھ دعوی یا خصوت ہوتی اس کومنت ساجت و شفاعت کے اس طرح ماکل کرتے کہ سید ہی کا قول بالار مہتا اور فرماتے ۔ ساوات کے ساتھ شریعیت کی بات نہ کرنی چاہئے بلکہ قول بالار مہتا اور فرماتے ۔ ساوات کے ساتھ شریعیت کی بات نہ کرنی چاہئے بلکہ ان سے مروت کے ساتھ بات ہوئی جائے۔

نقل ہے کہ جب اجمیرین خال واقع ہوا اور قلع کورائے سابھانے ، ہو

را راجہتھا ہمسلانوں سے بے بیا اور بہت مسلانوں کو شہید کیا ہے اخر محبراس

عاد نہ سے سات روز بہلے حضرت خواجہ کے اشار سے سے شہر کے باہرا کے اور سلانوں

کو خبر کی کہ اس شہر پر کچے نظر جلال ہے ۔ حضرت نواجہ گا فرمان ہے کہ مسلمان شہر سے جا جا تھ اجمیر سے باہرائے

چے جائیں روز دوشنبہ سے کو کھار نے اجمیر پر حلم کیا اور اس شہر کو زیروز بر کر کے دہاں

دوسرے دوست نبہ کو کھار نے اجمیر پر حلم کیا اور اس شہر کو زیروز بر کر کے دہاں

کے سلمانوں کو شہید کیا ۔

سفیج احدوب اجمیر می آئے توا گھارہ سال کے تھے اور وب کئے تو نوے برس کے قریب ہوگئے اور تمین چار برس نار نول میں رہے ، ایک دن الا دین مجدوب آئے اور کہا: "احد تحجا کو آسان پر الاتے ہیں اپنے بیر کے ہیں جائے۔ انھوں نے نور کھی نواب میں کچھ ایسا ہی دیکھا تھا ۔ اسی وقت ناگور کی طاف متوجہ ہوئے اور تھوڑ ہے دنوں میں اسس دار فانی سے دار بعت میں سنر

YMA

کہتے ہیں کہ حالت سکرات ہیں جب زراساا فاقہ ہوتا تھا ہاتھ اٹھا کر سے سکرات ہیں جب زراساا فاقہ ہوتا تھا ہاتھ اٹھا کر سکیر تحریر کی کہتے ہوئے جا بحق تسلیم کی ۲۵ رصفر سکا اللہ الکر کہتے ہوئے جا بحق تسلیم کی ۲۵ رصفر سکا اللہ تارکین ہیں ہے ۔ پیرے یائیں جگہ یائی رحمۃ الشرعلیہ ۔

بیر بہ بیر بہ ان کی تاریخ رحدت الامحد نارنولی نے ، جوایک شخص صالح اور مقبول ومعتقد مشارکے اور اپنے ملک کے مورخ بھی تھے اور تحبین میں شیخ احمد کی شرف بیت سے مشرف بھی بوئے تھے ، کہی تھی

نظربتہ بوداحر مجر شیباں زدوں ضرابہ بچوزاہر زشاہد کاریخ آل پر تفور نارنولی برآ درد از جار شیخ زاہد مولی ان کاریخ آل پر تفود نارنول ہیں باد شاہوں ہیں سے ایک نامون ان کا مرید تھا اور چھو لے بھا بیوں سے کچھاس کی لڑائی تھی ، ایک دن وہ پانی کامونکا بھرا ہوا سر پر رکھر کرشیخ کی خانقاہ میں آیا لوگوں میں غل ہوا کہ فلائن فل نے کی خانقاہ میں آیا لوگوں میں غل ہوا کہ فلائن فل نے کی خانقاہ کے واسط پانی بھرتا ہے۔ شیخ کی جوان پر نظر پڑی فرمایا: "بابو! احمر اس کام سے راضی نہیں ہوتا جائے اور اپنے بھائیوں کو راضی کروادران کے ساتھ بوخصوم سے سے نوش ہوؤں گا۔ بوخصوم سے سے نوش ہوؤں گا۔

نقل ہے کہ جب سے انھوں نے بادشاہوں کے ہاں جا ناترک کیا اور مرید ہوئے ان کی عادت پھی کہ آدھی رات کو حضرت خواجہ بزرگ کے مزار پر حاضر ہوتے اور وظائف ونماز چاشت ہوتے اور وظائف ونماز چاشت سے فارغ ہوکر علوم دینیہ کا درس دیتے اور تھوڑے سے تیلولہ کے بعد اٹھ جاتے اور تھوٹرے میامنے تفسیر مدارک بیان فرماتے و عدے اور وعی نہ براتناروتے اور حالت کرتے کہ جینے صوفی سماع میں فرماتے و عدے اور وعی براتناروتے اور حالت کرتے کہ جینے صوفی سماع میں

قاضی احد مجد شیبانی نار نولی شاگرد و مرید شیخ حسین ناگوری فرزند قاضی مجدالدین کے جو قاصنی شمسل لدین کے پوتے ہیں ۔امام محد شیبانی (شاگرد امام عظرہ کی کسل سے ہیں ۔

کہتے ہیں کہ شیخ احرسات بھائی تھے ہوتمام علم اور پرہیزگاری کا باس رکھتے تھے لیکن علم عمل عمراور عبادت کے اعتبار سے سرب میں زیاد لا بزرگ آپ ہی ہیں ۔ سولہ برسس آپ کی عمرتھی کہ زمانے کے تمام علمار پر سمی بحث بین آپ غالب تھے ۔ اور دولت مندوں کی محفل میں بالانشیں تھے ۔

اٹھارویں سال میں رسمی طور پر بیت کرکے مجلسوں میں بیٹھ ناور مباعظے کرنا ترک کر دیا ۔ اور گوش شینی کے ارادہ پراجمیرین پہنچے روزم وادھی را کے وقت خواجم عین الاولیا کے روضہ پر جایا کرتے تھے ۔ یوسفی اعجاز سے دروانے کھل جاتے تھے اور اس وقت سے لے کر چاشت کے وقت تک سوائے ورد رعار ناز نفل اور نماز فرض کوئی کام نہیں کرتے تھے نہ کوئی حرف زبان نکا لئے تھے اس کے بعث رسونے کے وقت تک درس افسلول ، نماز فرض مستحب رعانوانی ، وعظا کوئی اور نفسیر میں شغول رہ کر ایک پاک مارنے کی فرصت بھی لیے او پر جائز ہنیں سمجھتے تھے ۔ یہ

غوث الاولیار کی تصنیفات سے کچھ اورادہیں ۔ ان میصاحب ممدوح تخریر فرماتے ہیں ؛ جس زمانے میں کو ہم بنان چنار میں رہ کرنفس کے سانوہیں بھاری لڑائی کررہاتھا اس زمانے کا ذکرہے کہ میں نے خواب میں کرتے ہیں ۔ آنکھیں ان کی زیادہ جاگنے سے ہمینہ سُرخ رہتی تھیں اورتفسیر ملارک کا وظیفہ ان کے مشارئح کا طریقہ سلوک ہے کیونکہ خواجب بن اگوری جمالارٹ خوجیدالدین صوفی آئیساہی کیا کرتے تھے غرض اجمیر شریف میں سنتر برس اس طرح گذارے ۔ اس طرح گذارے ۔

نقل ہے کہ جب رفتی رات کو اپنے گھر سے حضرت نواجہ کے روشہ شریف پر حاضر ہوتے ، روضہ کا دروازہ کھل جاتا تھا۔ جب یہ راز لوگوں میں فاش ہوا ایک شیخص چھ ب کرامتحان کے واسطے آدھی رات کو ان کے تیجھے چلا۔ حبب شیخ دروازہ کے اندر چلے گئے اس نے کھی اندر جانا چاہا دو تحتوں نے اندر آگر اسے دبالیا وہ چنجا کہ: "میاں جیوً، میں نے توہ کی ۔

مولانا محر نارنولی نے اپنے استاذ مولانا عبدالمقدر سے کہ عالم عال مال متر متر میں استے کہ عالم عال متر میں متشرع دمتی اور ثقہ و فقیم متھے ، نقل کی ہے کہ میں نے نارنول میں چندمر مدیں کے ساتھ اس دروازہ کے کھلنے کوشیخ سے معائنہ کیا ہے جوشیخ احر ترک رح کے دوضہ میں واقع تھا ۔ رحمۃ السّرعلی جمیع عبادہ الصالحین

فرد طے . ۔ آپ کی پیالٹش نارنول میں پر درسش اجمیری ہموئی اور وفات و مزار باگور میں اس بالیجیر باگور میں اس باعث آپ کو ناگوری تکھا ۔ افادہ داستفادہ سب بالیجیر و ناگور میں ہوا صرف بیدائش نار نول میں اور علیم تعلم بھی اکس لیے آپ کو نارنونی بھی کہا جاسکتا ہے ۔ (علامہ شیخ احمر محبر نارنونی قدس سر ہ العزیز)

ك اخبارالاخيار اردو ٢٦٧ - ٢٦٨

که اذکار ابراراردو وگلزارابرار ص۲۲۸ - ۲۲۹ ۲۵۱

Ya

میرکسی فاص نیت اور دعائی شرط نهین اس توجه اورتجیسر کافی ہے" اس پر درولش نے ترکیب کی تعلیم کے لئے التماس کیا ۔ فرمایا "کہوالصلوٰۃ للسر والتواب للمیت السراکبر اورہر بار آنکھ بندکر لو اورکھولو اور السراکبرکہو ۔ یہاں تک کہ چارتجیس پوری ہوجائیں" میں نے حکم کی عمیل کی ۔ جب آپ کوسپرد گورکر دیا تورسول فرانے تحقہ دوسلام درودیشانِ حاضر وفائب کو پہنچاکر کوج فرمایا ۔ شرف الادلیار نے میرا ہاتھ پکر ا اور اپنے تکیمیں ہے آئے جب آنکھ کھی تو اپنے تئیں معمولی گر پر آیا "

پر پایا ۔

محدفاں ناگوری ہندؤں کی طرح زیورہناکرتا تھا، ایک دن آپ

لاقات کے لئے آیا، جو باس خلاف شرع تھا آنار کھینکا گراس کے ہاتھ ہیں سونے

کی انگو تھی تھی، جب تک اس نے وہ انگو تھی نہ آناری آپ نے اس سے ہاتھ

ہنیں ملایا، اس کے لمیے اور نیچے کہڑے تھے آپ نے کا شرح چھوٹے کردئے۔

ایک رئیس آپ کے پاس آیا اس کا لباس بہت لمبا تھا آپ

بوب آپ کے پاس سے گیا تو پھٹا ہوا لباس سلواکرٹرکار کے لئے جلاگیا،

اتفاقاً اس کا دامن کا نموں میں الجھ گیا اور وہیں سے پھٹے گیا جہاں سے سلوایا

تھا ۔ وہ آپ کے پاس آیا اور تو ہر کی کہ آئٹ دہ لمیے دامن کا لباسٹی پہنوں گا۔

تھا ۔ وہ آپ کے پاس آیا اور تو ہر کی کہ آئٹ دہ لمیے دامن کا لباسٹی پہنوں گا۔

تصن خال میواتی نے آپ کے پاس مراسل کے ذریعہ ورخواست پیش کی

سله اذ کارا برار ترجمه اردو گلزارا برار حد ۲۸- ۲۲۹ ۲۵۳

دعها شيخ شرف احريجيي منيري بهار برنگاله كےمشائخ كبركا گروہ ساتھ لئے ہوئے دریائے گنگا کے کنارے کھوے ہوئے ہیں اوراسس درولش کوبلاتے ہیں جب خواب سے بیدار ہوا تو ملازمت میں حاضر ہوا - ارث دہموا ؛ ناگور تک تم ہمارے ساتھ چیو. یں نے بہانہ کیا توقبول نہیں کیا ۔ فرمایا : آج قطان ا شیخ احر محرطلیفہ شیخ حسین ناگوری عالم علوی کو کو ج فرمایا ہے۔ اور خضت رخاتم النبوۃ علایت لام نماز جنازہ کے واسطے تشریف لائے ہیں مشائح کے پہنچنے کا انتظار دکھ رہے ہیں۔ يترقر يرمن نكرمزيرا بحاركي مخبالش نهيس ربهي - شرب الاوليار نے میرا ہاتھ پیرط ااور ہو کہا میم فوراً دھسلی مین بہنچ گئے اسس صوبه كے مشائخ وہاں تھےسب نے فراہم ہوكر ايك ساتھ هو کہا تو اپنے تنئیں ناگور کی حدود میں پایا ۔ ناگاہ حوض برتلے کے كناره ايك تابوت نظراً ياجس كے نزد يك سرور انبيا بطليسلام بیٹھے ہوئے تھے اور بزر کان شرق ومغرب گروہ کے گردہ کھوط ہوئے تھے اس درولش کواولین صف میں بلایا اور شیخ فریالدین عطار کی طرف ارشا د ;واکه ّلینے فرزندسے کہو کہ ا مام بے" کمال ادب اور ڈر سے بدن پر رعشہ بیندا ہوگیا عرض کیاگیا " یہ ڈرتا ہے اور اس کے سوا کوئی اور ذی ہم اِکس جگہ ہے کھی نہیں''۔ فرمایا:کہوامامت کرے''۔ میں نے عرض کیا \* نمازجنازه کی نیت اور دعار مجھکو احجمی طرح معلوم نہیں ؑ ۔ یہ ناوا قفیت کاعذر کفی خضور مین ش کیاگیا، فرمایا: جنازه کی نماز

حضرت بائن مجذوب

اجمیر را پنیری رہے اور خواجہ نواجگان کے درا قدس پر پڑے ہے تھے۔ الوہ کے رہنے والے تھے۔ اجمیر شریف ان کوجذ برالہی حال ہوا تھا، شیخ حمزہ دھر سے نقل ہے: کہتے تھے جب اول مرتبہ حضرت خواجہ میں الدین قدس کو کیا تو یہ بائن مجذوب ان ٹورں سے بہوائ کے گرد تھے ، کہنے لگے: کن زیارت کو گیا تو یہ بائن مجذوب ان ٹورں سے بہوائ کے گرد تھے ، کہنے لگے: میاں آتے ہیں لوگ ، ہرطرف دیکھنے گئے کہ ناگاہ ایک کوئیں مسے میں ظاہر بہوا ، کہنے لگے ، "یہ میاں آئے ہیں تو یہ بی جب میں قریب کیا ، کوئی ، اس کو کھول کر مجھ سے پوچھا: میاں قریب آؤ " میں فریب گیا ، کوئی ، اس کو کھول کر مجھ سے پوچھا: ان کی کمرسے بندھ رہی تھی ، اس کو کھول کر مجھ سے پوچھا: "یہ کیا ہے ؟"

سنت " به به کمپال متحصیار ہے ہمارے بغیر برال طلبہ و کم کی سنت " به بھر کار کورکھ دیا اور میرے پاکس جو خرج کھا اس کو کھول لیا اور کہا :
" یہ کیا ہے ؟"
میں نے کہا ، " زادراہ ہے ، یہ بھی ہمارے یغیر کی سنت ہے ۔
میرے پاکس دولنگھیاں تھیں ، ان دونوں کو پوچھا :

سیرتیا ہے ؟ میں نے کہا:" یا کنگھیاں ہیں"۔ سرک کنگھی کو دور کھینکیر ۲۵۵ کنارنول کے پاس بہت گاؤں میوں کے ہیں ، ان میں سے بوگاؤں آپ کوپند
ہوقبوں فرہائیں پروانہ لکھ کھیجد یاجائے گا اور اگر آپ مرکز میوات میں تشریف
لائیں توزہے نصدیب ، کیونکہ اس وقت میوات میں کوئی عالم اور بزرگنہیں ہے
آپ کے قدموں کی برکت سے علم وصواح وہائے ہیں جائے تو بہترہ ہے ، آپ نے
صنا تھا کوسن خاں نے لینے بھائیوں کوفٹل کر دیا تھا ، آپ نے اس خط کی
بیٹت پر کھا: " پیونکہ تو نے لینے بھائیوں کوفٹل کر دیا اس سئے تیرامنہ دیجھنا
روانہیں ''۔ ا

سنیخ احد مجد کے بہت سے خلفار تھے جن میں مولا ناعبدالمقتدر دلہوی ادر مولا نامحہ نار نولی کے اسمار گرامی قابل ذکر ہیں سنیخ حمزہ دھرسوی آہے فیض باب ہوئے ہیں۔ حالا کہ وہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز (گلبرگه شریف) کے مربیہ تھے ہیں

> اے سلطان البارکین ص ۸۳۰ مرس ۱۳۵۶ء میں میں میں میں



rap

الدين مجرونا بولي

یہ نارنول میں تھے ،اکٹر اوقات نارنول کے بازاروں سی بھراکرتے تھے، اورقبهي انكى وبيس مع بسيطة كهركى روزتك ندا تصة اورخود كجور باتيس كب كرنة بمح كبعى روت كبحى سنست اوركبى اب سي سي باعراض كرت ،اوركهى و واره بجانے نَّكَ ادرافغانی غزلیں گانے اور بھی ژندکھنے اور چرکیٹ بی سر کھتے اور ہاتھ بروں میں لو<del>ہا ہے۔</del> تقداور بات چیت میں پر نفظ ان کا کیر کلام کھا۔ "خدایا بیا خدایا بروخدایا نبشیں '۔ اورجس كى سے بات كرتے تھے تواسى طرح بات كرتے تھے - الا محد نار فولى كہتے ہيں كميرى ال كتى كتيس كرحب توبجيتها دوده بيتيا تواس قدر بيار بهواكه زندكا ني كى اميرجا تى ريكافى الددين د بوامه مير مع محار كي كذر التخص كوا بخوره كي منى و كي كي كه فلاں مکان میں دید بناوہ ٹی استخص نے کو دیری میں نے تعویز بناکر تیرے بازوس باندور دى اى دن سے فدانے تجھے حت دى . تيرے باب كئے اور الدين كو كھرس لائے ماكم كھ كعلائين الدرين كين لك مندايا كيورم، كيوسرد، كيوها، كيوسيها، تهمارك والدف إسوت حاول بائے اور شکردی موجودگیا ۔ الفول کھا با اور دانس چلے گئے کہتے ہی کہ الفول گئدہ برادر كها تهاسكى كا بركنده من ويحقة تقداس كابيركال كرانيا بربا نره ليت كقي-اور يھى المامحدكہتے تھے كماكے ن چند سے ملے ان كى ندر كے واسطے لئے اورائھ فرق صورات كؤ كلواكثر حكة المكس كيكمين كابته فركا - آخرشهر كے ايك كونه بين اكم زامس و كھا. كاكيشخص زنروس براور هے يقين ميردلي مكان بواكشا يرمره پراب حزيني ك بنجاتوده زنده بلاتب يضجانا كرزنره ب اورا كفون في نرويت مرابركال كركها لاكيالايام. مين وه يسيع وانكى نيت سے لے كيا تفاحافركة - الفول كاتھ بأبر كالكر ے لئے اور کہا۔ خدایا اٹا کھر جامیر بہتے وفات انجی مجامی میں ہوئی در شعبان کوشبرا میں صبح کے قرب اور انکی تاریخ وفات مجذوب صادق ہے، قدس سرؤ

اور دار هی کی تکھی مجھ کو دی ،اس اشارہ سے ہیں اسی وقت محلوق ہونی سرمنڈ الیا اسی اشا ہیں نے احماد مجھ نے خبر پائی کہ قاضی سے ہوئی سرمنڈ الیا اسی اشا ہیں نے احماد مجھ کے لیے گھر ہوان کیا، اس مجلس میں میاں بائن بھی مو بود کھے اور ہرایک اہل مجلس کو لینے ہاتھ سے نوالہ دیتے تھے اور لوگ تبرکاً لیتے تھے ۔ ان ہیں سے ایک نے کہا:

مینوالہ دیتے تھے اور لوگ تبرکاً لیتے تھے ۔ ان ہیں سے ایک نے کہا:

ملبق ان کے سے مہمان ہے اس کو کیوں چیوڑتے ہو" ؟ انھوں نے ہو طبق اس ہرایک نوالہ اور میاں کو ایک طبق ان مہرایک کو ایک نوالہ اور میاں کو ایک طبق "

اسس وقت سے ہو ہیں اٹھا تو لوگ مجھکو میاں جمزہ کہنے گئے ، اور اسی دن سے مجھ برکشائٹ کا دروازہ کھلا ۔

اسی دن سے مجھ برکشائٹ کا دروازہ کھلا ۔

اسی دن سے مجھ برکشائٹ کا دروازہ کھلا ۔

انگل ہے کہ دب بہادر بادشاہ گجرات باپ سے رنج بیداس وقت نریف ہیں آیا تو اوگ حضرت خواجہ کی زیارت کو حاضر ہوا ۔ اجمیراس وقت نریف ہیں آیا تو اوگ حضرت خواجہ کی زیارت کو حاضر ہوا ۔ اجمیراس وقت نریف ہیں آیا تو اوگ حضرت خواجہ کی زیارت کو حاضر ہوا ۔ اجمیراس وقت نہر کیف ہوا کے باس تھا اور حضرت خواجہ کی زیارت کو حاضر ہوا ۔ اجمیراس وقت کا ذور کے باس تھا اور حضرت خواجہ کی زیارت کو حاضر ہوا ۔ اجمیراس وقت کو باس تھا اور حضرت خواجہ کی زیارت کو حاضر ہوا ۔ اجمیراس وقت کا ذور کے باس تھا اور حضرت خواجہ کی زیارت کو حاضر ہوا ۔ اجمیراس وقت کو باس تھا اور حضرت خواجہ کی زیارت کو حاضر ہوا ۔ اجمیراس وقت کا دور انہ کھی دیا ہوں کھا تھا کا دور انہ کھی دیا ہوں کی دیار کو انھوں نے معمد بنار کھا تھا کیا کہ کو دیا ہوں کھی دیا ہوں کے باس تھا اور حضرت خواجہ کی دیار کو انھوں نے معمد بنار کھا تھا کہ کو دیار کو انھوں نے معمد بنار کھا تھا کیں کے دور کیا گھا کو دیار کے باس تھا کو دور کے باس تھا اور حضرت خواجہ کو دیار کھا تھا کی دور کی دور کے باس تھا کو دور کے باس تھا کو دیار کے باس تھا کو دور کے باس تھا کو دور کے باس تھا کہ کو دیارت کو دور کے باس تھا کو دور کے باس کے دور کے باس کے دور کے باس کیا کے دور کے باس کے دور کے باس کے دور کے باس کے دور کے دیار کے دور کے دور کے باس کے دور کے دور کے دور کی کے دور کے دو

نقل ہے کرتب بہادر ہادشاہ گجرات باپ سے رنجب ہوکراجمبر شریف میں آیا تو اول حضرت نواجہ کی زیارت کو حاضر ہوا ۔ اجمبر اس وقت کا فروں کے پاس نفا اور حضرت نواجہ کے مزار کو انفوں نے معبد بنار کھا کفک اور وہیں بت رکھ تھوڑے تھے ۔ سلطان بہادر نے دل ہیں نیت کی کہاگر خلا نے مجھکوسلطنت دی تو ان کا فروں سے ہو قدانتقام ہے وہ بول کا جمیال بائن بھی وہاں مو بور کھے ، اپنی دایہ سے کہنے لگے جس کا نام شادال تھا :۔ بائن بھی وہاں مو بور کھے ، اپنی دایہ سے کہنے لگے جس کا نام شادال تھا :۔ بہادر نے اس قول سے فال نیک کی ادر چلے گئے بر بھر جب بادشا ہوا ہے۔ بہادر نے اس قول سے فال نیک کی ادر چلے گئے بر بھر جب بادشا ہوا ہے۔ بہادر نے اس قول سے فال نیک کی ادر چلے گئے بر بھر جب بادشا ہوا ہے۔ بہادر نے اس قول سے فال نیک کی ادر چلے گئے بر بھر جب بادشا ہوا ہے۔ بہادر نے اس قول سے فال نیک کی ادر جلے گئے بر بھر جب بادشا ہوا ہے۔ بہادر نے اس ملک کے کفاروں سے بدل لیا ۔

ا و اخارالاخارص و به

میں بیٹھے کھر کھی دنیا دار کے گھر پڑنہیں گئے اور نکسی لینے خادم کو بھیجا۔ نقل ہے کہ وہ جمعہ کی نماز کے واسطے دھرسوسے نارنول میں آیا اخلاق کرتے تھے اور راستے میں سے لکریاں جن کو تھری باندھ لیتے اور جہاں کوئی فقیر برٹھا ہوا مل جا آ اس کو دیریتے۔

نقل ہے : وہ فراتے تھے دنیا اسی ہے جسی آگ اتن ہی کا فی ہے جس سے روٹی پک جائے ۔ اور سردی میں گرم ہوجائی اور جب زیادہ ہوجاتی ہوجاتی ہوجائی کردتی ہے ۔ ان کے مریدوں میں سے ایک مرید کہتے تھے کہ ایک فضی سے نے نے جھکورگیتان کی طرف رخصت کیا ۔ میں ایک بھر پر کہتے تھے کہ ایک میں بھوٹی ۔ پانی کا اس جگر ملنا محال تھا جمے ول میں خطرہ گذراکہ پہلے زمانے کے مشارکخ بوروں کو کہیں تھیجے تھے تو وہ پانی کی جگر دودھ پاتے تھے اور میں اسی بھل میں ہیں ہوری ہورا ہے کو دور سے دیکھا کہ بر یا ہوں کہ ناگاہ ایک بچر وا ہے کو دور سے دیکھا کہ بر یا ہوں کہ ناگاہ ایک بچر وا ہے کو دور سے دیکھا کہ بر یا سے مراجا تا ہوں ۔ اس کے کھوڑا سا پانی میں حظن میں شرکا دے کیو کہیں بیاس سے مراجا تا ہوں ۔ اس کے طیا دیواں بیان کہاں ہے ؟ اس مشک ہیں دورہ ہے اگر پیو تو میں دوں ۔ آخر میں سے بیا ۔ تھوڑی دیر میں بیاس نے پیم ظربر کیا ناگاہ میں خریت کے طیلوں میں ایک گرمھا دیکھا اس میں نہایت شعیریں و باکیزہ پانی کھوا ہوا تھا میں خوب پر موکر بیاا ور نئے مرے سے زندگی پائی ۔

<u>و فات میرنیم الثانی می ایرون</u> مغرب کی نازمیں دورعتیں بڑھ کر تسیر رکعت میں تھے کرجاں کجن سلیم کی مرحمۃ الشرعلیاہ

نوط . - زېرتصد نوح كے مغرب مين كوه اردلى كے دامن ميكى دوركابرت اىم قصب كفا - نوح وي كي آباد

له اخبار الاخيار اردوم ٢٠٠/٦٩ ٢٥٩

ن یک جمزه دهرسوی

کے زمانہ سے اسلم شاہ کے وقت یک زندہ رہے۔

کی اولادسے ہیں بونغلق کے زمانہ سلطنت ہیں تھے۔ تغلق نے کہا تھاکہ خدا کا فیض منقطع نہیں ہوتا ، کھرفیض نبوت کیونکر منقطع ہوسکتا ہے۔ اب اگر کوئی نبو کا دعوی کرے اور معجزہ دکھائے تو اس کی تصدیق کروگے یا نہیں ؟ مولانا عماد نے اسی وقت کہا بگوہ مخور حید می گوئی" رناپا کی مت کہا ۔ یہ کیا

بحواس ہے؟) محد تعلق نے مکم دیا کہ ان کو ذکے کرکے زبان کھینے لو رحمۃ اللہ علیہ او

# ستيرلوسون الحيني

آپ کے والدکا نام ستیرجال سین ہے ،آپ کے بزرگوں نے مشہد آکر ملت نکو وطن بنایا ۔سلطان فیروز کے زمانے میں آپ ایک فوجی کی میڈیت میں ملت ن سے وسلی آئے ،آپ و لی پہنچکر فوج میں تھے کے سلطان فیروز نے آپ کی بررگی اور عقامندی کے بیش نظرآپ کو اس مدرسہ میں ،جہاں اس نے حوض خاص بزرگی اور اپنامقبرہ بنایا تھا ، مدرس کردیا ۔آپ نے برسوں اس مدرسہ میں پڑھایا والی کو عام فائرے پہنچائے ۔

محکایت ہے کہتید یوسف میں پہیشہ جمعرات کورات کے وقت رسول اکرم صلی الشرعلیہ والہ واصحابہ و کم کوخواب میں دیکھنے تھے۔

آپ نے قاضی نصیر الدین بیضاوی کی مشہور کتاب دہ الدلباب فی علم الدُعواب کی ایک لمبی چوڑی شرح تکھی ہے ہو، یوسفی کے نام سے مشہورہے۔

سه انبارالانيار اردو هدهم- ٢٩١

مولانا عما دالرین عور کی حمالت رحمة الابراد شهرنار نول کے مشائخ سے ہیں ۔ ان کے آباوا مبراد دیار عرب سے ملک عجم میں آئے تھے اور سلطان شہابلدین کے ہمراہ غورسے ہندوستان آئے ۔ نقل ہے کہ انھوں نے جوانی من علم شرصنے کی کوشش نہیں کی تھی، قدت

شیخ احر مجرشیبانی سے نقول ہے کہ میں نے مولاناعاد کو بجین میں دکھا تھا ۔ ایکشخص بزرگ کمال مجمع سنت تھے کوئی سنت ان سے ترکت ہوتی تھی ۔ فقرو فقرا کو بہت دوست رکھتے تھے ، اوریہ مولا ناعاد اُن مولاناعاد راجی ما مرشم

مرید یک حسام الدین مانکیوری کے ہیں - بزرگ صاحب نسبت وصاحب حال صیح اورصاحب صفائی باطن تھے -

نقل ہے کے سلطانی سالدین اہمش کے زمانے میں و و بھائی سادات کر دیزے قب کی بن آئے ایک ان میں سے سیٹم سالدین تھے جفوں نے میوا میں سکونت اختیار کی اور ان کی اولاد بھی وہیں ہے ، دوسے سیرشہا بالدین ہیں جوکٹرہ مانکپورتشریف نے گئے اور وہیں رخت اقامت ڈالا۔

ان کے بزرگ ہمیشہ معزز وکرم رہے وہاں کے لوگوں کی زبان میں ان کے بزرگ ہمیشہ معزز وکرم رہے وہاں کے لوگوں کی زبان میں رہتے ان کے نام پرراجی کا لفظ غالب ، یہ یہی اوّل سباہیوں کے لباس میں رہتے تھے ۔ آخر میں یہ خے اور بہت ریافتہا شاقہ کھیے کوصفائی باطن اور ضور وقت ان کو نصدیب ہوا ۔ علم ظاہر پراکفوں نے بقد رضرورت اکتفاکی تھی گر بڑے بڑے وانشہ ندان کے طفہ ارادت میں واضل تھے ، کہتے ہیں جب یہ چاہے کہ کوئی معارف کی بات کشف فھائر سے واضل تھے ، کوئی حکایت اپنی سرگذشت کی بیان کرتے جس کے خمن میطالب طاہر کریں ، کوئی حکایت اپنی سرگذشت کی بیان کرتے جس کے خمن میطالب کا مقصد کھی انجام کو بہنچ جا آا۔ مزار ان کا مانکیور میں ہے ۔

راجی ستید لور م راجی حا مدشہ کے فرزندہیں۔ یکھی لینے والد جیسے بزرگ صاحر م

ك اخبارالاخبار

المه خزية الاصفياص ٢٩

744

اب الالباب ایک مختصر و کار آمرکتاب ہے جو ہارے شہر کی میں بڑی شہور کتاب ہے۔ پیدائش ۱۰۶ اور وفات ۲۰۰ ہجری ہے ، مزار حوض خاص علائی پرہے، جہاں آپ مریس سے یا

آپ گیادلاد نے دستی اور جھج میں ، جہاں میوات کے بلت ندے اکثرو مشتر آتے رہتے تھے ، اور آج بھی سے سلا جاری ہے ۔ عوام کواسل می تعلیات سے مدت ناس کرانے ، اور خود میوات میں اصلاحی دوسے فرمائے ،

> ك افبارالافبار اردد عن ٢٦٩ ك مكتوب بروفيسر في المهارع علم موَّلت -



تھے۔ بیاہ گری کے نباس کو پردہ بنا کے شغو کی باطن کرتے تھے ۔ مزار مانکچور میں ہے گئے

راجي ڪييطفيٰ'

آپ کے پرربزرگوار کانام ستیرمبارک ابن ستیرمبورت بن سیرفوان سیرفوان سیرفارت استیرمبارک ابن سیرفورت بازگران کے بڑے ملیفہ سے ، اور سیرفارٹ اور شیخ مسام الدین مانک پوری کے بڑے فیلے فیلیف سے ، آپ کی طبیعت موافق جیزوں کی برداشت نہیں رسکتی تھی ، زندگی کمال ظریفانہ طور پرلسبرکیارتے تھے ، بیرونی باکیزگی اور اندرونی صفائی آپ کے خمیر میں داخل تھی، سرود اور سامع کو بہت دوست رکھتے تھے لیکن ہرا کی فغمہ برآپ کا دل بے قابونہیں ہوتا تھا ۔، جبت دوست رکھتے تھے لیکن ہرا کی فغمہ برآپ کا دل بے قابونہیں ہوتا تھا ۔، جبت کا می میز سے آراست نہیں ہوتا تھا ہوگا موریق تھی ، سرکار ہے تب تک آپ کونہ وجد اور رقت کی حالت پیوا ہوتی تھی ، اس صورت میں کی معنوی سرطول کھینے جا تا تھا ، غوث الادلیار کی خدمت میں دامادی کی نسبت معنوی سرطول کھینے جا تا تھا ، غوث الادلیار کی خدمت میں دامادی کی نسبت معنوی سرطول کھینے جا تا تھا ، غوث الادلیار کی خدمت میں دامادی کی نسبت معنوی سرطول کھینے جا تا تھا ، غوث الادلیار کی خدمت میں دامادی کی نسبت معنوی سرطول کھینے جا تا تھا ، غوث الادلیار کی خدمت میں دامادی کی نسبت معنوی سرطول کھینے جا تا تھا ، غوث الادلیار کی خدمت میں دامادی کی نسبت معنوی سرطول کھینے جا تا تھا ، غوث الادلیار کی خدمت میں دامادی کی نسبت کے جانت میں ہیں ، الشر نعالی میں شانہ سرب کو اجاد میں کہ کما لات پر پہنچا دے ۔

سین شیری میں جب عرب س استانی اکبرت و کالت کردارالخلافت آگرہ سے مالوہ کی طرف کوج کر کے آیا، توتمام مشاریخ فقرا، فضلار قضاۃ ادر

ك اخبار الاخيار -

740

شعراب کی ملازمت کانشہ اوقم (مصنف گزار ابر رمحدغو فی شطاری مانڈوی) ، بزرگوں کی ملازمت کانشہ ہی ہے ،جب یغبر مشنی توبے ناب ہو کر گف میں نہ بیٹے دسکا ۔ ہو بزرگان شہر پیشکر کے واسطے روانہ ہوئے تھے ان کے ہمراہ بیٹ بھی عزم کیا ، اسس سلسلر میں راج سیدم صطفے کے دیدار سے ظاہری و بالمنی آنکھیں منور ہو ئیں۔ آنکھیں منور ہو ئیں۔

نوط -- راجستیرصطفی راجستیر مامرشه کی اولادیں ہیں اور وہ ستید شہراب الدین کی اولادیں ہے ہیں جوستیٹر سی الدین رجو کر دیز ہے آئے تھے ) کے بھائی ہیں ۔ستیٹر مسلا لدین کی بود و باش سے کرست سے ہیں جو رقبر کر مطبع کوڑگا نوہ میں ہوئی اور ستید شہاب الدین مشرقی یو پی میں آباد ہو گئے انگیور وغیرہ - اس حیثیت سے ستید شہاب الدین اور ان کے اہل خاندان کو میوات ما کے فاص نسبت ہے جو بہت کم بوگوں کو معلوم ہے ۔

ف خرسار و را الم

راجی جا مرت کے مربیر ہیں اور راجی سید نور سے نعمت خلافت یا ئی تھی ۔ ان کے والد شیخ طاہر متان سے حسین علم کے واسطے اس ملک میں آئے تھے ۔ ایک مدت شہر بہار میں رہ کر شیخ بٹر درحقانی سے حسین علم کیا اور وہیں ہاری میں شیخ بحن خلوت خانہ عدم سے مہاں سرائے وجود میں تشریف لائے اور شروع ہوانی واشن کے حصین علم میں درولینوں کی صحبت میں شغول رہے۔ شروع ہوانی واشن کے تحصین علم میں درولینوں کی صحبت میں شغول رہے۔ نقل ہے کہ انھوں نے انھیں دنوں میں کسی مشاریخ سے کت اب

اله گزار ابرار اردوترجمه ص ۳۵۳ - ۲ م۳

فصوص الحكم مشروع كى ، ان كے والدفصوص لحكم كے طربق كے مخالف تھے۔
ایک دن انھوں نے ان سے توحید وجودى كامت له پوچھاان كے والد نے بقدر علم علما د ظاہر تقریر فرمائى اور مولوى كے عقدے كے حل ہونے كے باعث ہوئے۔
اور وہ ان كو جواس كتاب كے بڑھنے سے مخت كرتے تھے باز آئے - ان ہى د نون يں راجى حامر شد كا آوازة مشیخت ہوگوں میں بلب د ہوا ۔ یہ خصن ستیر کے دکھنے كوامتحان كى طرح سے گئے اور ہے ہى طاقات میں بقوت جاذبہ از كى سلسلہ وادت میں داخل ہوئے ہے۔

کوزهرهٔ آنم که باین جاذبهٔ شوق رخسار ترابینم و مبیت اب گردم

علمارس سے اوّل جو تحفی ستید کے علقہ ارادت میں داخل ہوئے ہی تھے کہ جو نبور کے مشاری سے تھے۔ سلطان سکندر انارالتر بربابذ کے زمانہ میں انکے بلانے سے اسلطان سکندر انارالتر بربابذ کے زمانہ میں انکے بلانے سے اسس ملک میں تشریف لائے۔

نقل ہے کہ سلطان کندر کے بھائیوں سے ایک شخص بن و ماغ میں ہوائے سلطنت سائی تھی ان کے مرید ہوئے - ایک دن اسی فیال محفد میں حاضر ہوئے اور عرض کیا حضرت نیخ فاتح پڑھیں تاکہ مجھکوہ کی کی سلطنت نصدیب ہو۔ نیخ نے ان کواس پاگل بن سے منع کیا اور فرایا کہ می سبحانہ تعالیٰ ابنی حکمت سے ایک کی ترقی جامہت ہے تو اس کا معارضہ مت کر اور اسکا مطبع ہو - یہ خرج ب سلطان سکندر کو ہوئی ان کی کرامت کے معتقد ہوئے ۔ اور اس جانب تشریف لانے کا الماس کیا وہ پوئی بہتے سے مشائی وصلیٰ اور اس جانب تشریف لانے کا الماس کیا وہ پوئی بہتے سے مشائی وصلیٰ است یاتی زیارت رکھتے ، سلطان کے طلب کرنے سے اور کھی تاکید ہوگئی ۔اول آگرہ میں آگر ایک مدت تک وہاں رہے بھروٹ میں آگر بجے منڈل میں ہو

سلطان و تغلق کی عارت ہے مقیم ہوئے اہل وعیال سمیت اور وہیں وفات پائی ان کی اور ان کی اکٹراولاد کی وہیں قبریں ہیں۔ وفات ان کی ہم رزیع الاول و وقات ہیں ہوئی۔ طریق سلوک علم توحید میں ان کے رسائل ہیں نجلہ ان کے ایک .... مفت اج الفیض ہے۔

ملفوظات يخصن طاهر

سو ال: سلوک کیا ہے اور سالک کون ہوتا ہے اور ترکیر نفس اور تصفیہ اور تحلیہ ساور تصفیہ اور تخلیہ سراور تجلیہ وج کیا ہے اور منزل کیا ہے اور مقصداور کرامت اور جذبہ کیا ہے اور وصول کون ہے اور شریعت اور طریقت کیا ہے اور کیا

معام ہے۔ بہ جو اب:۔ سلوک کے معنی بعنت میں چلن ہے ادرسی چلنا انتقال ہے ایک جگرے دوسسری جگر میں اور بہتاں سلوک سے معنوی چلنا مراد ہے اور اسی سلوک وانتقال کامر تبرنفنس میں تزکیہ نام ہے۔ اور تزکیہ نفس یہ ہے کیفن

کواوصاف ذمیرنفسانی سے اوصاف حمیدہ کلی ادر امار کی سے لوا کی اور مطمئنی کے ساتھ موصوف کرے ۔ اور سلوک دل کو تصفیہ کہتے ہیں ادر دہ ہا ہے کہ دل کو دنیا کے ہموں ادر غموں سے ادر اس کی طرف میل کرنے سے ادر اس کی طرف میل کرنے سے ادر اس کے لوگوں سے ادر حوص دوت دنیا اور اندلیشہائے بے فائرہ سے صا

کرے ۔ اور تخلیک ریے ہے کہ سرکو اندایٹ ماسوی الشرا ورغوغا وغیری سے اگرچہ بہشت بھی مہوئے تب بھی اسٹے خالی رکھے ۔ اور میر کی پاسبانی

ا منارالاخار اردوما ۲۸۰

كريے بعنی غیرحق کے اندلیشہ کو اس میں رستہ نہ دے اور اگر کچھ گذرے تواسکو نفی خواطرے دفیغ کرے تجلیر وج یہ ہے کہ مشاہرہ حق کا نور اور زوق وشوق ومحبت ورأسرار وانوارمشامره سے روج کو تجلی کرے اور تھی بنائیں بس حقیقت سلوک عبارت ہے اخلاق حیوانی کے برل دینے اور اوصاف بشری سنے کل جا ادرافلاق البی کے سے تھ تخلق ہونے سے حفرت قطب تعالم نے کینے رس الہ صلهمات ميس شريعت وطريقت وحقيقت كابيان فرمايا ب: المشربعة الانتباع والطريقة الانقطاع والحقيقة الاطلاع - الشريعة الانقياد والطريقة الاتقاد والحقيقة

الاتهاد (شربعت اتباع ب، طربقت غيريق سے جدا مونام ،حقيقت اطلاع ہے۔ شریعیت مطبع ہوناہے ، طریقت ماسوی سے رور ہوناہے ۔ · حقیقت حق سے مل جاتا ہے ، شریعت اطاعت کی کمر باندھنا ہے اور طریقت لیے سے الگ ہوجا نا اور حقیقت دوست سے مل جانا ۔سشریعیت فرمانبرداری، طراقیت غیرسے بیزاری مے جقیقت دوست سے بر تورداری ہے ، شریعت تمنا ہے

طريقت قام ، حقيقت بقام .

سالک ابت ارمین سے اور توسط می عقل معادم اور انتہایں تورمعاد ہے ۔سیرال السرس نکوئی منزل ہے نکوئی راستہ کیو کورستداورمنزل دوچیزوں میں ہوتا ہے اور حب دوئی نہیں ہے تونہ راستہ ہے اور مذمنرل جصر منصورال صير في المحمد عن الطريق ؟ فقال: الطريق بين أنانين [ ( خدا کا داسته کیو کرے فرمایا : رسته دوچیزوں میں ہوتا ہے ]

کرسیر فی التُریس بہت سی منزلیں ہیں کس واسطے کرنداس کی غایت ہے اور نه انحصار - اورمقصد پہنچنا ہے وحدت حقیقی میں اور باہر آنا شرک پندار خوری و دوئی

عمل الثقلين - حق كے جزبوں ميں سے ايك جزب وانس كے عملوں كے برابرہے ع كي ذره عنايت توك بنده نواز \_\_\_\_ إِن لوَ يَجِكُمُ فِي أَياد هركُ مُ نَفْحات الأَدْتُعَرَّضُوا لَهَا - ٥ ثوستحى نظرشو كمال وقابل فض كمنقطع نشودنين بركزاز فياض والبيه أشارصلى الله عليه وستدم وان الاجد نفال حل

سے ۔ اور جذب عبارت ہے رحمت خاص سے کہ آ تَدِینًا لا رَحْمَةً مِنْ عِنْ بِاللهِ

منعندلة تهدى بمهاقلبى الى آخر (كالشريس تجمع مانكت

پرمبنی ہے اور میں حق میں اس کا نام ہے ، جذبة من جذبات الحق متوازی

ہوں جرت تیرے پاس سے کہ دے ہدایت اس کے ساتھ میرے دل کو آخریک) -اسی

اور آنحضرت محدمصطفي الشعليولم كى دعا - اللهم انى اسالك رحمة

من جانب اليمن ـ

مردبایرکه بوئے داند بسر ورنه عالم پرازلسيم صبااست دریں دیار ازاں سئر نوشم کر گاہے گاہے نے بر کے توام زیں دیار می آئے يداشاره بي تحلى دائم اورصف حق كيساته اورجد برحق اوروصفول بحق عبارت ہے انقطاع اور تبرئی بیندار خودی دور کی سے اور جہل کے اعظمنے اور علم سے وجود مطلق کے ساتھ کی

ك مفتاح الفيض بحواله اخبارالاخيار اردوص- ٢٨٢

# ف في على رحمة الشرعليه

سننے علائی کے باب کا نام سن تھا اور وہ بزگالہ کے مشائخوں میں سے نقے وہ اور ان کے چھو لئے بھائی شیخ نصراللہ ہوبڑے صاحب علم شخص تھے زبار سے کو طربیانہ میں آگر مقیم ہو گئے ۔ اس سال کعبر کے ناور وہاں سے لوط کر بیانہ میں آگر مقیم ہو گئے ۔ اس سال کی تاریخ ہے : ۔ '' وَجَانَصُرُ اللّٰهِ وَ الفَتْحِ ''

پارسائی کے باوجودنفس امارہ کی ڈنکٹوٹی نہیں تھی۔ اس لئے وہ یہ گوارا نہیں سکے کھے کہسی دوسرے شیخ کارتبران کے مرتبہ سے بڑھ جائے۔ چنانچا ایک مرتبہ ان محصوں نے ایک ریا کارصوفی کو پائی سے اتار کر لوگوں میں خوب ذلیل کیا۔ اس وقت تک علائی کا دلی منشار یہ تھا کہ صرف میں بی خاص وعام میں مقبول سر برآ وردہ رہوں شیخ علائی کے دوسے ربھائی عمریں گوان سے بڑے تھے لیکن ان کی فضیلت کی وجہ سے سب نے ان کی اطاعت اختیار کرلی تھی ورائی ذرائی ذات پر فخرکیا کرتے تھے۔ ذات پر فخرکیا کرتے تھے۔ ذات پر فخرکیا کرتے تھے۔

عبار سریرا کھارے کے ایک خلیف اس دوران میں جے سام بتی کے ایک خلیف میاں عبدالشر نیازی بڑھان اپنے شیخ سے اجازت نے کرسفر جج برگئے - وہاں انھوں نے بڑی ریافتتیں کیں اور ہوسم کے ذکروا شغال پورے گئے - حرمین ہی میں وہ میرستیو محد مجون پوری کے جن کے متعلق مشہور ہے کہ انھوں نے امام ہو ہوئے کا دعوی کیا تھا ۔ معتقد ہوگئے اور مہڑی مذہر ب اختیار کر کے ہند دستان والبن آئے - بیانہ ہی میں آبادی سے دور باغ کے ایک گوشر میں موض کے والبن آئے - بیانہ ہی میں آبادی سے دور باغ کے ایک گوشر میں موض کے کنار سے سکونت اختیار کی - ان کا معمول تھا کہ خود یا نی کے گھڑے بھرکر لیے مربر اٹھاکر نے جاتے تھے اوراس طرف کام کرنے والے لکڑ ہاروں ، کسانوں دغی کو اکٹھا کرئے نماز پڑھا یا کرتے تھے جو کوئی کیں ویدیش کرتا اسے وہ لیے پاس سے کو اکٹھا کرئے نماز پڑھا یا کرتے تھے جو کوئی کیں ویدیش کرتا اسے وہ لیے پاس سے کھور کچھور کے جو ایک طرف راغ برتے تھے ۔

سنین علائی نے ان کے طریقے کو بہت پسندکیا اور اپنے معتقدہ سے کہا: " دیکھو دین اور ایمان اس کا نام ہے جو میاں عبدالشرنیازی کا سلو ہے اور ہم لوگ جس روش پر ہیں ومحض بت پرتی اور زنار داری ہے " رباعی

VZ

شخ علائی کی تحریک ایکہیں جا کنفس آمارہ کا سر کی اور نیخ علائی کی تحریک ایک جریک ایک میں جا کرنس ما ماری کی خدمت میں حاضر ہوئے ان یاس انفاس کا طریقے سیکھاا ورجس ذکر کا وہ غل کرتے تھے نود کھی ایک کو دونان ، کھا ۔ اس ریاضت سے کلام پاک کے رموز و معانی ، نکات و دقائی ، کھا ۔ اس ریاضت سے کلام پاک کے رموز و معانی ، نکات و دقائی ، جلد ان برکھل گئے ان کے مریدا و رخاد م جن میں معیفی مجرد اور معبنی گھر بار والے مقل اللہ کے توکل بران کی خدمت میں گئے رہے اور ان سے ذکر و فل کے لیے سیکھنے گئے ۔ ان کے مرید ول میں تین سوار می خانہ دار تھے ۔ یہ لوگ کوئی بینی یا تجارت نہیں کرتے تھے کہیں سے کچھ ل جا تا توا ہی ہی تھے۔ اگر ان کے ایک کوئی بینی یہ کھر میں جا توا ہی ہی تھے۔ اگر ان کے ایک کوئی بینی کے دوران میں تا توا ہی ہیں ہے کہ میں سے کچھ ل جا تا توا ہی ہی تھے۔ اگر ان

یں سے جھی کوئی کھے کمائی کربھی لیتا تواس سے دسواں محقہ ضروراہ خاریں دے دیتا۔ روزانہ دووقت ایک تو فجر کے بعداورا پاکسی اور نماز کے بعد سب جھوٹے بڑے ایک صلقہ میں ببٹھ جانے اور قرآن کے معانی و مطالب درس لیتے ۔ شیخ علائی کابیان ایسااٹر انگیز تھاکہ ہوکوئی ایک مرتبہ بھی ان کوشن بیتا پھروہ سارے گھر بار، بال بچوں کوجھوٹ کران کا ہوجا تا اورش شغلہ کی طوف رخ نہ کرتا۔ یہ سب ایسے قانی اور شوکل تھے کہ اگر بھوک کے مارے انکا دم بھی نکلت ہوتوان میں سے کوئی دم نہ مارتا تھا۔ ہوتھی احبنی ان کی محفل میں جلاجا تا تو کم سے کم وہ لینے گنا ہوں سے ضرور تا تب ہوجا تا تھا۔ چلاجا تا تو کم سے کم وہ لینے گنا ہوں سے ضرور تا تب ہوجا تا تھا۔ کے برتن اوند ھاکر رکھدیتے تھے یہاں تک کہ نمک آطا بلکہ پانی بھی ان کے یاں کے برتن اوند ھاکر رکھدیتے تھے یہاں تک کہ نمک آطا بلکہ پانی بھی ان کے یاں کے یاں کے برتن اوند ھاکر رکھدیتے تھے یہاں تک کہ نمک آطا بلکہ پانی بھی ان کے یاں کے یاں کے برتن اوند ھاکر رکھدیتے تھے یہاں تک کہ نمک آطا بلکہ پانی بھی ان کے یاں کے یاں کے برتن اوند ھاکر رکھدیتے تھے یہاں تک کہ نمک آطا بلکہ پانی بھی ان کے یاں کے یاں کے برتن اوند ھاکر رکھدیتے تھے یہاں تک کہ نمک آطا بلکہ پانی بھی ان کے یاں کے یاں کے برتن اوند ھاکر رکھدیتے تھے یہاں تک کہ نمک آطا بلکہ پانی بھی ان کے یاں کے یاں کے برتن اوند ھاکر رکھدیتے تھے یہاں تک کہ نمک آطا بلکہ پانی بھی ان کے یاں کے برتن اوند ھاکھ کو برت ان کو بران کی بھی ان کے یاں کے برتن اوند ہو بھی ان کے برتن اوند ہو بات کیں بیانے کا کھوٹر بھی کے برتن اوند ہو بھی ان کے برتن اوند ہو بھی کو بھی ان کے برتن اوند ہو بھی تھا کھی بھی ان کے برتن اوند ہو بھی کیا تھا بھی بھی کی کھی ہو بھی کی بھی ہو بھی کی بھی بھی بھی ہو بھی

ے برین اور دھار رھار ہے سے یہاں بات دیمات ا ماہتر ہی بی ای سے با نہ ہوتا تھا یس اس رزق نہیں والے کی رزاقی پر توکل کرکے رات گزار دیتے تھے صبح الشرتعالیٰ بہر مال کہیں نہ کہیں ان کا رزق ان کے پاس پہنچا دیتا تھا ۔ اسباب دنیا دی سے یہ بے نیازی تھی کی بہتھیار اور سامان بی بیمنوں کے مقابلہ کے لئے شرخص کے پاس لاز ما بہوتا تھا ۔ اس لئے ہو تھی ایکو

و معنوں سے مقابر سے سے ہر ص ح پاس لار ما ہو ما تھا - اس سے ہو ہی رکھیت تو یہی سمجھتاکہ یہ مالدار اور صاحب حیثنیت لوگ ہیں ، محتاج نہیں ۔

ان سب کا وطیرہ تھاکہ شہراور بازار میں ہوتھی بات شریعیت کے خلات نظر آتی اسے دہ جبراً روک بیتے تھے اور اس معامل میں اکثر غالب ہی ہے تھے اور اس معامل میں اکثر غالب ہی ہے تھے اور جو پہنا پخیشہر کے ہو حاکم ان کے معتقد تھے دہ توان کی ہرطرح مرد کرتے تھے اور جو ان کونہیں مانتے تھے دہ بھی ان کے ڈرسے دم نہیں مارتے تھے یہ علائی کی تخریب اس تیزی سے بیلی کہ باب بیلے کو ، بھائی بھائی کو ، شو ہر بی بی کو جھوٹ کر مہدوی دائرہ میں شامل ہوگیا ۔

ار ار ار

کاشہرہ اس کے کانوں تک بہنجاتواس نے مخدوم الملک ملاسلطان پوری
کے بہرکاوے میں کرمیررفیع الدین محدّث اور الوالفیج تھانیسری اور دوسرے
بڑے بڑے علمار کو جمع کیا اور نیخ علائی کو بھی بیانہ سے بلوایا سنیخ علائی لیمنے چند ہردم ساتھ رہنے والے خاص خاص مربدوں

"چرخوب! ذراس کی ہئیت گذائی توریکھوان پھٹے حالوں ہم سے اور شاہت لینا چاہت ہے۔ اور شاہت اسے ، کیا ہم بیٹھان مرکئے ؟"

شیخ علائی کی تقریر اسیخ علائی نے دربار کی ان جھتی ہوئی گاہو کونظراندازکردیا اورگفتگو کے شروع ہونے سے پہلے اپنے معمول کے مطابق قان کی چند آیتیں تلاوت کیں اوران کی تشریح کرتے ہوئے دنیا داری کی مذرت احوال قیامت اور علمائے زمانہ کی دنیاطلبی اور بے عملی پرائسی موٹر اور درد انگیز تقریر کی کرسیم شاہ اور اس کے درباریوں پرسکتہ ساچھاگیا اور باوجود قساق قبلی فی علائی کاسفر اشیخ علائی کی اس تحریجی جدوجهداورلوگوں کے بچوم کی وجہ سے میاں عبدالسّر کے اوقات میں خلل بڑنے لگا اور وہ اس کے بہتر کا راک دن انھوں نے شیخ کو بلاکر بہتر ان کی کے ساتھ نصیحت کی بیر رونق ہمیشہ نہیں رہتی اور اس زمانے کر بہتری کے ساتھ نصیحت کی بیر رونق ہمیشہ نہیں رہتی اور اس زمانے کر لوگ سے کیاغر بوق ہم تہمیں لوگوں کی روک ٹوک سے کیاغر با اور کا موت ہم کو گارادہ کر لو سے شیخ علائی نے اپنے مرقب یا تو خاموشی سے گوشنشنی اختیار کرویا ج کا ارادہ کر لو سے تیخ علائی نے اپنے مرقب کے حسب منشاء اسی وضع اور جانت میں چھ سات سوآ دمی ہم اہ لے کر گھرات کے حسب منشاء اسی وضع اور جان طریق مہدویہ کے سی پیشوا کی صحبت سے نیف کا کریں ۔

جب وہ بیانہ سے کل کرقصبہ بساور میں پہنچے تو میرے والدم ہوم ان کی خدمت میں مجھے بھی نے کرگئے تھے چونکہ میں اس وقت بہت کمس تھا اس لئے مجھے ان کی صورت بس وہم دخیال کی طرح کچھے چھے یاد ہے۔ اس سفر میں شیخ علائی جب جود وہ لو کے قریب خواص لورندی جھے۔

اس سفریں شیخ علائی جب جود دہ پورکے قریب خواص پورٹی جود دہ پورکے قریب خواص پورٹی جود دہ پورکے قریب خواص پورٹی کا وزان کا معتقد ہوگیاںکین خواص خاں نہ صرف یہ کہ صوفیوں کی محفل سماع میں شرکت کراتھا ہکر لینے سباہمیوں کا حق بھی مارلیتا تھا اور یہ بح علائی کسی خلاف شرع بات کو رواشت نہیں کر سکتے تھے ، اسس کئے ان کی اور خواص خالت کی نہونہ کی اور خواص خالت کی نہونہ کی اور کھور است باب ایسے بیدا ہو گئے کہ کہ خوات کی نہونہ کا در کھور اس باب ایسے بیدا ہو گئے کہ کے علائی گجرات کے نہونہ کی اور کھور بیان آگئے

علائی در بارث ایمی میں جب میم شاہ تخذ نیشین ہوا اور یکے علائی

" ہو کھی نجاستوں پر بھیتی ہے وہ اس عالم سے ہزار درجے
ہر ہر ہے ہو بادشاہوں اورامیروں کی خوشا مرمیں لگارہتا ہے"۔
اسی طرح انفوں نے دوسرے بیٹمل عالموں کی خوب خرلی اور
اپنے سا سے بیان کو آبتوں اور حدیثوں سے نابت کیا یہا نتک کہ قلاع بارلٹم
کودم مارنے کی مجال نزرہی اوروہ چیکا ہوکر بٹھ گیا یاہ

شنخ علائی کی جلاوطنی است نخ اس برکارسے ادعار (دعوی جیئریت) بو ضروریات دمین میں بھی شامل نہیں ایسے تعصدب تھے کہ انھوں نے کسے ور

کے ہتی التواریخ میں۔ ۱۹۲۰ کا دعویٰ کیا تھا یا نہیں ؟ یسوال کا فی موضوع بحث کا دعویٰ کیا تھا یا نہیں ؟ یسوال کا فی موضوع بحث را م سید بعض کہتے ہیں النفوں نے صرف مہری بعنی رہبر یا رہا ہونے کا دعویٰ کیا تھا ۲۷۷

کے ان کی آنھوں میں آنسوجاری ہوگئے۔

یہ بیان منکرسلم نے محفل سے اٹھ کو محل سرامیں چلا گیا اور شیخ علائی نے اس کا کھا نا اور ان کے سے تھیوں کے لئے کھا نا وغیرہ بھجوایا سیکن نہ مخ علائی نے اس کا کھا نا نہ کھا یا اور اپنے رفیقوں سے کہا جس کاجی جیا ہے وہ ضرور کھا لے۔ جب لیم شاہ نوٹ کر باہر آیا تو شیخ نے اس کی عظیم بھی مذکی ۔ بادشا ہ نے جب ان پوچھاکہ تم نے کھا ناکیوں نہیں کھا یا" تو انھوں نے بلاجھجک جواب دیا" تم نے بوجھاکہ تم نے کھا ناکیوں نہیں کھا ایا" تو انھوں نے بلاجھجک جواب دیا" تم نے بواپنے حق سے زیادہ فزانہ کار دبیر فلاف شریعیت جمع کر رکھا ہے وہ متھاری میں بکیسٹ بمیل انوں کا حق ہے اور تمہارا کھا ناکھی اسی قسم کا ہے" سیمشاہ کو یہ سکر غصہ تو بہت آیا لیکن وہ پی گیا ۔

مهدویت پر کھروسہ اب علمار نے شیخ علائی سے منا مہدویت پر گفتگونہ وع کی کیک شیخ کا یہ زور برای تفاکہ سب کے رسیل گئے بمیر شید رفیع الدین صفوی نے جن کا انتقال سم قام میں ہوا - ان اعادیث کو بیٹ کیا جن میں امام مہدی کی علامتوں کا ذکر ہے یہ شیخ نے ان کو جواب دیا کہ " تم شافعی مذہر بہوا ورہم شفی ہیں ، ہمارے تمہارے اصولوں میں زمان سلم میں میں میں اور تا ولیس ہم سلم نہیں کر سکتے ، کھر کافرق ہے اس سے تمھاری توجیہ ہیں اور تا ولیس ہم سلم نہیں کر سکتے ، کھر ہم تمھارے استدلال کو کیسے مان لیس ۔

ان کے مقابلہ میں ملا عبدالٹر کا توبہ حال تھا زبان سے بات ک نہ کلتی تھی سینے نے اسے خوب آٹے کے انھوں لیا اور اس کہا "تو دنیا دار فاسق ہے ، دائرہ عدل سے باہر ہے ، علانہ تیرے گھر سے گانے بجانے کی آوازیں آتی ہیں اور صربیٹ میں ہے :

## اسی دوران ہرروز سلیم شاہ کے سننے میں آ ناکہ آج فلاں سردار شیخ کامرید ہوگیا ادر فلاں امیران کے معتقدوں میں شامل ہوگیا اور ذیا کے

سقیده حات یه گزشت صفی ایس محد بن تو مرت مغربی نے عبدالمومن کونی کی حمایت سے مهدوت کا دعویٰ کیا تھا - اس خص نے کچھ لوگوں کو قبروں میں تجھیا کہ بھادیا - اس کے حکم سے نقلی مگر دے قبروں ہے جملے اور اس کے مہدی ہونے کی تصدیق کی ۔ سلطان صلاح الذی ایوبی کے عہدمیں محد بن عبلہ دشر میمون نے شام میں یہی دعویٰ کیا تھا اور ایک شمیر مہدی ہو یہ کھی بسایا تھا - اس کا حال ابن کثیر ابن بوزی اور خلاکان نے تفصیل سے لکھا ہے کر رستا میں تھی از بک نامی ایک شیخص نے شہر زور سے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا - اسے ایک میں تعبد المرضات نے مقال کر دیا ۔ سات سو بجری میں بلا دمغرب ہی سے ایک کیمیا گرد مبر دار امیراحر خان نے قتل کر دیا ۔ سات سو بجری میں بلاد مغرب ہی سے ایک کیمیا گرد مبردار امیراحر خان نے قتل کر دیا ۔ سات سو بجری میں بلاد مغرب ہی سے ایک کیمیا گرد میں میں بلاد میں میں میں دعویٰ نے اولیں رومی بوسلطان بایز بر کے عہد کے امور صوفی ہیں آئے متعلق کھی شہور ہے کہ انفوں نے اپنے آپ کو مہدی سمجھا تھا ، لیکن اس کے ادعا مرسے مستعلق کھی شہور ہے کہ انفوں نے اپنے آپ کو مہدی سمجھا تھا ، لیکن اس کے ادعا مرسے بہتے بہانے میان کومعلوم بہوگیا کہ بی محفی سے معلق کی تخریر ہے : بہتے مصاحب وہ معار جالولا ہے ، بینا بخر صاحب وہ معار جالولا ہے ، کھی کہ بھی ہی کہا جاتا ہے ۔ بینا بخر صاحب وہ معار جالولا ہے ، کی تخریر ہونیور ی سے معلق کھی سے بہتا ہی حساسے کے ادعا میں بہتا ہے ۔ بینا بخر صاحب وہ معار جالولا ہے کی تخریر ہے :

"ستدمی نورخ بن بون پوری کو ایک روز حال آیا دیکھتے کیا ہیں کا ایک شخص مخاطب ہوکر کہتا ہے کہ" انت دہدی " بعنی تو دہدی ہے ۔ انھول سمجھا میں موعود دہدی ہوں ۔ ایک مرت یک اسی دعوی بررہے ۔ آخر وب رجی کو چلے ، انتا کے راہ میں ان کو کشف ہوا کہ میں دہدی بایم عنی ہوں کہ برایت یا فتہ ہوں ۔ بس اس دعوی سے باز آگر مریدوں اور ہم امیوں کو اس اعتقاد سے پھیردیا اور کہا کہ جب اس سفرسے بیٹوں کا باقی مریدوں اسی عقاد سے پھیردیا اور کہا کہ جب اس سفرسے بیٹوں کا باقی مریدوں اسی عقاد سے پھیردیا اور کہا کہ جب اس سفرسے بیٹوں کا باقی مریدوں اسی عقاد سے پھیردیا اور کہا کہ جب اس سفرسے بیٹوں کا باقی مریدوں اسی اسی عقود سے پھیردیا اور کہا کہ جب اس سفرسے بیٹوں کا باقی مریدوں

### میں بادشاہ کا کہنانہ مانا اور اُسے بے باکانہ جواب دیا کہ: "تمہاری باتوں میں آگر میں اپنا اعتقاد نہیں برل سکتا" میں آگر میں اپنا اعتقاد نہیں برل سکتا" سلامت چوخواہی ملامت روا سلامت چوگم شدملامت خطاآ

بقيه حاشيه لن كر المهدئ كالعني وه خاص شخصيت حس كم تعلق مسلم اعتقاد م كقرب قيامت براس كاظهور بوگا - يهى إت زياده صحح معلوم بوتى ميسكن ان كى دفات کے بعد ان کے بیروؤں نے مہدویت کے عقیدہ پر الگ سے ایک نیا مزہب اخراع كرن ، بعد ميں حيكر تعض اصول وعقائد پر مهدوست كو ماننے والوں ميں دوگروہ پیدا ہو گئے ۔ ایک تسویت کا قائل نہیں تھا۔ دوسرا اس کو لازمی قرار دیتا تھا تسویت سے مراد خیم نبوت میں سیدمحد مہدی اور حضور اکرم صلی الشرعکیہ و کم کامساوی ہونا ہے دوسرااختلاف سیدمحدمهدی کے انکار کرنے والوں کے ایمان و کفرسے تعلق تھاایک گردہ منکرین کو کا فرکھنے سے احتراز کرتا تھا اور دوسرا مہدوست کا دارو مدار ہی منکرین مہدی کو کا فر قرار دینے پر رکھتا تھا ۔ سیندرآ باد دکن کے سٹھان مہدویوں نے جن کے وہاں کثرت تھی سام اللہ ۱۵ رجب کو محل حیل گوڑہ میں ایک اجاع منعقد کرکے تسویت کی تصدیق کی تھی مسلمان ممالک میں سیاسی نزاعات حب بھی پیدا ہوئے ہزورت نے مہد ی موعود کے اعتقاد سے فائرہ اٹھانے کی کوشش کی اوراس سلسلہ سرایسی الیی موضوع حدیثیں بیان کی جانے لگیں کرمہدی موعود کی پیجان کچھ آسن بات نه رمی - ہرفریق نے اپنے پیٹیوا کو دہری نابت کرنے میں وہی علا مات گھر الیں جوابکے حسب حال تھیں اسس لئے ان علامتوں میں بڑا تضاد ہوگیا اور جس نے کھی کچھ تھوری بہت قوت طال کرنی اس نے لینے مہدی آخرالز ماں ہونے کا دعوی کردیا سے ایکا میں مناز

رکن میں مہرویت دکن میں مہروی مزمب کافی کھیں چکا تھا - نودیج عصہ سے وہاں جانے کے آرزومند کھے - یہ کم توان کے لئے نوش خبری سے کم

بقية حاست يُنت صفي كوكفي اس اعتقادس بازر كهول كا - آحسر اننائے راہ میں وفات یائی۔ ہمراہیوں نے یہ خبرد ومسروں تک بینجائی -ان میں ميعض نے يعقيده ترک كرديا اور بعض پہلے اعتقاد برہى قائم رہے ؟

مہددیوں کے عقیدے کے لحاظ سے فرائض کی تعداد تیں ہے - اسس میں سے سِي فرائض اعتقادي بين جن كے متعلق ان كاكہنا ہے كمان ميكى كو اختلاف بنيں . يہ ات میں کچھ زیادہ صحیح بنیں ہے ان اعتقادی فرائض میں میں مہدیوں کے درمیان اختلاف ر إے - دس فرائض ملی ہیں جن میں ان کا اہم اختلات ہے ان دس فرائض میں سے عشر. نوبت ، اجاع ، تسویت اور محبت صادقین براختلافی رسالے لکھے جاتے رہے ہیں۔ کسی دقت مهددی فرقه ایک تبلیغی ادر تحریجی فرقه تھا نسکین عرصه درارسے اس کی حیثیت ایک قبید اور قوم کی رہ گئی ہے اور لس

تارینی شوا ہر ایسے ہیں جن سے قیاس ہوتا ہے کرستید محد حون پوری کی جدوجہر ا کے صبح اسل می محرکی تھی ہو ہندوستان میں سیاسی قوت کے ذریعہ اسلامی نظام کیلئے میدان ہموارکر رہی تھی بعد میں تحریکی روح ختم ہوگئ اور ان کے بیرو دور از کارعقا نگری ججنو ين كُرفتار بوكرره كي اوراكس طرح ايك نيا مذيب" مهرويت" بيدا بوكيا -

معاطات حقور دیئے - ادھر طاعال برابر بادث ہ کوشیخ کے قتل پر رفی برا بر ادث ہ کوشیخ کے قتل پر رفی برا بر مار ماک سے تکل جاؤ اور دے رہاتھا - آخر سلیم شاہ نے شیخ کو حکم دیا کرتم اس ملک سے تکل جاؤ اور رکن میں جاکر سکونت اختیار کرؤ ۔

كم ينها عنائي وه بية تاتل دكن كى طرف روان بوكي وكن كى سرصر بروب وه مندنية بهنج توويال كاحاكم بهارخار حب كالقب عظم بهايوب شرواني تقاءا كالمعتقد بهوكراس مسلك كابيروبن كيا - وه برروزان كا دعظ مصناكر تائها -اس كاآد سے مے میں زیادہ نشکر شیخ کامعتقد ہوجیکا تھا مخبروں نے بینبریں بارشاہ تک ہنجائیں يه بات اسے بری اگوارگزری - مخدوم الملک توسینی علائی سے خار کھائے بنظھا ہی تھا، اسس نے جھوٹ سے ملاکر بادش ہ کوادر کھڑ کا با، بہاں مک کہلیم شاہ ي شيخ علائي كووالس لانے كے لئے فرمان صادر كرديا -

عربشي زنيازي كاواقعير اسى دوران ميس ليم شاه نيازى پشهانون كافتيز رفع كر کے لئے آگرہ سے پنجاب کی طرف روانہ ہوا تھا ۔ جب وہ اس سفریں بیانہ کے قریب برآ درمیں بہنجا تو مخدوم الملک نے بادشاہ سے عرض کیا" سینج علائی کا تو معمولی فتنه تهاجس سے نجات مل کئی سب سے بڑا فتنہ سے عبدالترنیازی ہے جوعلائی كامرت راورسارے نیازیوں كاپیرہے اور پہینیہ دہ تین چارسومسلح آدمیوں كوليگر

بیانکے پہار وں میں دیکا فسادکر تارہاہے"

يرصنكرسيم في وجونيازيوں كے خون كاپياسا مور إي قابس آك ہی لگ گئی ، اسی وقت حاکم بیایہ میاں بہوہ کے پاس فرمان بھیجاکہ یہ پیخ نیاز كوفوراً حضورمين روانه كردو برميال بهوه فيضح كالراعقيدت مندعها، اس فيغفيه جارت ہے سے یہ در خواست کی ک<sup>ور</sup> اس وقت مصلحت یہی ہے کہ آپ پہا <sup>سے</sup> اری طرف کوٹل جا میں پھر با دشاہ کوآپ کا خیال تھبی نہ رہے گا اور میں بہاں سے كوئى معقول عذر لكفكر روانه كردول كا"-سشيخ عبدالشرف اس كى بات كوقبول مذ كيا اور است كها:-" بادت المحد ول سے ميراخيال نہيں جائے گا ،ويسے بھى

مخدوم الملک بیشه اک میں نگار سیا ہے ، میں کہیں دور دراز چرا کھی جاؤں اور کھر الملک بیشہ اک میں نگار سیا ہے ، میں کہیں دور دراز چرا کھی جاؤں اور کھر الحق مجھے وہاں سے طلب کرے تو مجھے لمبسفر کی زحمت الحقانی پڑیکی اس سے بہتر توبہ ہے کہ اس وقت جبکہ بادشاہ صرف دس کوس پرہے یہیں اس جاکہ مل بوں ۔ خدا کا جو کم ہے بہر حال وہ پورا ہوکر ، ہی رہے گا ہے مناں کار مذور دسنت مصلحت بین ست عناں کار مذور دست مصلحت بین ست

فی نیازی شکرت ہی ہیں اور صبح جی وقت سیم شاہ کوچ کے لئے سوار ہور ہاتا اللہی سکریں بہنج گئے اور صبح جی وقت سیم شاہ کوچ کے لئے سوار ہور ہاتا اللہ سنج نے "اسلام علیکم" کہا ۔ میاں بہوہ نے زبرد تی ان کی گردن ہے کہتے ہوئے جھ کادی " اے شیخ بادشا ہوں کو اس طرح سلام کرتے ہیں"۔ شیخ نے بہوہ کو کوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا" ہوسلام سنت ہے اور ہور ہوائی لیے صحافہ کو کہا گا ہوسال مسنت ہے اور ہور ہوائی کیا اسکے سوامیں کی اور سلام کونہیں جانتا "۔

سلیمت و خفب اک موکر پوچھا: "علائی کاپیریہی ہے؟" ملاعبالشرنے جو کھات میں لگا ہوا تھا پھٹ سے کہا:" ہاں یہی ہے"۔ بادشاہ نے اپنے آدمیوں کواشارہ کیا ادر انفوں نے اس مرد مق کولاتوں ،گھونسوں بررکھ لیا ۔ لکڑیوں کوڑوں سے خوب بٹائی کی سنجے کو

جب تَكَ بُوسُس رَا وه يه آيت پڙه صفر رہ : " مُرَّبِنَا اغْفِرْكِنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي اَمْرِ مَا وَتَبَيِّ اَقَلَامَنَا وَ اَنْصَرُوا وَتَبَيِّ اَقَلَامَنَا وَ اَنْصَرُوا عَلَى اَلْقُومِ الْكَافِرِيُنَ". وَ اَنْصَرُوا عَلَى الْقُومِ الْكَافِرِيُنَ".

YAY

سلیم شاہ نے پوچھا: "کیا کہتا ہے" ؟ ملاعبدالشرہے کہا: "مجھ کواور آپ کو کافر کہہ رہا ہے": ملیم شاہ کا پارا اور چڑھ گیا اور ان کو اور زیادہ اذبت پہنچائی غرض بادشاہ برابر ایک گھنٹہ سے زیادہ وہاں موار کھڑار ہا اور اس مظلوم کو ہے گئاہ کے گناہ میں سزاد بتا رہا۔ جب یمعلوم ہمواکہ ان کادم سکل گیا ہے تب چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔

شیخ میں جان باقی تھی، اسی وقت بوگوں نے ان کوچھڑے میں بیسے کرایک رات ایک دن برابرآگ کی گرمی میں رکھا اور ان کے حواس کچھ تھکانے ہوئے۔ یہ حادثہ سے ہوئے میں بیش آیا تھا۔

سیاحت اختیاری در دست توبیم ای کھ عوم بعد شیخ نے بیار بھور کے سیاحت اختیاری اور افغانستان ردہ میں جاکر کافی مدت ٹھیرے ، بھر عوم تک بٹن میں بحوارہ کی سرحد پر انبیرا اور انبر سرکے درمیان تقیم رہے ۔ شیخ کہاکرتے تھے" اہل قیل وقال کی صحبت کا پنجمیازہ بھگتنا پڑا "
می خوبکر کی اور اس عقیدہ سے تمام دیدولیوں کو بازرہنے کی مقین کی ۔ سے توبکر کی اور اس عقیدہ سے تمام دیدولیوں کو بازرہنے کی مقین کی ۔ حسن زمانہ میں اکبر بادشاہ نے اٹک کا سفر کیا تھا تو اس نے بیج موصوف کو سپر زمیں بلاکران کے اور ان کے بیٹوں کے نام بطور معاکش کچھ موصوف کو سپر زمین بلاکران کے اور ان کے بیٹوں کے نام بطور معاکش کچھ اراضی مقرر کردی تھی سے بیخ عبدالشرنیازی نے نوتے برس کی عمر میں ساسی میں انتقال کیا ۔ مصف دوم المسلک کی فیت نہ پردازی جب لیم شاہ نیاز یوں کا قبلع معضد دوم المسلک کی فیت نہ پردازی جب لیم شاہ نیاز یوں کا قبلع

TAM

قع کرکے آگرہ واپس آیا تو مخدوم الملک ملاعبداللہ نے بادشاہ کو شیخ علائی کے فلاف ہورکھا اللہ ملائے علائی کو تواس ملک نکل جانے فلاف ہورکھا اللہ میں بر تورموجود ہے۔ بہارخاں اس کا مریداور معتقد بن گیا تھا لیکن وہ ہندیوس بر تورموجود ہے۔ بہارخاں اس کا مریداور معتقد بن گیا ہے اندیشہ ہے کہ وہ معتقد بن گیا ہے اندیشہ ہے کہ وہ کہ دہ کہ نہ تا کہ سیکا "

وی سد بر پر راست میں میں میں میں میں میں کو بلایا اوراس قضیہ کو کمیسرنمٹ دینے کا رادہ کرلیا بلیم ف ہے بوزی جانتا تھا کہ شیخ عبدالشرصاحب غرض ہے اور آگرہ اور قب میں کوئی عالم علائی سے بحث کرنے کے قابل نہیں ، اس لئے اس نے ماواد کی میں کو کہا رمیں شیخ برہ طبیب وانش مند کے یاس لے جاواد وہ جو بھی حکم دیں اس کے مطابق عمل کرد۔

ر، بربی مری، برج علی مرد و این این این این این این این کاری این کی این کاری عالم تھے ۔ " ارشاد قاضی "پران کی شرح بڑی معتبراور شہور ہے بہشیر شاہ توان کا ایسامعتقد تھاکہ ان کی ہوتیا سیر سی کی کرکے ان کے آگے رکھاکرتا تھا ۔

علائی بره کی خدرت میں اسٹی علائی جب وہاں پہنچے تو بره طبیب
کے گھر میں سے گانے بجانے کی آوازیں آرہی تھیں ۔ انھوں نے شیخ برھ
کی مجلس میں اور بھی خلاف شرع باتیں دکھیں جن کا ذکر مناسب نہیں ان
بھلاکہاں رہا جا سکتا تھا ، بے محا بادہ شیخ برھ کوان حرکتوں پر ملامت کونے
کی شیخ برھ اس وقت کافی بوڑھے بوچکے تھے ، ان میں بات کرنے کی بھی
قوت نہ تھی ، ان کے میٹوں نے جواب میں کہا ۔" ہندوستان میں باخل میں بات کرنے کی بھی

اے یہ فقر کے موضوع پر قاضی شہاب الدین جونپوری کی تصنیف ہے ۔ ۲۸ مر

ایی مروح ہوگئی ہیں اگران سے منع کیا جائے اوراتفاق سے اس اثنا ہو
ہیں جان ومال کاکوئی نقصان ہو جائے تو ہندوستان کی بے وقوف عوشی
سے جھتی ہیں کہ نقصان اس رہم کے روکنے کی وجسے ہوا اور اس صورت ہیں
ان کے باتکل ہی منکر اور کا فرہو جانے کا اندلینہ رہت ہے ۔ خطا ہرہے کا فرہو جائے
سے ان کا فاستی رہنا ہی غنیمت ہے ۔ "شیخ علائی نے کہا" یہ ایک فاسد
خیال ہے کیونکی جب بہلے ہی سے یعقیدہ ہوکہ گناہ کے چھوڑ نے سے جان ال
کا نقصان ہو تا ہے اور سنت کے موافق عمل کرنے سے آدمی مرجا تا ہے تو وہ
پہلے ہی سے کا فرہے پھران کے اسلام کا لحاظ کرنا کوئی ضروری نہیں بکداس
صورت میں تو بکاح کی صحت بھی شتبہ ہوجاتی ہے ۔

استقریرسے شیخ بردد کے بیٹے اور بہنشین قائل ہو گئے اور بی تعریف و توصیف کرنے گئے اور ان کی بڑی تعظیم و تحریم کی ۔ شیخ برہ طبیب نے بھی منصف مزاجی سے کام لیا ، ان کے اعتراض کو مان کران تمام یا توں سے تو بہ واستغفار کی ۔

ف خطیں جو محما تھا اس کامضمون یہی تھاکہ :-خطیں جو مکھا تھا اس کامضمون یہی تھاکہ :-

ری بوص کھا ان مسکر مہدوست پر ایمان کا انحصار نہیں اورا مام مہرعلالسلا کی علامات میں بھی بڑا اختلاف ہے اس کے قطعی طور پر نہیج علائی کے کفریافستی کاحکم نہیں لگایا جاسکتا ۔ ضرورت اس کی ہے کران کو اس کے ملم میں ہوا ہتاہ ہے وہ دور کر دیا جائے ۔ یہاں کتابیں کمیا ہیں وہاں کے علمار کے کتب خانوں میں بے شمار میں طاعون کی گلٹی کل آئی تھی اور دواکے لئے اس پھوڑے میں ایب بتی رکھی جاتی تھی۔ ان دنوں طاعون کی و ابھیلی ہوئی تھی۔ اس پھوڑے کئے کلیف کے علاوہ سفر کی صعوبتوں سے بھی شیخ برہت تھکے ہوئے تھے اسٹے تمسرے کوڑ ہی میں ان کی روح عالم بالا کو پر داز کرکئی۔

سلیم شاہ کالبخض اباد شاہ کواس پر بھی چین نہ آیا۔ اس کے حکم سے اس (مظلوم) کی لاش کو ہاتھی کے پاؤں میں باندھ کر پامال کیاگیا اور ان کو دفن کے کی ممانعت کردی گئی ۔ خدائی عجب شان ہے اسی دقت بڑی بھیا نک آندھی اٹھی ۔ یہ ایسی خوفناک آندھی کھی کہ لوگ سمجھے بس اب قیامت آگئی ۔ سالے مشکر میں ان کا ماتم ہونے لگا اور سب کولیتین آگیا کہ بس ایس لیم شاہ کی حکوت کی خیر نہیں ۔ لوگوں نے ان کے جنازہ پر اتنے بھول ڈانے کہ ان کا بدن بھولو میں جیسے بی بس میعلوم ہوتا تھا بھولوں کی قبرہے ۔

جرال الدین فیروزشاه خلجی نے ستیدی مولد کوشہید کرادیا تھا اور بہت ہیں جلد اس کو اس کی سزا ملگئی تھی ۔ یقصہ بھی اسی طرح کا ہے سیم شاہ کوتواتی محصی مہلات نصیب نہیں ہوئی ۔ وہ اسس واقعہ کے بعد دو برس بھی حکومت نہیں کرسکا ۔ یہ سارا فتنہ صرف ملاعبرالشرکا بریا کیا ہوا تھا اس کو تواہل الشرسے بس کی عداورت کھی

شیخ علائی کی شہادت سے قبی میں ہوئی ۔ میری (مصنف ہزا کی) عمراس وقت دس سال تھی ۔ اسی عمریں میں نے ان کی شہادت پر نیے ماری سے کالی تھیں

(۲) "سقاہم رہیم شراباً"

(1)" واكراكير"

سله منتخب التواريخ ص، ۲۷۱ -۲۷۸

بعد إرث منظم على نے اس مرتبر تعبى بادر شاہ كے كہنے كوت يم نہ كيا اسكے بعد إرث ہ نے وائ ہے اس مرتبر تعبى بادر شاہ نے لا عبد السّر سے كہا ۔" اب تم كوا ختيار ہے " - كھراس نے اپنے سُا منے شیخ كورر ہے لگانے كا حكم دیا - اتفاق سے شیخ علائی كی كرد

Scanned with CamScanner

ا کے اور ۱ رجادی الآخر سے کی شانت ہوتا ہے اور ان کا ان ہی کی خانف ہ کے سے میں ہے ۔ فقیر نے ان کی وفات کا قطعة ارتئے کہا ہے :۔ کے چنے کی الیامی ہوتا ہے ۔ فقیر نے ان کی وفات کا قطعة ارتئے کہا ہے :۔

سیخ کامل،عارف دوران خور علبونرز آنکه میادان دل را مجلس یاداز به بیت میرسیاز اول دل را مجلس یاداز به بیت میرسیاز او صاحت برای الشردر عالم بود حق تعالی زادل فطرت بزال میشت یادگارا بی میشت ازان بیخ فوتش یادگارا بی میشت از بین میشت ازان بین میشد و می میشت ازان بین میشت ازان بین میشت از بین میشت از بین میشد و می میشت از بین میشت از بین میشد میشد و می میشت از بین میشت از بین

ان کی اولادیں سب سے بڑے شیخ قطب لعالم ہیں ۔ عالم وفاض ل صاحب اخلاق جمید واوصا ف پ ندیدہ صدق استقامت کا قدم والد کے سجادہ پررکھ کراوقات کوطاعت وعبادت ہیں مصروف رکھتے ہیں ۔ اور حضرت کے بڑے فلیف نیخ ہے فلیدہ ہیں جو کل خلفا دا در مریدوں میں سبے زیادہ شیخ سخصوت اتحاد رکھتے تھے اور شیخ کے فرم داز تھے ۔ اب شیخ کا جانشین انھیں کوجانتے ہیں دو سرے شیخ عبدالغی بدایونی ہیں ، وہ بھی علم ولی وجال وریاضت فقروع زت اوکل آ داب سلوک سے موصوف ہیں ، شہر ہو لی کے با ہرایک سجرس کا استرفیروزی کی آ داب سلوک سے موصوف ہیں ، شہر ہو لی کے با ہرایک سجرس کا استرفیروزی ہے اس میں قسیم اور عبادت مولی کے ساتھ مشغول ہیں اور ان کے اوصف ع و اقول سے قوت واستقامت کے آنار ظاہر ہوتے ہیں ۔

زیادہ ترتعب کی بات یہ ہے کہ آپخطوط میں اپنانام ذرہ ناچیز عبرالعزیز کھاکرتے تھے تقدیر سے ذرّہ ناچیز کے ابجدی اعداد آپ کی اکنے وصال کے برابر مختے کے انجدی اعداد آپ کی بائیے وصال کے برابر مختے ایک روز حسین ابن خانون د کوی نے جن کی پیشانی سے مقبولیت کے ایک روز حسین ابن خانون د کوی نے جن کی پیشانی سے مقبولیت کے

آثانمایاں ہیں بیان فرمایا: "ایمے بزرگھ نے عالم مثال میں شیخ نظام الدین اولیا،

منت في العزير بين طارح من عبد لعزير بين في مر "آپ كالقب عزيزالتى - اور پرر بزرگواركانام شيخ كمال الحق من ابن طاهرتها، آپ بونپورى بين -

خلیفہ میاں قاضی خال کے ہیں، متاخرین مثاخی چشتیہ میں شہور تھے ۔ علوم شریعیت وطریقیت وحقیقت کے عالم تھے ، تجین ہی سے ریافہ تہائے شاقہ میں دہے یہاں کہ مرتبہ شیخت کو پہنچے ، استدار عرسے آخر عمرتک جواوراد اپنے زمہ لازم کر لئے تھے تھے میں ان کو فوت مذہونے دیا، مشائخ کے اتباع اور عانت فقر فوق من من مرفعاً ہسلیم ، شفقت اور اعانت فقر کی میں منطقو قواعد و آ دابیں بھائے تھے میں میں فیش تھے ۔ غوضکہ لینے زمانہ میں مشائخ بچشت کی یار گار تھے ، وسی میں میں ختی کہ آخر وقت رصلت میں بھی ذوق وشوق کے ساتھ دار بھا کو تشریف کے اور خاتم اس آست ہیں بھی ذوق وشوق کے ساتھ دار بھا کو تشریف کے کئے اور خاتم اس آست ہیں بودا ؛

اور خاتمه اسس آیت پر نوا: "فسنجان الذی بیده مکونت کل دشکی و النه ترکیکون ."

حصرت کے والدصاحب فرماتے تھے کہ عالم جوانی میں جبہاری مظر صفرت کے جہرہ پر پڑتی تھی تو ہے اختیار گریہ طاری ہوتا تھا بسبب اس شوق و غربت کے جوان کے جہرہ مبارک میں نظرات اتھا ۔ پیائش انکی جونپور میں موثن ڈیڑھ برس کی عمر تھی کہ لینے والد کے سیاتھ دلی تشریف میں ہونی ڈیڑھ برس کی عمر تھی کہ لینے والد کے سیاتھ دلی تشریف

له گزارابار اردورتر مرص ۱۱۷ -، که محکز ارابرارص ۱۱۷ -

YA/

## رَصْرَتَ يَنْ خَالِحَ عُرُفُ عَلِي الرَّمْ مِيواتَي:

#### قصبه سهنه ضلعكوركانولا

مشہور من مانی بررگ شیخ علامزیز و کے مشہور خلفاریں سے کھے اور نگ ری خلام بری کے اور نگ ری خلام بری بری بڑی بڑی کرت فصوص کی میں ایس سے کے و نقد الفصوص وغیرہ کا زہیں طلبہ کو درس دیارتے عقص ، آخری عمر میں آپ سے جل الدین محمد البرکو بہت عقت رہ برا ہوگئ تھی چنا نج بعض ملی بہات میں آپ سے اماد و دعاطلب کیا کرتا تھا است ہی محل کے قریب آپ کے لئے عبادت فالذ بنوایا مان کی تنہ سے نیاز حال کرتا تھا ۔ مسلم میں آپ سے نیاز حال کرتا تھا ۔ حساب آپ سے نماز معکوس کا مشاہرہ کیا تو اس کی عقیدت کی مرحم ہوگئی سے و میں آپ سے نماز معکوس کا مشاہرہ کیا تو اس کی عقیدت کی مرحم ہوگئی سے و میں آپ کے وصال موا ۔ میں آپ کا وصال موا ۔

صاحب نزمته الخواطرنے برایونی کے توالہ سے تکھاہے:۔ "اکا بِرُسُّالُ خِشتہ میں سے کقے ، خداوند کریم کاان پر ٹرافضل

کازارابرارس ۳۱۳ می تذکره علمائے بند فارسی صنی

مقاکہ نے عابوم کرابن اس العباسی ہولوی کی صحبت پراٹرسے علوم کہ بیہ
ورمعارف وصبیتیں کمال حال کیا مرہ العمون وغنا اور لیم ورضا کے جادہ پرک
رواں دواں رہے ۔ فصوصل کی اور نقدالفصوص اور اس تم کی دوسر کی البوں
کا انتہائی تحقیق و دیرہ وری سے درس دیا کرتے تھے ۔ اکبر فی تحب ور
سیری میں شاہی کی کوریب آپ کے لئے عبادت خانہ بنوایا ۔
آپ کا نام چا کم دریا ہی کے دیو نیزالحق کے بڑے خلیفہ ہیں قصبیم ہندیں
جومضافات کی میں سے ہے مکان تھا ۔ آپ ریاضت کے دریا میں ڈوبے ہوئے
اور مجاہدہ کی آگ میں چھلے ہوئے تھے بہت سے ریاضت والوں نے آگی خدمت
سے فائدہ اس الحقایا ۔

"دہ سہند میوات کا قصبہ ہے ہوئی سے جیتیں کی بنوب ہیں ہے،
و باں ایک گرم چینہ ہے ، ہوگندھک کی کان سے برآمر ہوا ہے ، اس بنیہ
کے پانی کار گک سبز اوراس کی ہوگندھک حصیبی ہے ، سردیوں ہیں
اس قدرگرم ہوتا ہے کہ برن پرنہیں ڈالا جا سکت ، فارسش وغیرہ جیسے
جِلدی امراض میں اسس پانی ہے کہ مفید ہوتا ہے ، اس کے رنگ ہو
سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا مرشہ ہدگندھک ہے ۔ گرمی کی راتوں میں
اس قصبہ کے پہاڑ برجا بجا خور بخور آگ ظاہر ہوتی ہے۔
اس قصبہ کے پہاڑ برجا بجا خور بخور آگ ظاہر ہوتی ہے۔

اس فصبہ کے پہاڑ بر جا بجا خود جوراک ظاہر مردوی ہے۔
سنجے چاپن شیخ عابوز پر کے شہور خلفا رہیں ہیں ، اور جا دہ فقروتصو کے ستقیم اور سین شہر سوار ہیں مخصوص طلبۂ کو کتب تصوف ۔ فصوص ونقد فصوص فغیر کا درس دیتے ، آخری عمریں کبر بارشاہ کو آپ سے اعتقاد ہوگیا تھا بعض مہموں ہیں

> ے نزھتہ الخواطرج سم ص ۸۰ کے سے سکازارا برار اردوترجمبرص ۳۲۶ ۲۹۱

کے ہاک تھے ہمہنشاہ ہند کیم نے اصوری ان کی محفل میں صافر ہوتے اور اس حافری کو بعث برکت خیال کرتے تھے اور نیج کی جو بوں کو اٹھاکر سیرش کرکے ان کے سامنے رکھتے " براعبرالقادر برایونی نے ان سے ملاقات کی اور اپنی ارتی منتخب لتواری خی سی آپ کا مذکرہ کیا ہے ۔ جنانچہ ایک جگہ مذکور ہے : 
رمنتی باتواری " میں آپ کا مذکرہ کیا ہے ۔ جنانچہ ایک جگہ مذکور ہے : 
رسینے سلیم بن بہارالدین شیسی کے سیروں جب افعنانوں میں ہو ہوں مبت اے امتحان و آز مائن اور قلعد رن تھمبور اللہ ہی اللہ میں قب ہو کہ کے ایک مبارک افغانوں کے بات کے اور شیخ سلیم کی سفارش فرمائی ۔ آپ سے کہنے سے چھانوں نے کئے اور شیخ سلیم کی سفارش فرمائی ۔ آپ سے کہنے سے چھانوں نے سیری مبارک کور ہا کہ دوران آپ کی وفات کا سانحہ پیش آیا ، وصال کے وقت آپ کی عمر انوٹ کے سال تھی ہو ۔ اسی سال کے دوران آپ کی وفات کا سانحہ پیش آیا ، وصال کے وقت آپ کی عمر نوٹ کے سال تھی ہو ۔

اس زمانے میں کہالات صوری و معنوی مولا ناشیخ مبارک کی الور میث دھوم تھی۔ ہندو اور سلمانوں ہیں کرامات ان کی علی اعموم تھی۔ ہمندہ آیا اور سب سے بہلے وہ ان پراعتقاد لایا عتی کہ روزانہ خدمت نے میں ولایت کاعقیدہ آیا اور سب سے بہلے وہ ان پراعتقاد لایا عتی کہ روزانہ خدمت نے میں جا تاتھا اور آپ کے قدموں میں سر تھو کا اتھا۔ کئی بار جو تا آپ کا بادست ہ نے وہ مان کی طرح ہے بھل کام ضدرت کاری انجام دیا۔ با تباع سف ہ کل افاغہ کام ضدرت کاری انجام دیا۔ با تباع سف ہ کل افاغہ کی شیخ مبارک کے رام موئے اور شل درم ناخریدہ ان کے غلام ہوئے کہ شیخ مبارک کے رام موئے اور شل درم ناخریدہ ان کے غلام ہوئے کہ شیخ صاحب کا حکم اس قوم کو بمنزلہ آیت قرآن تھا اس مرتبہ مطبع ان کا ہرا کے بھا

دہ آپ سے ہمت افزائی وہمت آفرینی کے ساتھ دعا کا بھی طالب ہوا اور اپنے محل کے قریب عبادت فائے میں آپ کے لئے ایک حکم مخصوص کی ، رات کی خلوتوں میں اکتراپ کے پاس رمہت تھا، ناز معکوس ہوئے کی پڑھتے دیجھاتو اس کی عقید وارادت بھی بدل گئی ۔

م و و میں جب مرض موت لاحق ہوا تو شیخ قط عالم ابن سے عبر العزیز العزیز العزیز کو ، جو فوجی ملازمرت کئے ہوئے ۔ تھے ، کو کی سے طلب فرمایا اور خرقہ وعصا اور دومرے لوازم شیخت اس کے سامنے رکھ کر فرمایا : \_\_" یہ آپ کے والد ماجد کی امانت ہے ، آپ اس کے زیادہ تحق ہیں "۔ یہ کہہ کر سفر آخرت اختیار فرمایا \_\_\_\_ امانت ہے ، آپ اس کے زیادہ تحق ہیں "۔ یہ کہہ کر سفر آخرت اختیار فرمایا \_\_\_\_ حقیقتِ فقر سے تاریخ و فات ظاہر ہوتی ہے ۔

حقیقتِ فقرِ سے تاریخ و فات ظاہر ہوتی ہے۔

ہوت سے بکد وشی جا کی اور

ہوتی ہے۔

ہوت سے بکد وشی جال کی اور

اپنے پرر بزرگوار کے نقش قدم بِ ندکر کے دی میں سکونت اختیار فرمائی اور

قدم شریف کے متولی ہوئے ۔ لینے پیر اور لینے والد ماجد کے خلیفہ شیخ چاپن کے

حسب ارشاد ہرواردوصا در کی خدمت پر کمر با ندھی ، اور باپ کے اخلاق سی سرفراز

ہوئے ۔

ش. چې مبارک الوري

سینی مبارک الوری بن ابوالمبارک کنفی الوری منهورصاحب رشده برایت اور ذی صلاح و فلاح عالم و فاضل اور محدت و فقیه کید، باشمی خانواده سے متعلق تھے - غالب اسی وجہ سے افغانیوں میں مقبول اور نہایت اثرورسوخ

اله منتخب التوانيخ ج ٣ ص ١١٠ - ١١١

494

له نزهته الخواطرج ٢ ص ٢٨١

تھا۔ چنانچہایک مرتبہ جوا فغان اپنی جہالت پرآئے حضرت سے سلیم پتی کو فتح پورسے رن تقبور کوٹر لائے ، یک نکر شیخ مبارک رتھمبور تشریف فرما ہوئے اور سعی رہائی حضرت شیخ سلیم شیخ میں برسرالتجا ہوئے بٹھانوں نے تعمیل حکم شیخ مبارک میں کچھ عذر مذکہ اوراسی وقت سیخ سلیم شیخ کوریا کردیا ہے

مخمیرہ میں حین معاودت اجمیر شریف اکبرت ہ رونق افروز الور ہوا خوشی آمد پادشاہ میں نشاط اندوز ہر فرد بشر ہوا - عوام الناس مشہور کرتے ہیں کہ قوم ملک سکنا کے مونکانہ نے مرشور ش الحقایا تھا ان کی مرکوبی کیلئے محراکبرت ہ اس طون آیا تھا جنائی قوم ملک کا بادشاہ نے قس عام فرمایا اور مونکانہ کو ویران کرکے قریب اس کے اکبر پور ہنوز موجود ہے اور آبادی مونگانہ کی کچھ کچھود باقی ہے ۔

پونکه آوازهٔ کوامت جمیدهٔ شیخ مبارک صاحب شهرهٔ آفاق تھا ، اکشیاه کوست سے ان کی الازمت ربالاقات ) کابھی استیاق تھا ، جب جلال الدین اکبرت اسے ان کی الازمت ربالاقات ) کابھی استیاق تھا ، جب جلال الدین اکبرت اسے الورمین نزول اجلال فربایا توموقع قدرمیوی شیخ صاحب ہاتھ آیا ۔، جنانچہ بادستاہ صول تمنائے دلی کو تیار ہوا اور میود ج زرنگار میں سوار ہوا ۔ چونکم درخانقاہ شیخ مبازک صاحب ایسا تنگ گزارتھا کہ کلنا ہاتھی کا اس سے دشوارتھا اس وجہ سے اکبرت اندرجانے سے رکا ، اور سرعقت رسے پائے مکاشفہ شیخ برحیکا ، شیخ مبارک نے کشف سے کاشف حال ہوکر فوراً یہ تصرف دکھلا باکہ فود بخود طقہ درکت دہ ہوا اور سی باوشاہ اندرجیا آیا اور جب ہاتھی یا دستاہ ہوناہ اسکے عقی اور شاہ بخود طاقہ درگار گیا بھروہ دروازہ حیثیہ سے اصلی پر ہوگئی ۔ بمشا میرہ اسکے عقی کیادشاہ بے تردد گذرگیا بھروہ دروازہ حیثیہ سے اصلی پر ہوگئی ۔ بمشا میرہ اسکے عقی کیادشاہ بے تردد گذرگیا بھروہ دروازہ حیثیہ سے اصلی پر ہوگئی ۔ بمشا میرہ اسکے عقی کیاد شاہ

ك مرقع الور ص ٥٠ - ٥٩

له مرقع الورص ٥٥ - ٥٥

ایک سے ہزار ہوا اور خدرت شیخ مبارک میں معتقدانہ خدمت گذار ہوا۔ جودوگا وک ہم ن و نے شیخ کو دے رکھے تھے وہ برستور معان کئے اور قطعات سات سوب کیہ اراضی جنیلی باغ اپنی طرف سے اسس پرالمضاعف کئے ، جنگام واپسی دروازہ نے تھر راہ نہ دی سیکسٹگی دیوارا حاط سواری شاہ تکلی ۔ وہ دروازہ اب تک برقرار ہے اور نہایت در جمہ استوار ہے ۔

جس خانقاہ میں کہ آپ رہتے تھے عوام اس کودائرہ کہتے تھے ابھی نزیک دوراسی نام سے شہورادر کی اجراف ہ آپ کے دائرہ میں سجد رفیع بنائی گئی ادر قرب اسس کے بادر ی بختہ تت رکرائی گئی ۔ اسٹ سجد کو مہاراجہ پرتا پ سکھ ذبور کے بنایا تھا سے بادر میں نواب نظامی خان نواب ناظر نے بہاراج شیودان سنگھ سے عرض کر کے اس کو چھڑا یا تھا ۔

روباری میں اور اسٹینی مبارک صاحب نے دوباری بیت الحرام سے سٹرف یا یا ور نوسے برس کی عمر میں شاہدہ میں جنت المادی کو قدم رنج فرما یا جمین آپ کی اولاد کا گزارہا ورضل کی طرح پر مبارہ کے ا

يت مخدوم كمال بيتي

مخدوم کمال شیخی اور شیخ مبارک بہشتی کا ایک زمانہ تھا ، بیرون لال دروازہ شیخ سکر میں مخدوم صاحب کا بزرگ خانہ تھا حضرت شیخ سیم شیستی فتحبوری اور مخدوم کمال شیتی الوری باہم برادر تھے وہ اس دس کے تاجے اور بیاس ملک کی چا در تھے قصص کمالات باہرہ مخدوم صاحب شرح زبان سے باہر، اور

شخری معروف محمیری پیچم معروف میری

سیجے مہالے معروف بن سعدالٹر بن محمود صدیقی المجھیری دھلوی جیستیہ سلسلہ کے بزرگت قصلیم و معاریں ہیدا ہوئے اور دہیں پر درشس پائی ، بھر نارنول کاسفر کیا اور شیخ نظام نارنول سے بعیت ہوئے اور ایک مرت النے کی خومت میں رہے بچرد معارلوٹ آئے ، اور وہاں ٹہرے بھر ترمین شرفین کاسفر کیا ، حج وزیارت سے شرف ہوئے اور وہیں مقطق میں وفات پائی چنانچہ کھڑارا برارس ہے :-

"آپ صدیقی انسل ہیں ہتے نظام نار نولی کے فلیفہ تھے ، نواب گاہ فاک مدینہ منورہ آپ کے اجداد بغداد سے آئے تھے اور شرقی دیار سندسی صوبہ ہونیور کے متعلق ایک شہر بہار نام ہے ، اس کی بناد طن بنالیا تھا تھا ، بہار سے آپ کے دار شیخ محمود سلطین فہلج کے عہدی منڈو ( مانڈو) ہیں آئے اور بیبی سامانِ قا کیا ، بیندروز بعد قصبہ امجھیرہ کے قاضی ہو گئے ہوا نڈو سے بارہ کوس اور دھا رسے پانچ کوس دور ہے اس قصبہ کے پان ایسے نوشبودار اور عمرہ مزہ دار ہوتے میں کہ دور سے صوبوں میں لوگ سوغات سے جاتے ہیں ، حبب شیخ محمود کو آسانی قضا آئی توان کے بیٹے سعدالشر مند تر تربیت ہوئے محمود کو آسانی قضا آئی توان کے بیٹے سعدالشر مند تر تربیت پر منہ ہو ہے اس انصوں نے بھی عالم دنیا کو چھوڑا تو اس وقت میں شیخ معروف جھو شے کے انصوں نے معمود فن کی جو سی بھاگ دور کے خوان کا زمائہ ہوئی آیا تو پر طراحیت کی جو میں بھاگ دور کرکے جب شیخ معروف کا زمائہ ہوئی آیا تو پر طراحیت کی جو میں بھاگ دور کرکے جب شیخ معروف کا زمائہ ہوئی آیا تو پر طراحیت کی جو میں بھاگ دور کرکے

کا اِت خرق آپ کی افواہ عوام سے ظاہر شہور ہے کہ ایک محیمیا گر آپ کی خدمت میں آباور کی جسوا بیش کو ہو ہر کمال اِسنے اپنا دکھلایا - مخدوم صاحب کہ کئی توکل کے سہارے دنیائے دوں کولات مارے بیٹھے تھے یہ دکھیکر سکر لئے ادر زبان فیف ترجمان پر لائے: " سوناکیا ناپائے فقیر کواک یہ مول خاک یا یار کولوں رتبہ افلائے مول اے ہوس تیری اکسیٹر بول خاکے مول

اباجس نے دریق پردھونی رائی ہے دولت کو نین اس کے انھائی ہے وہ فورظم پارس رکھتاہے والقہ حرارت دردسری کیمیاکہ جکھتاہے۔ اسوقت آپ استجاکر ہے تھے فرھیلا استجاکا بیخ درخت الی پر ارا اس کے لگئے ہی وہ سوئے کا بیخ درخت الی پر ارا اس کے لگئے ہی وہ سوئے کا بوگیا سارا مربوس یہ حال دکھکر حکورا یا اور سرانیا اس نے نخون المرت سے محرایا اور در ابنا اس نے نخون المرت سے محرایا اور در ابنا اس نے نخون المرت سے محرایا اور در ابنا اس نے بول اس محولا یا وہ درخت الی کئی روز تک اسی صور برر الم یعنی جڑھے تا مشاخ و برنش طلا را جم سربسر رہا ، بعیش فعنی کو براہ ملی گرد اس کے پایا ۔ حضرت مخدوم صاحب نے دعار کی کہ وہ ابنی اسلی بیڈیت پرآیا ، کئی اور دہ آبی اولاد کے پاس ایک بیاں اس کے جوسونے کے ٹو تے ہوئے برقرار رہے اور دہ آبی اولاد کے پاس مرتوں یادگار رہے اور وہ آبی اولاد کے پاس مرتوں یادگار رہے اور قریب دروازہ سجد کے وہ درخت کھڑا تھا عرصہ گذرا کہ وہ آبھی میں گر بڑا ۔

اکبرٹ و باآنکہ حضرت کی عربی کا مربی تھا تاہم اس کو پاس اطاعت مند دم صاحب مزیرتھا ۔ دوگاؤں اکبرنے نذر مخدوم کئے اور تیاری مسجد کے اسطے نقد رویے تھی دئے بھ

له مرقبع الورص عدمه

194

له نزهة الخواطرج م م<u>صت</u>

قرماکر اس سال میں توقف کیا ،جب زیارت کعبہ کے شوق کا غلبہ ہواتو آپ نے

آنکھوں پر پٹی باندھ کی تاکہ دوسری دیکھ لوں گا پٹی نہیں کھولوں گا دوسرے سال
اوبرلازم کیاکر جب تک جال کع نہیں دیکھ لوں گا پٹی نہیں کھولوں گا دوسرے سال
قرار داد کے مطابق زا دراہ اور سفر سخرے کے واسط جس قدر ضرورت تھی اور وہ بھی
صفرکیا، ایک آدمی کے قد کے برابر ایک حجرہ تبارکراکر دواؤٹوں پر سندھوا یا اور سفرکیا، ایک آدمی کے قد کے برابر ایک حجرہ تبارکراکر دواؤٹوں پر سندھوا یا اور سفرکیا، ایک آدمی کو جہاز میں کھڑا کر دیا در اس میں برت ورآ ویزاں تھے ،کہتے ہیں کارست بعدہ حجرے کو جہاز میں کھڑا کر دیا در اس میں برت ورآ ویزاں تھے ،کہتے ہیں کارست کے اندر آپ بہت روئے، آنسووں کی حرارت سے بٹی کے اوپر جلنے کا داغ لوگو نے دیکھا ہے ۔

المقصس بریت الحرم کا دیدار آپ کو ہواجس کی سبب سے آبجی آبکھوں پر لذت نظارہ حلال ہوئی ، عمرہ اور جے کے ارکان ادا کئے اور مدینہ مقد کا طواف کرکے روشن میری حال کی ، پانچ جہینے کی فرصت ملی جب ارکح تیسری رسے الاول موقعہ کو فرمان طلب صادر ہوا تو کمال آرز و و گفتگی خاطر اوی نمندہ بیشیانی کے ساتھ عالم قدس کوروانہ ہوئے ۔

مندہ بیشیائی کے ساتھ عالم قدس کوروانہ ہوئے ۔

میشی گاہ قرب با داجائے او ۔

ك كلزار إبرار ص ٢٨٠ - ٣٨٩



لگے، اس اثنا میں پنے نظام ارنولی کی بیس رسانی کاشہرہ مصنا، دل سے صبحِ آبا را احپار ار نول جا کرمریر موتے اور حیدرسال خدرت حضور سفیف یا یا فرماتے تھے۔ بیر کے بمرکاب نارنول سے دی کوجا تاتھا ،ایک سیاچ شیخ عبدالته تصانحوعالم ارواح كى رموزاورعالم فهرور كيحتقائق سيراتيني واقفيت بفي أننأ رہ میں ایک گاؤں کے اندرائی الزمت ہم نے حال کی مراکب می المیسی المیسی التخريين اوروه دونون ايك دوك ركي بني عم جيري بعالي ني ميلي ، بهرت كاهيده د لحونی اور نوازش عل میں آئی ،اور محصکو ہرا کی خانوادہ کے بیروں کی خلافت کا نرقہ مرحمت فرماياسوا كے اجازت مسامیت به قدر بیا کے جو محفیکو بیرسے حال کھی چندسال بعرقص نبههارس لوطاء كے اور اس قصبه كى حدود ميں ايك كو تقرى كند کی جہاں برخت ساتھ الوائی میں غول ہوئے ، اور اس خانگی چورا ور بر شیب قرآن کی درآمدو برآمد کے راستوں پر توکیئدار مامور کئے ،تھوٹری تھوٹری غذا کھٹانے سے تفسِ فریہ ہونے سے باز رہا ، اور اس طریقہ پرسونے اور کھانے کی یا سند بوں ے رائی اِن اِسبحان السراكر بانی باشرات آب بنتے مذہوتے تو وَما جَعُناهُمْ جَسَداً لاَ يَاكُونَ الطَّعَامِ كُلفي مِين ت مِن روت سے آميستني روحات ایں بہہ آئی خار ایک برانی گودڑی کے اندر لیٹا ہوا پیرائن کے اندر میشیکھنے تھے، اور تمام عمر نماز معکوس میں راتوں کو رن کرتے رہے۔

مجری نوسو جھیا نو آئی میں صوبہ مالوہ کے حاکم نواب خان اعظم مرزا عزیز بررگ کوکہ اکبرت ہے احرام عمرہ باندھا بررگ کوکہ اکبرت ہے احرام عمرہ باندھا اور ماہ حجاز اس کے سے احرام عمرہ باندھا اور ماہ حجاز اس کی کے سے تھے کرنے کا عزم دل میں صمح کرلیا کہ سے کو نیج شکائے ہوئے جاؤں گا ، لیکن نواب سے دوستی تھی ، نواب نے آپ کوروکا ، اور نیز دوستوں اور عقیدت مندوں نے بھی اسی طرح النماس کیا ، لہذا آپ فہرانی دوستوں اور عقیدت مندوں نے بھی اسی طرح النماس کیا ، لہذا آپ فہرانی

MAY

میوات میں ایک قصبہ همراوط نامی ہے ، صاحب موصوف سیرکنان اس قصبیں آپہنچے اور سمی علم کی تصیل پرول نہا دہوئے ، بالا تخر انھیں اطراف کے کو سبتان میں کہیں گوشہ اختیار کرلیا اور اندرونی آلائش اور سیرونی بوٹ کی شسست وشوییں مصروف ہوئے ۔

چندروزنہیں گذرنے پائے تھے کہ اس ملک کے تھوٹے بڑوں کی انگلیاں قاضی محد کی طرف اکھنے لگیں اور نیک کرداری میں نامور ہوئے اتے میں قاضی قصبہ کی قضاآ گئی ۔ گاٹوں کے مقدم اور نیزدیگر بڑے بڑے لوگوں وہنٹین یہ بات ہوئی کی قضاآ گئی ۔ گاٹوں کے تصفیہ کا اختیار قاضی محمد کے قبضہ اقتدار میں یہ بات ہوئی کی قصبہ کے قضیوں کے تصفیہ کا اختیار قاضی محمد کی خدمت میں حاضر ہوئے دیاجائے ۔ اس تجویز برسب کا قرار دادم کور قاضی محمد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس قرار دادم کومنت ساجت کے ساتھ مت مل کر کے بہت کے کوکوشش کی ۔ مگر قبولیت کا جواب نہیں ۔ کے کوکوشش کی ۔ مگر قبولیت کا جواب نہیں ۔

بایں تربہ بہت مدت تک اسس گفتگو کا سلسر منقطع نہیں ہوا، یہا بایں تربہت مدت تک اسس گفتگو کا سلسر منقطع نہیں ہوا، یہا تک کہ ایک رات عالم مثال میں حضرت خاتم النبوۃ صلی الٹرعلیہ و لم نے ارت د

رمایا: "محمدتمهاری نشست شریعیت کی سند برازل میں بند کئے گئے ۔ اور شرعی نقب عنابیت ہواہے"

اس سبب سے قاضی محد شرعی کر کے شہرت ہوئی ۔ حب ایسا واقعہ پیش آیا تو مجبور ہوکر اسس بزرگ منصر ب کا بار اٹھا نا قبول کیا ۔ دو فرز ندول تک ایک کے بعد دوسے راس مبارک نند پر جانشین ہوئے رہے ۔ ایک کے بعد دوسے بنے منور کی باری آئی تومنصد ب قضا اختیار کرنے سے پہلے الہٰی

جبنے منور کی باری آئی تومنصدب قضا اختیار کرنے سے پہلے الہٰی جذربہ نے آپ کی ہے تی کو سرسے پاؤں تک ایسا حکو مبند کیا کہ دوطن سے نکل کسر ۳۰۱

# في منورين أوراللر جهمرادي

النشيخ المصالح منورس نورالله بن منورالدين بن الهداد بن متاضى محمد النشرعى الجهمراوسي أحدرجال العلم أخذ الطريقة عن الشيخ خانون بن العدار الناكورى و لازمة مدة بكواليار وسعافر معه الى ناكور وجنديرى وسعافر معه الى ناكور وجنديرى وكواليارواكره - تم أقعده الشيخ باكره فسكن بها - مات لذلاست بقين من شهردى تعده سنة بقين من شهردى تعده سنة تسعين وتسعمائة ، ۹۹ مر آگرى

نوهه الفواطرج الملى آخرى آرامگاه م ( نرصة الخواطرج الملى) المحرشر على آخرى آرامگاه م ( نرصة الخواطرج الملى) آپ شيخ نورالسرا بن قاضى معزالدين ابن قاضى المهدا دابن قاضى محمرشرعى كمه فرزند بين - قرنع گروه يك بين ، آپ كے چوتھے باب كا دطن زمين توران ميں تھا ، اب كو حاذبات زمان سے ديرانی نے آگھيرا ، نا جارمنېدكى طرف آنے كا اتفاق بموا ، سركار

وكبيته بن يخ جنيدا بن شيخ بهارالدين مفتى ايك روز المقم فال کوینے منور کی خدمت میں لے کرآئے اوقعم خان دیر تک کھڑارہا ہج ب عرض كياكياك فلان المطراء - فرماياً: يون بليمة انهين مع يراس فنروش كى -آپ خ قبول نهين فرمائى - اور فرمايا: شهرين جولوگ اس كى خواہش رکھتے ہیں ان کوقت یم کردو - اس کے بعدا رحم خال نے رعا ر ك واسط عرض كيا توآب فاموش رم -آن والا پرت ن حالى کے ساتھ خدمت سے اٹھا ۔جب ہم نشینوں نے وعار یذکرنے کا سبب دربافت کیا توآپ نے جواب دیا کہ اس کے سریں فرمازوائی کی آرزو کھری ہوئی ہے حالا بکہ اس کے تن پرسرنیس پھر سمےت کیونکر

كيت بي كه الخيس ايام مين أكمه خال في اس كو قلعه أكره كاوري والكريستى كے مكان كوروانكرديا ياك

ملاعبدالقادر بدأ يوتي رحمه الشر

صحیح نام مشیخ عبدالقادر بدایونی ہے، قاری تخلص کرتے تھے، مگر تاریخی دنیامیں الاعبرالقادر برالونی کے نام سے شہورہیں محدثین آزاد نے لکھا ، :-"ام اكبرشاه كبهاتے تھے، اورعلمائے عصر میں فضیلت كا درور كھتے

تھے، ان کے والد کا نام شیخ ملوک شاہ ابن جامدہے (درباراکبری) فاضل مَرُكُوراً رَحِهِ بِدا يوني مشهور جِي ، مَرَموضِع تُوندُه مِين ٤ ارجِيع البَّاني سيهوي مطابق ام راكست المهطم بدا بوخ كربسادرك پاس ب، اسم ٹو بر بھیم بھی کہتے ہیں - یہ علاقہ با دشاہوں کے عہد میں سرکار آگرہ میں تھااور صوبہ اجير سے بھی تعلق رہا، ان کی تنصیال بیانہ میں تفی جوآ گرہ اور اجمیر کی سٹرک کے کنارے پرواقع سے کے اذکار ابرار ترجمبار دوگلزار ابرار حل ۲۵۰۰۵ - ۳۵۸

رمبنا پیرکی جستجومیں پائے تلاش آبدناک ہوا۔ جہاں کہیں کسی درونش کا نام سے ناخرور المازمت مين بينج كرفيض حال كيا - كهنة مين ايك رات عالم خواب مين ايك ولكث میلان کے اندر ایک مزار نظر یا چاہتے تھے کہ اس عنبریں خاک کو بوسہ دین کیا یک اس قبرك اندرسے ايك إلته نكل -آپ نے مريروں كے طريقه پرمصافح كيا اور مجاوروں سے دریافت کیا کہ یہ قبرکن خداب ناس بزرگ کی ہے ۔ م جواب بایا" بخواج عین لدین چشتی اِجمیری کی" یه خوشخری باکر دل باغ باغ بروا به صبح بروتے ہی سنا دال اور فرحان ناگور كى طرف على يكفي ميان برخواجه خانون كى خدمت مين آپ كونيف برایت حال بوا بیای دیدار کرنے پائے تھے کہ تن تمام و کمال دل بور گرو اُراعقار مِوا اور اراده معیت خاطرمیں استحکام کےساتھ جا۔ مینوز ایم صمم عزم کو ضانہ خیال سے میدان گفت ارمین نہیں لائے تھے کہ ضمیر شناس خواجے فرمایا: "منور! میں نے تم کو اپنی سعیت کے فروغ سے درجُر سعادت ویا (زیادہ ترتعب کی بات یہ ہے کہ صرف اسی قدر بیان پر اکتفار کر کے بعیت

کے طور پر خواجہ نے اِتھ بہیں برط ا . اور فوسایا ) تم بیٹیر ہی وست بوسی کی دولت سے کامیاب بو چکے "۔

عالم خواب كاواقعه ما دكركے اور زيا دہ اعتقاد بڑھا . كياسفرين اور كيا مضری آین بہرت مدت بیر کی الازمت میں گذرانی ۔ اور ناگورسے ساتھ ہوکرچیند یری میں اور حیندیری سے گوالیار میں آئے۔

بيرنے چندروز بعد گواليار ميں خرقه خلافت آپ کوعطا فرمايا - اور ا بي مراه آپ كوآ گري الے كئے اور عكم د كھلائى كداس حكر ايت تكيه بنالو . چنائخ سب ارث دمرشد وابس سفر تک که تاریخ شیمتامیس زی قعده اور بجری نوسو نوتے تھا ۔ اسی قیام کی زمین میں رہے جب کے جئے اوراسی میں مرکئے ۔

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

# بندگی حضرت نظام نارنولی قنص سنو

اله منتخب التواريخ ب ١٩ ص٢٩

شیخ بن الدین بل یخ منور جه مرادق می رنگاری بردی کافعال مالکل آب تحریم مع

پرر بزرگوار کی بیروی کاخیال بالکل آپ کے سرمیں بھراہموا تھا۔
الل ہراً اور معنی باپ کے قدم بہ قدم چلنے کے سوائیمی ایک قدم نہیں رکھا، سمی علم کی تحصیل زیادہ ترقاضی جلال الدین ملتانی کی خدمت میں اور محمتر ملامقیم کے درس سے کی تھی ۔

القصر آپ کی ظاہری آرائش کا مل طور پرتھی ، اپنے تنگ گوشے کو چھوڑ کرکسی دولت مند کے وسیع دولت خانے پرآپ کو بہرت ہی کم جانے کا اتفاق ہوا تھا ، بالعموم درولیٹوں کی خدمت کی عادت رکھی ، اور غب ارتگیں ہونے سے دلوں کو محفوظ رکھنے کے لئے بہرت سے طریقے کا مہیں لا یا کرتے تھے غالبًا اس لحاظ سے کسی دل کو نہیں ستاتے تھے سے ف

نیازارم زخود ہرگز دلے را کہ می ترسم دروجان تو باشد سنترہ رمضان المبارک صیلا ایک ہزاریا یخی معنوی سفر کے واسط سامان کوچ کا با ندھکر جلے گئے ۔ (خواسکی ہ ۔ آگہ کی ۔ نز دوالدخود)

ا محلزار ابرار ص ۱۲

W.0

سقے تھے اور بہاں سے پھر خواج بزرگ کی زیارت کے لیے اجمیر طاخبر ہوئے۔
می تعالیٰ نے انھیں قبول عام عطا فرایا تھا اور بہت کا لی وکمل مر پر رکھتے تھے،
نظام از دار دنیا چوں سفرگرد فعل محب اولیاً دنہ تا بہنت
عیاں شرس دسال تقالش محب اولیاً دنہ تا بہنت
نقل ہے کہ گوالیا ہیں ایک روز شیخ نظام نار نولی نے بینی التہ بخش
ہے تھے کی محبس میں کھا تھا :

الله المحتادة ومجاهده كيالكن غيب كے خزاجى في اس "برجيندرياضت ومجاهده كيالكن غيب كے خزاجى في اس دروازه كى منى ہارے إلى ميں نہيں دى جس كا كھولنا مقصود دروليشى ترجي شيخ اللہ بخش نے فرايا :

ا ہے شیخے ؛ اس مرعار کے دروازے کا کھلنا کیا خاص اور
کیا عام تہام عالم کم عالم تمہاری بعیت کا طوق اپنی عقیدت کی
گردنوں میں ڈال بیوے ، اس بات پرموقون ہے کہ گرفت مرکور
کی صورت گوشہ قلہ میں محصور کی جائے ہے

اعراف اخذوات تفاده مشکروا تمنان ہی کی ایک صورت ہے،
ہلانے لوگ اس کے اظہار میں اپنی کسرشان نہیں مجھتے تھے بلکہ فیز کے ساتھ
بیان کرتے تھے، جنا نچ مشیخ عبداللطیف پور ملک شاہ گوری نے یہ بی الدن
وحت الشرطید کی الازمت سے دروی اورصفا کا طریقہ جامسل کیا اور ریافدت کے
ذریعیفنس کی گوشالی کرکے مرتبہ کمال کو پہنچے، نوسو "فتر برجری بیل جاز
فی کہ مضرت فوٹ الرحمٰن قدس مرہ کے مقدس روضہ کی آسے تا ہوسی کیواسط

له نزینة الاصفیار ص ۱۳۵ م م م م کزار ابرار ص ۲۰۰۹ م م م م ۲۰۰۹

نانوعلاتاج باگوری پئی کے مرید وخلیفہ ہیں ، عابر وزا ہر صاحب یاضت و مجاہر تھے ، اکثر اوقات آپ ہے ہوش ہو جانئے ۔ عبب ہوش آتا پھرعبا دت وریافدت میں مرصہ وف پڑوجاتے ۔

یں مصرون ہوجاتے ۔ کچتے ہیں کہ چالیس سال آپ مریروں کی تلقین وارشاد میں گذا ہے جاءت کثیر نے آپ سے فیوضات باطنی اخذ کئے ، اور آپ کی خدمت بارکت سے درجاعلیٰ پر بہنی ۔ تاریخ وفات ، ارصفر سے قیم نارنول میں اپنی خانقا ہے اندر ہی آپ کامزار ہے ۔

صاحب سفینة الادلیار فرماتے تھے کوشینی نظام مرمس بابیاد الرنول سے خواج قطب لدین بختیار کا کی محیمزار پر انوار کی زیارت کیلیے دوق شوق

> له بركات الاوليارس دهرسم مسه سه نزهت الخواطرج سم سه ٢٠٠٠ ١٩٠٩

اس کا اثریہ ہواکہ جیسے ہی جلّہ سے فراغت ہوئی آپ بقول مولانا سرور صَاحِب :

"مستانہ و بے ہوشانہ نار نول پہنچے ، اور حضرت نار نولی مسے ارادت و بعیت کی سعادت جال کی خرقہ خلافت حال کیا اور سن صوف خرقہ خلافت حال کیا اور سن صوف خرقہ خلافت حال کیا بارگاہ نار نول میں یہاں کے مقبولیت اور مجوبیت حال کی کہ بجائے سے نے عبدالسلام سے حفرت مرشر کے خطاب سے نوازا"۔

آپ کو شناہ اعلیٰ "کے خطاب سے نوازا"۔
سے الاقطاب میں خود آپ کا بیان قل کیا گیا ہے ، آپنے فرمایا:

سیرالاقطاب می خودآپ کا بیان قل کیا گیا ہے ،آپ فرمایا:
"میں ابھی نارنول میں داخل کھی نہیں ہوا تھا کہ سینے خ نارنولی

آپگوالیار کوجائیں ۔ اثنا کے راہ میں جب نار نول پہنچے تو یشیخ نظام ابن شیخ عبدالگریم نار نولی کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے ، جب بیان ماجرا ہوا توسفر کا مقصد کھی دریافت کیا گیا ، ہواب دیا : حضرت غوث الرحمٰن کے مرقد مبارک کی زیارت کا شوق مریس بھارہوا ہے ، یہ تقریب پاکر صاحب (شیخ نظام) کی زیارت کا شوق مریس بھارہوا ہے ، یہ تقریب پاکر صاحب (شیخ نظام) کے نے کسی قدر اپنی کیفیت بیان کی ہوآ غازِ سیروسلوک ہیں بیش آئی تھی اس ضمن میں تقریر شروع کی کہ فی

" فقرنظام چند مدت کے خونیہ خانقاہ میں کلبتین رہاتھا ،
حضرت غوث الرحمٰن کی عنایت سے بحسب ظاہر و باطن ہوت کچھ فیض

بایا ، اور آپ کے بارا صان کے نیچے میری گردن پھیٹنہ دبی رہے گی "

اس قدر محنت وریافہ ت کے بعد قدرت الہٰی نے نواز ابھی تو ملک میں اس قدر بند برائی ہوئی کہ ہر ہر صوبہ اور سے کارمیں بڑسے چھوٹے کی جا بہ کے واسطے آپ کے فیف یافتہ باخراص جا بیں سے ایک ایک میا بہ جا بیت کے واسطے آپ کے صاحب ولایت خلفار کی فہرست بڑی کمبی چوٹ کی امر در کئے گئے ، آپ کے صاحب ولایت خلفار کی فہرست بڑی کمبی چوٹ کی رہے ، اس کتاب میں ہنیں آسکتی ۔

رمہ اس کتاب میں ہنیں آسکتی ۔

القصی آپی فیض رسانی ، نور پاشی ، رمبری اور رسنهانی کا شهره اس قدر برمواکرتمام اطراف مبندوستان مین میبل گیا - آپ کے زماند میں بالکل سلطان المشائخ حضرت مجبوب الهی قدس سرهٔ کاعهد مبارک حاصل می بالکل سلطان المشائخ حضرت مجبوب الهی قدس سرهٔ کاعهد مبارک حاصل موسیاتها اور نارنول کی سترزمین سے شل دسی اشاعت فیض موتی تھی -موسی معلم الموت سے عالم میں مصفر ، ۹۹ مجری ( ۲۸ ر ۱ ر ۱ م ۱۹۹ هر) میں عالم ناسوت سے عالم

ا گزار ابار ۱۲۸

m./

سه گزار ابرارص ۳۹۱

کروہاں میری گدی خالی ہے" حضرت شاہ علی فراتے ہیں کہ" مجھے اس برحیرت ہوئی کہ گدی خالی کیوں ہے ،جب کہ والد صاحب وہاں موجود ہیں ،بہرحال میں حضرت شیخ کی ہدایت کے بموجب نار نول سے رخصت ہوا، جب آگرہ پہنچا تو معلوم ہوا کہ والد صاحب کی و فات ہو جی ہے ۔ مجھے نیا آرک نظار نے لگی ، میں نے آگرہ میں مختصر قیام کیا ، اور جب قدر حبار ممکن ہو سکا پانی ہت بہنچا اور اپنے بزرگوں کی امانت کی مفاظت اور خانقاہ کھے خدمت میں مصروف ہوگیا۔

شيخ فيض الله نارنولي

آپ نے جب تک ترک و تجربید اختیار نہیں کی تھی ، تب تک آب فوراک حال کے ذریع پہنچاتے تھے ، ایکبارگی ، آپ کو توفیق شیخ نظام نار نوتی بی توراک حال کے ذریع پہنچاتے تھے ، ایکبارگی ، آپ کو توفیق شیخ نظام نار نوتی بی کے دربار میں موکت اس رگھ ید ط کر ) ہے گئی ، یہاں آپ بوازم ارادت بجالاکر شیوہ درولتی میں مرگرم ہوئے اور بیر کی روشتی تھین کی ا مداد سے اپنے آبا واجد کا بیشہ ترک کر کے توکل کا خرقہ بہن لیا ۔ ناگاہ ایک بی کے جال سے دربتگی بیدا ہوئی اور بڑھتے آئے وکار اس کے سودا میں نیخودی ، گرفت اری اور عاشقی کی فورت یہاں تک بہنچی کہ ننگ و ناموس کا خیال بھی بس بیشت ڈال دیا کیسی کا طبلہ نوبت یہاں تک بہنچی کہ ننگ و ناموس کا خیال بھی بس بیشت ڈال دیا کیسی کا طبلہ اورک زنگ کندھے پر اٹھا کر بیم اہ ربہت الازم کرلیا ۔ اورک زنگ کندھے پر اٹھا کر بیم اہ ربہت الازم کرلیا ۔ اورک زنگ کندھے پر اٹھا کہ میم اہ ربہت الازم کرلیا ۔

له مسلسل از ـ بانی بت اور بزرگان بانی بت ، ص ۲۵۹ - ۲۲۰ ، ۱۳۱۱ کاایک فادم میے رسامنے آیا، اور اس نے حفرت بی رہ کاعامر اور آپ کے نعلین مجھے مرحمت فرائے ، کھراکھی فانقاہ میں نہیں بہنا اور آپ کے نعلین مجھے مرحمت فرائے ، کھراکھی فانقاہ میں نہیں بہنا تھاکہ ایک دوسرا فادم سامنے آیا ، اور اس نے ایک کا غذم مجھے عنا تہا اس میں ایک اس کے حرمت کو اس کی مراومت کرد کیا اس میں ایک آپ کا دل اعلیٰ نہ ہوجائے ہمارے پاس آنے کی فرورت نمید ہے۔

ریں ہے۔ میں نے حضرت یکے کے ارشاد کے بموجب سات روز تکفین دوزوں کی مسجد میں قیام کر کے اس وظیفہ کی پوری بابندی کی بہانتگ صفائی قلب حال ہوگئی ۔ اس کے بعد حضرت مرشد کی اجازت ہوئی میں بارگا ہیں حاضر ہوا تو فرایا " الحد للشرکہ اعلی شدی ۔ بھواتنی عنایتیں اور شفقتیں فرمائیں کہ احاطہ تحریر سے باہر ہیں "۔ ر

اس کے بعد ایک سال بانچ ماہ سترہ روز خدمت گرامی میں ماضر رہا، یہ پوری مرّت چرکت کی ماہ سترہ مردز خدم میں گذری انہا تم ماضر رہا، یہ پوری مرّت چرکت کی ریاضت و مجا ہرہ میں گذری انہا تم ایک روز مجھے حجر کہ فاص میں طالب فرماکر ارشاد فرمایا: تر

رور جسے بروی کی جب برورہ فانواروں سے بوکھ بابامشائخ طریقت کے چورہ فانواروں سے بوکھ مجھے ملاہے وہ سب می کونجش رہا ہوں اور مہیں اجازت (تیا) ہوں کہ ولن جاروار فیق فداکی خدمت میں صروف ہوجا و

### ابوالفتح سديدا معمد بن مهمد فواسانی المعن وف شيراكبرعلى سف ه پوكها رحمه السر

خواسان صدیوں سے محدثین ، انم مجھدین اورمشائخ رتمہم اللّٰر کامرکز رہا ہے ، وہیں ہوں ہوں ہیں آپ ایک علمی گھوانے ہیں پیدا ہوئے ، ابت دا گینے والد بررگوار حضت سید محدث کی نگرانی بن علیم و تربیت حاصل کی ، ہوایک زبردست عالم دین بزرگوار حضت سید محدث کی نگرانی بن علیم و تربیت حاصل کی ، ہوایک زبردست عالم دین اور شیراز میں منصد بن قضار پر فائض تھے ۔ علمی قابلیت کے باعث آپ کومسیر فاضل محدث کے اور شیراز میں منصد بنا میں بھا ۔ شاہ ہوگھا بھی لینے مزار شعیر میں ہے ہوگھا بھی لینے ورکھی کئی طریقوں میں تھا ۔ شاہ ہوگھا بھی لینے والد بزرگوار کی متابعت میں اسی سیار سیدعلی ہمانی سے منسلک تھے ۔ والد بزرگوار کی متابعت میں اسی سیار سیدعلی ہمانی سے منسلک تھے ۔

ایشاں قاضی شیراز بودندادران یہ بزرگوار۔ شاہ جو کھا کے والدمامبد \_شیراز کے قاضی تھے جو وقت شيراز برست سلاطين تيتوربود ان د نور تیموی بادشامونے قبضهیں تفا قاضى طريقيه ابن سذت لجاعت داستند قاضى سيد محدال سنت وجاعت كے وجناب البثال بمركاب جناب ميرسيريلي جادہ پر کامزن تھے میرتید علی ہمانی <sup>ح</sup> ميداني مكشمير تشريف آوردند بسلطان الو ميداني مكشمير تشريف کے ساتھ کشمیتر رہنے لائے ، حاکم وقت اعزاز بسيارنمود . درشمار حکام شرع شر بف خوباعزار واكرام كيا اوكرشميرين شرع شر راب پارجاری ساخت؛ صاحب نصا-كاحكام جارى كئة صاحب تصاي بود، ورساله درجمع احادیث رتنب تھے ۔ایک سالر تغیر احادیث کے سلسلہ نموده ، و درانجای نویسند که از نظرمبار میں بھی بنتے ، بوزکہ آپ عنق کی شورش ہے جو اور سن کے اہم میں صفول تھے،
محلس کی کیفیت معلوم نہوئی - اور یہ نہ جانا، میں کون ہوں ، کہاں آیا ہوں ،
موکس کے عمراہ ہوں ، کس کے سامنے کھڑا ہوں ، میراکیاطریقہ تھا اور اب کیا حال
ہوگیا ہے ، ۔ بیر بزرگوار یحویت و کھیکر حیرت میں ہوئے اور کہا :
"فیف الشرتم دور چلے گئے ، اور دیرکردی اور بھول گئے ، لوٹ آ دُ
ہماری یا واب تم کو تمہارے او برنسیں دمینے دے گئے۔
ہواری یا واب تم کو تمہارے او برنسی دمینے دے گئے۔
ہوگہ دراز تک توری سے گذرے رہے ، جب بھر ہوٹ آیا تو سراٹھاکر ارشاد بیر
کے گر ویدہ ہوگئے اور موک کا قدم بزرگوں کے راستہ میں استحکام کے ساتھ
رکھکر فر بی نفس کی المرائی اور ہوسناک تن کے گھالے برشنوں ہوئے ۔
رکھکر فر بی نفس کی المرائی اور ہوسناک تن کے گھالے برشنوں ہوئے ۔
" جس گر وہ والمعشوق کے ساتھ تم کود بیکی تھی وہ گروہ وا بی بنا ہر ہی کہ وہ والرمعشوق کے ساتھ تم کود بیکی تھی وہ گروہ وا بی بنا ہر ہو گئے وہ ان رہے گا"۔

برستاری میں ابنا مال و متائ صرف کر کے آبی خوشنودی کا جو یاں رہتا ہے بھی برستاری میں ابنا مال و متائ صرف کر کے آبی خوشنودی کا جو یاں رہتا ہے بھی برستاری میں ابنا مال و متائ صرف کر کے آبی خوشنودی کا جو یاں رہتا ہے بوستاری میں ابنا مال و متائ صرف کر کے آبی خوشنودی کا جو یاں رہتا ہے بی بوستاری میں ابنا مال و متائ صرف کر کے آبی خوشنودی کا جو یاں رہتا ہے بی بوستاری میں ابنا مال و متائ صرف کر کے آبی خوشنودی کا جو یاں رہتا ہے بی بوستاری میں ابنا مال و متائ صرف کر کے آبی خوشنودی کا جو یاں رہتا ہے بیں رہتا ہے بھی

اه اذكار ابرار اردوترجم كزار ابرار ص ١٢٥٠ م١٢٥



میرمحدگزرانیده، وحرفے کدازعلمار در احادیث رتنیفت ن میکندشهوراست لکی بعض اوقات آنراتلقین بقبول نموده اند

میں وہی بات تکھی ہے ہو عموماً مشہورے کہ یہ سراسسرافراہے ۔ گر کھی کھی ان احاد ۔ کی تلقین قبولیت بھی فریاتے تھے یہ (ف) اس کی دجہ یہ ہوئی کہ وہ بات عمدہ موتی ہے اس کی تلقین میں کوئی مرج نہیں کلام اس میں ہے کہ وہ حدیث رسول ہے یا نہیں ۔ ؟ ؟ کلام رسول ہونا ۔ ادر

مفيّد بنونا دوالگ الگ چيزين بين-

ستیدعی ہمرانی قدس سرہ کے بہاں آپ کی اس قدر قدر و منزلت تھی کہ وہ ہو بھی کتاب تصنیف فریاتے اسے آپ کی نظروں سے ضرور گذارتے اکداسناد صحت کے لیاظ سے مزیداعتاد عال ہوجائے ، شاہ ہجو کھا قدس سرہ کے دالد بزرگو ای صحت کے لیاظ سے مزیداعتاد عال ہوجائے ، شاہ ہجو کھا قدس سرہ کے دالد بزرگو ای ستید محدستید علی ہوانی قدس سرہا کے ساتھ ساتھ کشمیر میں دعوت و بیائع کے ذالف عوم تی انجام دیتے رہے ۔ جب ان دونوں در دیشوں کا وصال ہوگیا توت ہوگیا توت ہوگیا ہوئے ادر پاک ہوئی ہوئے دار پاک ہوئی ہوئے دار ہوئی ایک ہوئی میں تشریف فرماتھ ، آپ ہوئی ہوئے ۔ ابستان میں تشریف فرماتھ ، آپ ہوئی ہوئے ۔ ابستان سے بیعیت ہوئے ۔ ابستان میں بار میں تقل دابستان ہوگئے ۔ ابستان سے بیعیت ہوئے ۔ ابستان میں تاربوں کا دور بار میں تند ہوگئے ۔ ابستان سے بیعیت ہوئے ۔ بیعراسی در بار میں تقل دابستان سے بیعیت ہوئے ۔ ابستان سے بیعیت ہوئے ۔ ابستان سے بیعیت ہوئے ۔ ابستان ہوتارہا ۔

حفرت نظام الدین نارنولی قدس سرؤ ہرسال وسی قطب صاحب وحمة الله علیہ کے بہاں حاضری دیتے تھے - پیسفراس قدر استوارو سس تھا کھی

اله شجرة نارنولي مخطوط

جب کک چلنے بھرنے کی طاقت رہی اس میں فرق نہ آیا۔ شاہ جو گھا گاسفر ہو کی ایک راستے ہیں ہو مختصر بھی سے نار نول کے گئی ایک راستے ہیں ہو مختصر بھی ہیں اور طول کھی ایک راستے ہیں ہو مختصر بھی ہیں اور طول کھی ۔ ایک راستہ میوات ہو کر بھی جاتا ہے ۔ قطب صاحب قصبہ دھوج ، کھوڑی شاہ جو کھا ، فیروز پور جھر کہ ، تجارہ ، کوط قاسم ، ربواڑی ، نار نول ۔ اس راہ میں اکثر مسلم آبادی ہے ، پوراعلاقہ میوں کا ہے ۔ شاہ جو کھا عموماً اسی راستے میں بارک سفر طے کیا کرتے تھے ۔ اپنا آخری سکن آپ نے اسی سلامیں پندفر مایا میں اور سے نوازا تھا ایک و فعد ضرورت کے تحت موضع شاہ جو کھا کے کا غذات و اجازت سے نوازا تھا ایک و فعد ضرورت کے تحت موضع شاہ جو کھا کے کا غذات دیکھے گئے تو آگر ہ کے محافظ خانے میں شناہ صاحب کے متعلیٰ کے کا غذات دیکھے گئے تو آگر ہ کے محافظ خانے میں شناہ صاحب کے متعلیٰ

مرساد المست فرامان مع مشت باللہائے بارادہ سیروسیاحت درہدوستار تشریفی بیا ور دند " \* فرامان ہے آٹھ مریدوں کے ہمراہ سیروسیاحت کی فوق سے مہدوستان تشریف لائے ":

عضرت بندگی نظام الدین نارنولی موقی واصل بی جوئے ایکی کا یہ جہتیا مریداور فلیف اپنے مرشد کے فراق کو برداشت مذکر سکا اور ۵ رجادگا ول کا یہ جہتین سنایہ میں آپ بھی اپنے مولائے تیتے جاملے فرحمهم الله تعالیٰ اجمعین آپ نظام نارنولی قدس سرہ کے فلیفہ اکبر کہلاتے تھے ،اسی وجسے آپ کواکبر علی بھی کہتے تھے ۔

میں مرابری بہاری ہوں ہے۔ آپکے گیارہ فلیفہ تھے - ان سب کے مزاراسی بیاڑی پر ہیں جہاں آپکی خری آرام گاہ ہے ۔

MIX

سناہ جس سناہ صاحب رحمۃ النرطید ابنیجاءت کے اتو بخرض القات درویشاں جس انترلیف ہے اجانک یہ آواز مسائی دی ؟ آج مہر آائیج کوجاند رکھائی دے گا۔ اس انوکھی بات سے ہرکی کو بعجب ہوا۔ تمام مسلمانوں نے بالاتفاق اس سے انکار کیا ۔ جلال لدین اکبر کی تلون مزاجی کے باعث جاددگرادر جوگیوں کا حوصل ہرت بڑھ گیا تھا ، جادو کے ذریعہ دہ اسطرے عوام کو گم ابی میں ڈالنے گی کوشش کرتے رہتے تھے۔ بناہِ خدا۔ آپ کی مجلس میں کے کہا ؛ حضرت آج شام مہر کو جاند ہوگا۔ آپ نے فرایا : کذب است ، باسک جموط ۔ شام کو بوگی اور مادرگروں نے جاندگی شکل کا تانبہ کا طبح را در اس پر سفید تلعی کر کے مغربی جانب افق پر امرادیا اور اعلان کر دیا کہ لوگو د کھے لو مہر کوچا ند نظر آر ہا ہے ، بھر آپ نے فرایا : کذب است ، اور ابنی کھواؤں کو پاؤں سے نکال کراس جموئے چاند کی طرف بھونے کا ندر کی میں اور فرایا " بحکم خدا اس جادد کے جھوٹے چاند کی صاحف لا"۔ فرین نے دیکھا کہ آپ کی کھڑاؤں جادو کے جاند کو بجاتی ہوئی لار ہی ہے اور الدیا۔ ماضرین نے دیکھا کہ آپ کی کھڑاؤں جادو کے جاند کو بجاتی ہوئی لار ہی ہے اور الدیا۔ معامین لاکرڈال دیا۔

ا \_ شیخ لطف الله عرف گنگ ته ۲ \_ شیخ لطف الله عرف شیخ بارون ته ۲ \_ شیخ علام علی عرف دیندار رحمة الله علیه - سین غلام علی عرف دیندار رحمة الله علیه - سین غلام علی عرف دیندار رحمة الله علیه - سین خلام علی عرف دیندار رحمة الله علیه - سین می می سین می می سین می می سین می سین می

ان مینوں مضرات نے نکاح بنیں کیا بکر تجرد کی زنرگی گذاری - باقی

آ موخلفار حسب ذیل ہیں : -

ان آ تو حفرات نے باقاعدہ سنت نبوی پر عمل بیرا ، وکراز دوا جی زندگی فیتا کی ۔ انھیں کی اولاد موضع شاہ چوکھا گیں آباد بیرزادے ہیں ۔ ان تمام خلفائے اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق دین کی ضرمت کی ۔ اور اپنے بعد دین کی ضرمت کے داخ بیل ڈال گئے ۔ ان کی باب میواتی زبان میں ایک شہور دو اہے ۔ دان کی باب میواتی زبان میں ایک شہور دو اہمے ۔

ب المحتول تعانم ورست ايان! معلول تعانم روني شاه توكعا برام كان! المحتول تعانم روني شاه توكعا برام كان!

مرور المرور الم

كى طرح تعييل رسي تقى يرشده مشده اكبراعظم كے محلون لك بہنج كئ -

اكبر با درات وكئي شاد يوں كے باولور لاولد تھا - بغرض اولاد نرميز جو وارث تخت و تاج ، دو سکے ، ایک اور ان دی کی اور اس غرض و خواہش سے شہنشاہ سبند کو شیخ سلیم شی گی بارگاه مین سائی برمجبور کردما حاضر بموکر دعا کی در خواست کی شیخ سليم فرمايا: " ايك شرط پر دعاكرتابون كه نام ميم ركهنا بوگا - جاوًانشار الشرار كابيدا مو كالمي نوشي دون عاقرار كرك أكره والس أكيا - ادهر اكري موكما كي فرت میں اپنے خصوصی لوگوں کو دعار کے لئے بھیجا ۔ انھوں نے درخواست کی کہ دعافر مائیں۔ ت ہ صاحب نے فرمایا : "بھائی محمد میم وعاکر حکیمیں انکی دعا کے ساتھ ہوں "- یوب له م اکر اکر کے کار نرے حیران ہو گئے کیوں کہ انفوں نے سینے سیم بنتی کی بارگاہ میں حاضری کے متعلق کوئی تذکرہ نہ کیا تھا۔ یہ لوگ شاداں و فرحاں آگرہ والیں آ گئے اور

جلال الدين اكركو اطمينان دلايا اور اپناپورا ماجرات خاديا -بزرگوں کی دعار اور حکم خدا سفاج میں اکبر کے شہزادہ تحدیم سپیدا ہوا۔

بادشاہ نے شہزادے کی نوشی میں اولاً خانف و ینے سائم شی رحمال سوقتے پورسیکری میں تعمیرانی ، اس کی تعمیل کے بعد تیعمیری علم ملک میوات میں اس پہاڑی برآیا اور شاہ چو کھا آج کی خانف ہ تعمیر کی شروع کی ۔ کا فی لمبی چوٹری خانقاہ ہے ۔ بہرت کام ہوجیکا تَقَا كُرِ الْجَيْمُ مِنْ مُراصِ طِيرَة مِو يَ تَقِيمُ كُرِينَا اللَّهِ مِن الْبَرَاطُمُ كَا انتقال مِوكَيا خانقاً

شاہ چو کھا کی تعمیر جہاں تک ہوئی تھی وہیں بٹ دہوگئی اور تا حال اسی حالِ میں ہے -مصارف خانقاہ کے لئے اکبر بارشاہ نے ایک ہزار بانوے سکھو ۱۰۹۲ زمین معافی میں بطور جاگیرعنایت کی اور ان آگو خلفار کے نام عہدہ نمبرداری دیا جھو

نے شادی کر بی تھی جو آج ک برقرار ہے۔ شاہ چو کھاکی عقت میں کچھٹل خاندان کے افراد بھی پہاں آباد ہو گئے تھے

رجن کے محلوں کے نشانات ابھی تک پائے جاتے ہیں گو وہ مکانات اوران کے مکین منهدم ادرختم بو كئة) - خانقاه آباد ويررونق بوگئ - ابل حاجت اورضرورتمندل کی بجترت آید ایل میوات نے جب دیکھی اور ننگرخانے کو دیکھاکہ ہر وقت کھلار مہاہ تو کچه در دمندادر صاحب خیر ضارت نے بہرت سے گاؤں میں زمینیں وقف بنام در گاہ شاہ ہو کھا گیں ۔ حالات ابتر سے ابتر ہمونے کے بعدا بھی تک بھی کہیں کہیں سےان زمینوں کی آمدنی بیرزادوں کو وصول ہوتی ہے -

پال چېر کلوت اور شاه صاب کی دعار ایک مرتبه شاه صاحبے یے دیسی جاتے ہوئے کومے گاؤں میں ٹہرنے کاارارہ کیا جب شاہ صاحرے موضع کوم میں داخل ہورہے تھے توکوٹ والی دادی اپنی گایوں کو ان کے ٹھ کانے پر با نرھ رہی تھی شام كا وقت تها وسناه صاحب في فرايا: " إمَّان كهريِكا دُن وادى في كيب كم ابھی توکوئی گائے بیابی رہنیں دورھ کسے دیں گی ۔ ؟ روٹی پکاروں ؟ آپ نے فرمایا اچھا دودھ کا برتن لاؤ، دادی نے برتن لادیا، ایک کنوری کائے پر ہاتھ رکھا، اورب التُنر پڑھ کردوسِت شروع کیا ۔

دادی کوشاه صاحب کی یه کرامرت د تکو کرمدیت تعجب بود اورخوشی نوستی کھے رپکانے کی ترکیب شروع کی ۔ گھریس جاول نہیں تھے ، سونکیہ ( رائی جیسا ایک والم جسے کو طبیحان کردلیہ بناتے ہیں اور کھیر بھی ، چاول کے بچورا صبیبا ہوتا ہے ۔ وہ رکھے تھے انھیں) بھاج میں ڈال کر کھٹاک رہی تقی ۔ شاہ صاحبؒ نے داری سے جھاج كرايك مطفى شال ميس ، ايك جنوب ميس اورايك مغرب مين كفيستكديس - مجرايك مٹھی جہت مشرق کے سے بھری تھی کہ دادی نے سے وجاحب کا ہاتھ بچرا لیا، ادر کھنے نگیں: میاں صاحب کیا تمام ہی تھیسٹ کدو کے بھر کھیرس چیز کی بیکاوں گی؟

## ے آگرائی جماللہ ومیدہ سیکری

ایک مرتبه صرت شاه پوکها قد س سترهٔ اپنی جاعت کے ممراه قصبه سيرى فلع بهرتيور كى طرف جانكله و إن المنجكر برائے اطبيان دريافت فراياً: "ہم لوگ آج یہاں پر کہاں قیام کریں ؟" ۔ چودھری بہلول کے کوئی اولاد نہیں تھی، ویسے معزز استریف اور فیاً ص سم کے آدمی تھے ، لوگوں نے بجود ا اس وقت موہود تھے کہدیا: \_"ف اصاحب آپ ہو الول کے محاسی قت ام کیجئے گا ۔۔ آپ وہاں تشریف ہے گئے تو پہر مہر القات ہوئی وہ چود عر بہلول ہی تھے۔ آپ نے ان سے دریافت فرایا: "مجھائی بہلول کہاں بلیں گے ؟" - انھوں نے جواب دیا:" فرائیے کیا کام م ؟ تشریف رکھنے انھیں کھی بلاد باجائے گا'۔ آپ نے فرمایا : \_ "بیٹھنے سے بہتے انھیں بلائیے انبی سے کام ہے اور اکھیں سے ملنا ہے " ۔۔۔۔ پودھری بہلول نےجب دیجهاکدا ه صاحر کوبہاول ہی کی ملاقات پراصرار ہے تو دست بست عرض کیا \_"حضور محصے ہی بہلول کہتے ہیں"۔ تب آپ نے فرمایا: \_" ہمیں آج آپ کے بہاں قیام کرنا ہے ، ہارے ساتھیوں کے کھانے پینے اور ٹہرنے كانتظام كرليجيي اس في آپ كى به درونشانه فرمائش بسروشيم منظوركى اورعوض كيا ؛ \_ فرر بيت احجها حضور" \_ انهيس د نوب وه يجه مال غله وغيره بيج كرا ك تھے جس کی اچھی فاصی رقم تھی ، وہ ابھی ابھی اپنی بیوی کوری تھی ۔ بھر بیوی کے پاس گھر گیا اور کہنے لگا: '۔ "حضرت شاہ چو کھا تشریف لائے ہی اوران کے

ف ہ صاحب نے فرمای: امّاں تین طرف تیری اولاد خدا کے حکم سے بہت بڑھے گی، اگر پوتھی تھی دادی بند نہ کرتی تو چاروں طرف ان کی اولاد کھیں جاتی مگر مشئیت ایز دی یہی تھی ۔ موضح کوٹ کے تین طرف بال چھر کلوت آباد ہے چوتھی سمت جاٹوں کی آبادی ہے ۔ جھر کلوت بال کے گاؤں توزیادہ نہیں مگراس کی مردم شعماری

بھی پاول سے رہاں تھے احمالی رحماللہ عرف شاہ جو کھا کے بہاں قت ام بہر مال حضرت بداحم علی رحماللہ عرف شاہ جو کھا ۔ یب بی قطب رضح ایک جو ٹی سی بہارٹری برواقع ہے۔ مشرقی دامن ہیں موضع کھوٹری اور جانب غرب موضع کھوٹری اور جانب غرب موضع کھوٹری واقع ہے مشرقی دامن ہیں موضع کھوٹری اور جانب غرب موضع کھوٹری واقع ہے عہداکبری میں میوات کی بہاں اہم خانقاہ تھی جس نے چارو موضع کھیل نے دوق آشنا طوف مذہبی شعور واحساس کو بیدار رکھا اور لوگوں کو عبادت و بندگی کا ذرق آشنا بنایا۔ فرحمہ اللہ درحمہ داسعة داسعة ۔ ا



(۱) شاه چرکا ولى الم ، و ننا دالأبرار و خطوطر ، و سا دالاً برار و خطوطر ، و سا دالاً برار و خطوطر ، و سا

التُدتِعاليٰ نے آپ کی اولاد کو برکات وعنایات سے نوازا۔ وہ موضع سیکری کے باتشند تنے ،ان کی بہت سی کرامات وہاں سے عوام سے زبال زدہیں۔

تاريخ بيدائش تومعلوم نهرسي البتدان كى قبر پرايك كتبه مي ان كى تاريخ وفات درج ہے سائے بھر شاہ چو کھا رحمۃ اللہ علیہ کے وصال سے رتقریبًا نصف صدی بعد فَيَرْحَمُهُ مَا الله قصب يكرى اوراس كاردكردك كا وُل اكثر كدا في مرحوم كوا بنا دا داسمجتے ہیں عرصة تک گدائی مرحوم کی اولاد میں یہ دستور رہا کہ نومولو دبجیۃ کے بال شاه چوکفًا کی درگاه میں منڈوائے جاتے تھے، یہ بیتہ نظی مسکاکہ پیلسلہ کب تک جاری رہا کے

شيخ ركن الدين بن محمور ميانوى شهر بيايندي بدا بوع، و الى نشو ونما يا كى اور واي ا بنے عہد کے اساتذہ سے علم حاصل کیا ،بعد کو بیانہ جھوٹر کر مانڈ و چلے گئے اور مجروس سکوت اختیاری صالح بزرگ اور عالم باعمل سے وقد اور علوم فقد کے ماہر وسلسلہ تدریس کھرے اندرى جارى كرركها تقا نمازكے علاوه كھرسے باہر بذليكتے نتھے۔

٧ ارجا دى الاول عوق يعربين فوت بيوية \_ لا

شخ نظام ناگوری قدس سره

آپ نے اپنی گوششینی کے واسطے لینے ہیر بزارگوار کے عالیشان آستانہ پر ایک گوٹ اختیار کررکھا تھا۔ درگاہ کی خاکسے مجمی سزہیں اٹھا یا اور پیرک خدمت سے جدائی کو ایک لحظہ ک مجی کمال نقصال کا باعث سمجتے تھے۔ اور اکٹر پیرکی زبان مبارک پریر کلمات آجاتے تھے، بهارافخ فخزالدين كيشكا وربها رانظا أنطا الدين كيسكم ميسه ناوك الم وفا بادام يشرر ورون سكه

لفروا حاجی چور مل میری - میدا ذکار ابرارضی و نزمته الخواطریم ره ۱٬۱۴۱ سیده گلزار ابرار صفی ر

ساتھ میں ان کی جاعت کھی ہے ان سب حضرات کی دعوت کرنی <sup>ہے</sup> وہ رقم مجھے دیدو كەضرورى چيزيں بازار سے خريلاؤں "بيوى نيك بخت تقى استنى ان بزرگوں كے ميز إنى كوسعادت مجهااوراس كى تيارى مين شغول بوكني -

ت اه صاحب مع ابنى جاءت حب كها نا كها ف كلّ تو د تحيها كروهم بهلول اكيسكے ہى سب كام كررہے ہيں اور گھريس كوئى چہچيا ہرط محسوس نہيں ہو ت آپ نے فرمایا: \_ "بہلول تمہارے نیچے کہاں ہیں ؟" بہلول نے عرض کیا: حضور اتھی بک مجھے اُرگاہ الٰہی سے کوئی بچے عطانہیں ہوا'۔ آپ نے فرمایا ؒ اب ان شأاللّٰر ممہارے بی موں گے ، اور بیل بی میں دینا ہوگا ' بلول نے ، جواولارے مايوس موجيًا تها - اسے النے سے قال نيك اور بشارت عظمي سمجه كرنياز مندان لهجمين

ع ص كيا " بصيح ضورارت د فرمائيس" -آب دعاد كرتشرىيف فے كئے اور بہلول كے يہاں سے بعدد يكرتن نجے ہوئے ۔ وہ تینون بحق کو اے کرت ہ جو کھا گئی خانقا ہیں حاضری دینے ،ادر پہ<sub>لا</sub> بچہبشِ خدمت کرنے کی غرض سے شناہ صاحب کی قیام کی طرف روانہ ہوئے خانقاہ کے قریب موضع کھلیئری کے رہیلے مبکن میں جب پہنچے تو بڑے بچے خ جس کانام گدانی تھا بدل چلنے براصرار کیا ایک مجرگودیں ، ایک کا ندھے براورا کی بچه کی انگلی مجرد کر چود صری پیلول خرامان خرامان خانقاه کی طرف روان دوان تھے کہ سامنے سناہ چوکھا تشریف لارہے تھے۔ سناہ صاحب نے دیکھتے ہی فرایا:

\_\_\_\_"اچھا ہارے بچے کوپٹیرل کھیٹے لارم ہو"۔ بہرمال مینوں کوں کے وہاں بال کٹوائے اور کے دائی برے بچے کو ت و صاحب کے حوالہ کیا ۔ ث و صاحب عند اس کی تربیت فر اکر کندن بنادیا، اور پھراسے صلع بھر تبور کے علاقے میں کام کرنے بھیج دیا ۔ گدانی رق نے فو کام کیا

کیا اورسب کوتلوار کے گھاٹ اتار دیا کہا جاتا ہے کھرون یا پنج اشخاص زندہ بیجے۔ دوسیدزاد
مرعلیٰ شوکت علی ، رائے بہا در سورج مل راجہ اور وزیر دھاؤ جی بورج مل نے دھاؤ جی سے کہا۔
مرحلیٰ شوکت علی ، رائے بہا در سورج مل راجہ اور وزیر دھاؤ جی بورج مل نے دھاؤ جی تیرا نا وُل کوبڑ و بھرسومو ہے
جیوست برج ملائے دیئے
دھاؤ جی بڑھ کرول گو توسے ہے۔
دھاؤ جی بڑھ کرول گو توسے ہے۔

ایک بادشاہ نے ایک عارف بالشرے کہا۔ آپ کچھ تمنا سے بھراکرنے کی کوشن کروں معارف بالشرے کہا۔ آپ کچھ تمنا سے بھراکر نے کی کوشن کروں معارف بالشر نے ارشا د فرطایا۔ آپ مجھ سے اسی فرطاکش کرتے ہیں حالانکومیر دوغلام ہیں، جن پر مجھے بورا اختیا رہے ، وہ دونوں تجھ پر مسلط ہیں، تیرے مالک و مختا رہیں ہیں نے انہیں دبار کھا ہے۔ خواس اور لا کے ۔ آپ میرے غلاموں کے غلام کھرکس طرح میں نے انہیں دبار کھا ہے۔ خواس اور لا کے ۔ آپ میرے غلاموں کے غلام کھرکس طرح میں آپ کی فرطائش پوری کروں کے (ابوالعباس المری)

ین بین رو ب پروی مروق مروق او بری بین از مرکشوں کی گردنیں انکے سامنے سرنگوں او اگر اہلی علم دنیا سے بے رغبت ہو جائیں توسر کشوں کی گردنیں انکے سامنے سرنگوں او عوام انکے فرما نبر دار بن جائیں مِگر علمار سور اپنا علم دنیا داروں کیلئے خرچ کرتے ہیں تاکہ ان سے انہوں نے اپنی چینیت بھی کم کرلی اور علم کی رسوائی کا با سے راب دہ لوگوں پر بوجے ہیں۔ (فضیل ابن عیاف ج

دُعَالِحِرُصُ عَلَى اللهُ انْ وَفِي الْعَيْشِ فَ لَا تَطَلَعُ وَ وَلَى الْعَيْشِ فَ لَا تَطَلَعُ وَ وَكَالَّحُومُ مِنَ الْسَالِ فَمَا تَدُى كَى لِمَنْ تَحْبَعُ وَ وَكَالَّحُومُ مِنَ الْسَالِ فَمَا تَدُى كَى لِمَنْ تَحْبَعُ وَ فَا النَّالِ كَالِمَنْ تَحْبَعُ وَ الْمَالِ وَمُن النَّالِ وَلَا النَّالِ اللهِ اللهُ اللهُ

كه دامتان ميواحقد في مينه ك الطبقات الكبرى ١٢/٢ - سلم الطبقات الكبرى ١٨٥١ و٥٩ ـ المامة ١٥٩ م

- resultable of the pure.

ستبدى سام رحمة التوطيه

قصب گھاسیڑی ( - ابن تصبیب دنوج -اب سے تقریبًا موسال بہلے) راجہ رائے بہا در کے قبضہ وتصرف میں تھا ۔ راجہ نے میوُں کو بربنائے قومی تعقدب ایک دوسری جگہ موضع شوگر پور رہنے پرجبورکیا ہوا تھا .

مبارا جسورج مل جاٹ وائی بھر تپورکے توسیع بندعزائم نے مرکز کی متاز کررکھا تھا وہ رائے بہادر پر چڑھا آیا اور کچھ جوڑ توٹ اور کچھ تازہ دم اور توصلامند فوج کے ست تھ گھاسیٹرہ پر حلوریا ۔ اور راجبوتوں کی فوجوں کوپ باکردیا ۔

تیری سام جرزگ کاعبد تومعلوم نے ہوسکا گراس وقت رائے بہار کے دیا نے میں ان کی بڑی مان تھی ۔ لوگ ان کے مزار۔ واقع جامع مسجد تصب کھا سے وہ پر چاور چڑھاتے اور غریبوں کو کھا ناکھلاتے ۔ ادھر راجہ کی فوج پ

، دور ہی تھی -

" محرملی شوکت علی نے بھی ، ہو صحیح النسب سید کھے اور راجہ کے فوجی ہے اپنی عقیرت و نیاز مندی میں اس بزرگ کے مزار پر چادر چڑھ انگی فاتحہ فوانی کرائی اور غربوں کو کھا نا کھلا یا اور اس بزرگ کی نسبت سے بارگاہ رباعزت میں نصرت ومدد کے طالب ہوئے غیبی آواز کے ذریعہ الماد کا یقین دلایا گیا۔ ان کے حوصلے بڑھ گئے ۔ اور وہ تینوں ۔ تھرعلی ، شوکت علی ، اور راج رائے بہادر گھوڑوں برسوار شمن کی چو بس ہزار فوج سے نبرد آز ما ہو گئے اور اس جوانم دی اور رکھائے کہ حکم آور بیا ہونے پر براغری اور جو بھور ہو گئے۔ گھاسیٹرہ سے اپنی بہادری کے جو ہردکھائے کہ حکم آور بیا ہونے پر بھور ہو گئے۔ گھاسیٹرہ سے آٹھ کوس دور موضع پنگواں تک ان کا تعاقب مجبور ہو گئے۔ گھاسیٹرہ سے آٹھ کوس دور موضع پنگواں تک ان کا تعاقب

پونکرمیان مستان شاه قطب زبانه تھے اور برمیزہ شہشروسیف
زبان تھے فوراً اس کلمہ نے اثر اجابت پا یا اور خیال قتل فریز رصاحب بہادر
شہس لدین خان کا دل بین آیا چنا بخ قصد قتل فریز رہاں قدر دلوانہ کیا
کہ واسطے اتمام اسس کے شمس لدین خان نے کریم خان واصل خان وانسیا
میوکوسوئے ہے ہی روانہ کیا آخر واصل کے باتھ سے وہ کارنمایاں ہوا اور بعبہ
حصول مقصد پر ایک وہاں سے گریزاں ہوا ہنگام تحقیقات زبانی انسیا
میؤکے اسس راز سرب تہ نے صورت اصل دکھلائی اور بپاواش اس کے
نوابش الدین خان وکریم خان نے بچالسی پائی - بعد تیاری روز عید وہ
کوکٹی واسطے اجلاس کے شمس لدین خان نے یوسیائی تھی کیکن پاؤل رکھنا
کوکٹی واسطے اجلاس کے شمس لدین خان نے یوسیائی تھی کیکن پاؤل رکھنا
وقوع میں آئی تھی گئی۔

له مرقع انورص ۱۲۸



میاں متان شاہ بڑے پائے کے بزرگ گذرے ہیں اور بہت مستجاب الدعوات جنانچ منتی محد مخدوم فرماتے ہیں :۔

" دار بر کھنچے جانے نوابشم سلادین خاں کا سبب خاص دعائے برمیاں متان شاہ ہے "
اور وہ فصل یوں برسرافواہ ہے کتم سلادین خاں نے قلعیں کوٹی بنوائی تھی اور بہت شوق سے وہ تیار کرائی تھی۔ منوز وہ تعمیر کونہ بہتی تھی کہ بنوائی تھی اور بہت شوق سے وہ تیار کرائی تھی۔ منوز وہ تعمیر کونہ بہتی تھی کہ جونا صرف میں آیا اور شرم ہی جہتی دستیاب نہ بہوا، ہرخید تاش کرائی کیمیاں کہ جونا صرف میں آیا اور شود جا کرائی ہیں دستیاب نہ بہوا، ہرخید تاش کرائی کیمیاں متنان شاہ میں کچھ جونا تیار بڑا تھا اور شیم سل لدین خاص کی زبان سے میں صال اس کا ایوناجس نے کہیں لگایا ہے وہ مرکان آباد بہو نے نہیں پایا ہی کے گئی گیا گفتے کا بچوناجس نے کہیں لگایا ہے وہ مرکان آباد بہو نے نہیں پایا ہی کوئی نہیں کے طور پرانیا الیکی وہاں تھیجا ۔ مستان شاہ نے درنہ سالے کو فوراً معذرت خواہی کے واقعات نے ناب کردیا کہ واقع ہومتان شاہ نے درنہ سالے کو کوئی نہیں بچاسکا "

ميان مشان شاه

له روایت مونوی عبدالستار خطیب جا عیمسجد فیروز پور تجرکه ۳۲۹

فرمایا کے

مولوى تحمرا عيل كانهلوي

مولوی محد سلمعیل ابن عنام صین قصبہ جھبنی نہ فند مظفر نگر کے رہنے والے تھے ہفتی الہی خشم ۲۵ اس کے خاندان میں مولوی مظفر حسین کی نواسی کے ساتھ ان کا نکاح ہوگیا ، اسطرح کا ندھلہ وطن فی بن گیا ۔ وہ حافظ قرآن اور جید عالم اور ستند فاشل تھے ، مصف میں دتی کے آخری تاجدار بہادرشاہ نفوج کے جیدعالم اور ستند فاشل تھے ، مصف میں دتی کے آخری تاجدار بہادرشاہ نفوج کے سمدھی مزار الہی بنش کے بیان ان کے خاندان کے بچوں کی تعلیم کے لئے ملازم ہوئے ، انقلا محصل مے بعد جب مرز النے بستی حضرت نظام الدین ولیا میں مونت اختیار کی تونو سط کھیے کے اندراور باہر کونتی مکان عمر کرائے اور وہیں ایک جھوٹی می ہو بھی بنوایا جس بڑمین کی مینو ایا جب بڑمی واور اپنی نشست کے لئے ایک کمرہ بنوایا جس بڑمین کی دینی مرکز میں مرکز میں القوامی تحری تبلیغ کے ظیم مرکز نے آئندہ بین الاقوامی تحری تبلیغ کے ظیم مرکز نے آئندہ بین الاقوامی تحری تبلیغ کے ظیم مرکز نے آئندہ بین الاقوامی تحری تبلیغ کے ظیم مرکز نے آئندہ بین الاقوامی تحری تبلیغ کے ظیم مرکز نے آئندہ بین الاقوامی تحری تبلیغ کے ظیم مرکز نے آئندہ بین الاقوامی تحری تبلیغ کے ظیم مرکز نے آئندہ بین الاقوامی تحری تبلیغ کے ظیم مرکز نے آئندہ بین الاقوامی تحری تبلیغ کے ظیم مرکز نے آئندہ بین الاقوامی تحری تبلیغ کے ظیم مرکز نے آئندہ بین الاقوامی تحری تبلیغ کے ظیم مرکز نے آئندہ بین الاقوامی تحری تبلیغ کے ظیم مرکز نے آئندہ بین الاقوامی تحری تبلیغ کے ظیم مرکز نے آئندہ بین الاقوامی تحری تبلیغ کے ظیم مرکز نے آئندہ بین الاقوامی تحری تبلیغ کے ظیم کے کیا تبلیغ کے طال کے دیکھوں کی مرکز کھی اور اس سے بہت سے تاریک دل روشن ہوگئے ۔

مونوی محرالمعیل نهایت سیده ساده ، عابر مرتاف ، زابر شب بیدار بزرگ نقه ، ذکروعباد شیخله اور پیم قرآن ان کامقصد حیات تها ، بڑے بیدار بزرگ نقه ، ذکروعباد شیخله اور پیم قرآن ان کامقصد حیات تها ، بوافع بین اور مسلح کُل تھے مخلوق کی ضرحت میں ان کوخاص بطف آتا تھا، توافع وانکساری ان کامزاج تھا ، مولا نارشیدا حرکنگو ہی قدس سرو (م ۱۳۳۳ سے ماستعمال تھا ۔

میوات سے آپ کا تعلق اس طرح ہواکہ ایک مرتبہ وہ اس فکر میں کھے کر کوئی مسلمان آتا مل جائے تو اس کے ساتھ جاعت سے نماز ا داکر لی جائے اتفاق سے چندمسلمان دکھائی دیتے ، ان سے دریافت کیاکہ کہاں جارہے ہو۔ ؟

انفوں نے بتا یاکہ مزدوری کرنے ، آپ نے فرمایا : اگراتنی مزدوری پہیں ال جا توجانے کی کیا ضرورت ہے ، انھوں نے منظور کر لیا ، آپ انھیں مسجد میں لے آئے اور انھیں نماز سکھانے ، قرآن پڑھانے اور ان کو یومیہ مزدوری دینے لگے لیہ جب ان کو نماز کی عادت پڑگئی تو مزدوری تھوٹ گئی ۔

رس بندره طلبه توبیند پاس رہتے تھے جوعمو ما میواتی ہوتے کھے ،آپ ان کو قرآن شریف اور ضروری مسائل کی تعلیم دے کر والس کھیجدیتے اکہ وہ میوا میں جاکر دسنی خد مات انجام دیں ، احسن المسائل اور ترجمبہ شرح و قاید انتہا گئے نصاب تھا ۔ آپ کی کیمیا اثر صحبت کا یہ نمرہ تھاکہ اس درسگاہ کے تعلیم یا فتہ زیر و عبادت تقویٰ و دینداری ، دین پرمر بٹنے کا جذر بہ اور دسنی المورس اتنی جامع واقع اور کمل واقفیت رکھتے تھے جوموجودہ دور کے اکثر علمار کیلئے قابل رشک ہے ہے اور کمل واقفیت رکھتے تھے جوموجودہ دور کے اکثر علمار کیلئے قابل رشک ہے ہے

یه بین رسلان میواتی تھے ، تذکرہ نگاروں نے بلاسوچے سیجے لکھ دیا کہ نماز پڑھانے کی مزدد دی گئی ، اس سے شاپر صاحب سے کے مقاتا بلند کا ذکر مقصود ہے ۔ بیسراسر گربال مفالط ہے میں وات کی قدیم تاریخ ، برانی روایات اور ان کی معاشرت سے بالسکل بے خبری واقعیت کی وجہ سے یہ لکھ یا ، ور نہ اگراس قوم کی نہ ہبی تاریخ " نذکرہ ' نگاروں کے سامنے ہوتی تو فلط بات اس طرح نہ لکھتے ۔ بطف یہ ہے کہ اس روایت کے راوی کا نام مذکور نہیں ، اور نہ فلط بات اس طرح نہ لکھتے ۔ بطف یہ ہے کہ اس روایت کے راوی کا نام مذکور نہیں ، اور نہ ان مزدور ور وں کا ہوآئدہ سرکا شھالی ہا ہم میں بڑگرالی کے اساس بنے ، جانبلری کی کوئی صربوتی مولانا محسل کی بزرگی و بڑائی اور نے کی و بارسائی میں کلام نہیں ، گرزاخیال کیجئے کہ وہ ان آنیالوں کو مسلمان سیجھتے ہیں اور پھر مزدور دی برنماز پڑھوانے ہیں ۔ نماز ساتی برہ یہ قوم کسی دور میں کوئی مرزد ہونا تعجب نیز نہیں تو اور کیا ہے ۔ ج سے تبلیغی جائزہ سیجھے اس قوم سے اپنی مورٹ کا مرزد ہونا تعجب نیز نہیں تو اور کیا ہے ۔ ج سے تبلیغی جاءوت کا تاریخی جائزہ میں ام

م شوال صلام فروری شودام مین مولوی محد مین کا نتقال موادر وه نبی بین مولوی محد ایک گوشه میں دفن ہوئے ، مولوی محد سلمعیل کی بہا اور وہ نبی میوی سے ایک صاحبزاد سے مولوی محد تقصیفوں نے اپنے باپ کے انتقال کے بعد نبیکلہ والی مسجد میں قیام کیا اور مدرسہ کوسنبھا لے رکھائے

#### مولوي محرصا كانتلوي

مولوی حمد کاندهلوی کم گو، بے آزار، عزلت پ ند، متوکل، ذاکر شائل اور خوش او قات بزرگ تھے ، انھوں نے علم صدیث قطب عالم مولا نارٹ ایرگر گئوی سے پڑرھا تھا ۔ اکثر وعظ بھی کہتے مگر بیٹے کر جیسے کوئی باتیں کرتا ہووہ نہایہ سے بنکہ المزاج اور غرباب ندتھے ۔ آپ کے زمانہ میں بیتی کچیس طلبہ رہتے تھے ہو نفود روئی پکاتے اور شبکل سے لکڑیاں لایا کرتے تھے ، آپ بھی ان کامول بیائی مدد کر دیتے ۔ آپ کی تعلیم گوقران کریم اور دینیات یک تھی مگر ترب الیسی کرتے تھے کہ کہ بلبہ نہایت دیندار متھی، پر جیز گار ہموجاتے، آپ کا قیام بی حضرت نظام الدین میں کم و بیش اکیس سال رہا ، ۲۵ ر ربیع الاول تسالی میں میں موئی رجمہ اللہ بالوں ترفین اپنے باپ کے پڑوس یں سجز بھا والی محلم قصاب پور قد بی میں انتقال ہوا اور تدفین اپنے باپ کے پڑوس یں سجز بھا والی جہ اللہ بی میں ہوئی رجمہ اللہ بی

حاجی عبدالرحمان الله وری ماجی عبدالرحن الله وری میوات کے ایک غیر سلم نبیا گھرانے میں پیدا

نه ، که تبلیغی جاعت کا تاریخی جائزه ص ۸،۰۸ قدرے ترمیم کے ساتھ۔
ساتھ

ہوئے بین میں صفور السّر علیہ و لم کی زیارت سے نواب یں مشرف ہوئے ، اور مولانا محر مها حرب کے ہاتھ پرایان لائے ، نظام الدین کے مدرسہ میں مولانا محر کے سے قرآن کریم اور دین کی علیم حال کی ، مولانا خلی احر سے بیعت کی ، مولانا محر کی خلا مولانا محر کی اور دین کی عتمد خاص اور ان کے وست راست رہے ، مولانا محرالیا سن کے تمام دینی کاموں میں ان کے قدیم ترین فیق ومعاون تھے ، مولانا ان کے متعلق نہایت بند کلمات فراتے تھے اور انھیں اپنی تحریک کاروح رواں سمجھتے تھے اور انھیں اپنی تحریک کاروح رواں سمجھتے تھے تھے سے مولانا کو کی کاروح رواں سمجھتے تھے تھے سے اور انھیں اپنی تحریک کاروح رواں سمجھتے تھے تھے سے اور انھیں نوق غیر سلموں میں بنے تھا جس یں آپ کو ملکہ خاص تھا ، ہزار سے اوپر آدمی آپ کے ہاتھ پر سلمان ہوئے ۔ قصیب نگار میں نومسلموں کا ایک مدرسہ قائم کیا جس سے اولاد کی طرح تعلق تھا ، میوات کی رسوم کی اصلاح آپ کا مدرسہ قائم کیا جس سے اولاد کی طرح تعلق تھا ، میوات کی رسوم کی اصلاح آپ کا مدرسہ قائم کیا جس سے اولاد کی طرح تعلق تھا ، میوات کی رسوم کی اصلاح آپ کا مدرسہ قائم کیا جس سے اولاد کی طرح تعلق تھا ، میوات کی رسوم کی اصلاح آپ کا کارنام رکھا زریع النانی سے انتانی سے اولاد کی طرح تعلق تھا ، میوات کی رسوم کی اصلاح آپ کا کارنام رکھا رہی ہو انتانی سے اولاد کی طرح تعلق تھا ، میوات کی رسوم کی اصلاح آپ کا کارنام رکھا رہی و انتانی سے اور انتھال فرمایا ل

ميرجعفرتاه، مالب ضلع كور كانوه

آپ تیر پرویرصدی کے شہور اہل الٹریس تھے، تقریبًا سوسال پہلے پ قصد مالب میں تشریف لائے اور عیدگاہ کے پامٹنگل میں رہنے گئے، اکثر حذر طاری رہنا، باس سے عمومًا بے نیاز ہوتے، ایک مرتبہ مولانا محدسن فیروز پوری م ۱۹۲۸ آپ کی الاقات کو تشریف لائے تومیر صاحب ان کے آنے سے پہلے ہی کہنے لگے: "ارے بھائی کوئی کہر الاو کہ سے پوشی کریوں ایک وانا و بینا تشریف لارہے ہیں ایک مرتبرایک بچرکواس کے والدین آپ کے پاس دم کرانے لائے اس وقت پ

له تبليغي جماعت كا تاريخي جأئزه

اس

قدس مترہ کے درس میں شریب ہوکر دارالعلوم دیوبندس بخاری شریف و ترمذی شریف کی سماعت کی ، پھر اپنے برا درگرامی مولوی محدیجیٰ کے دورہ صریب میش یک ہوئے، مولانا کنگویٹی کے وصال کے بعد بولا ناخلیل احدانبہ طوی سنے تمیل سوک كى اور اجازت وخلافت مع سرفراز بيوئ يشوال المسلمة من آب مرسفظ العلوا سہارنپورس مرس فررموے، اور سساتھ میں پیلا حج کیا۔ مولانامحد کے تقال وسلام کے بعد د می کیع فی العمین نے آپ کو اپنے بھائی کی جگہ کام کرنے کی طرف متوجد کیا کہ والد ماجدا ور برا در گرامی کے مرسم اور سجد کو آبا در کھیں ، ان لوگو ک مدرسه کی اعانت وخدمت کا بھی وعدہ کیا اور مصارف کے لئے کھ امراد بھی قرر کردی ، آپ نے اپنے مرت دمولا ناخلیل احد کی اجازت اور شورے سے بتی حضرت نظام الدين ميں رمناقبول كيا مظام علوم سے آپ ف ايك سال كى رخصت لی ، مگر د تی آتے ہی ایسے بیار ہوئے کہ زندگی کی آس مذرہی ، کھرآپ کا ندهله تشریف ہے گئے ،صحت یاب ہوکر دو بارہ بتی حضرت نظام الدین اولیاد الله وبي نبكله والى سجدادردېي حجره تفا ، مجوميواتي اور کچه غيرميواتي طالب لم تھے، دوسرا مج آپ نے مولانا خلیل احرسہار نیوری کی معیت میں ماسالہ ہیں تيسرا الصلايم مين كيا - ١٦ رروب سالم سار جولاتي الما وروجعوات صبح صادتی کے وقت انتقال ہوا اور باپ کے پہلومیں دفن ہوئے آپ کے والدماجد كاجوميوات يعلق تفاآب في استواركيا بكراس بن مراضا كيا يميوات كامحل وقوع بهادروغيورقوم ادر كهراوليارنا مدار كاسكن مياري ادر برنه انکی آرام گاہ بارنیشین قلندروں کی گذرگاہ یہ اوراسی طرح کے دوسرے عوامل جنعوں نے مولاناالیاس کو مجبور کیاکہ دہ اس سرزمین کو اپنی اصلا کی جدوجہر كاميدان بنائيس مصوفيا رومشائخ اورعلمار ودانشورون فياب كالميهان

آگ کے الاؤکے پاس تھے ،آپ نے بچہ ان کی گود سے نیا اور آگ میں ڈال دیا، بچہ کے ماں باپ بے قرار ہوگئے تھوڑی دیر بعبد آپ نے بچہ کو آگ سے نکالا اور سکے منہ نہر بعاب کے حصنے مارے بچہ دیکھتے دیکھتے شفایاب ہوگیا ۔ تقریبًا مثلیم منہ وفات یائی اور عید گاہ سے با ہر حبنوب مشرق گو شے میں دفن ہوئے۔ رحمالت کے

مولانا محدالياس كاندهلوتي

مولانا قرالیا سی المحدالیا سی سی کاندها ضلع مظفر نگریس بیدا ہوئے ۔
قرآن مجید کی علیم کاآغاز وہیں جا فظمنگنو کے پاس ہوا، کور حفظ قرآن اپنے والدماجد مولوی محدا ہمیں گئے کے پاس بی حضرت نظام الدین اولیا ہیں کیا، اس کے بعد فارسی وعوبی کی ابتدائی کتا ہیں ہی ہیں ہیں ہو گئی سی اور طکیم محدا براہیم سے کا ندهلہ میں فارسی وعوبی کی ابتدائی کتا ہیں ہی ہیں ہورہی ہے ، ہیں ان گوئنگوہ لئے جا ا ہوں چنانچ کیا کہ الیاس کی علیم با قاعدہ نہیں ہورہی ہے ، ہیں ان گوئنگوہ لئے جا تا ہوں چنانچ مولوی محدالیاس کی علیم با قاعدہ نہیں ہورہی ہے ، ہیں ان گوئنگوہ لئے جا تا ہوں چنانچ مولوی محدالیاس کی محدالیاس کی مدر ہی قدس مترہ جیسے قطب عالم کی سر پرستی اور مولانا محد کی گئی ہو جی تعلیم اور سنک مزاج کی تربیت و نگرانی اور رہند و ہوایت کے طلبہ کا بچوم مولانا محدالیا سی نے جی کھول کر اس ماحول سے استفادہ کیا، مولوی محدالیاس نہا ہیت ذہین ، نازک مزاج اور مبند حوصلہ و عالی ہمت تھے زیادہ محدالیاس نہا ہیت ذہین ، نازک مزاج اور مبند حوصلہ و عالی ہمت تھے زیادہ محدالیاس نہونے یہ نوٹ و عالی ہمت تھے زیادہ کی سے تعک جاتے گرکام نہ چھوڑتے اسا تدہ مجبوراً آپ کے سبق بند کردیتے کی سبق بند کردیتے کے البند کی صوحت یا ب ہونے پرٹ و مع کردیئے جاتے مزامات عالم کی سر جورات ہے البند کی حضرت یہ ہونے پرٹ و مع کردیئے جاتے مزام البند عوصورت یا ب ہونے پرٹ و می کردیئے جاتے مزام نہ جورات شیخ البند کی صوحت یا ب ہونے پرٹ و مع کردیئے جاتے مزام نہ جورات شیخ البند

له روایت قاری عبالمجید ومولوی فتح محد ومولوی عبدالوحید الب

٣٣٣

میں ؟ جب ہرطرح آپ کی سلی ہوجاتی توکام کی دوسری کلیں سوچتے ۔ آپ کی سوانج حیات اور کارناموں پر حضرت مولانا سیدا بوالحسن علی ندوی دامت بر کائیم کی ایک ایم مصنیف ہے ۔ مولانا محمد الیاس صاحب اور ان کی دعوت ہمسیل اس میں ملاحظہ کیجئے ۔

. قارى محد دا ۆربىيوكاسىل نوح

> که روایت مولوی نور محمدا الواری که روایت حافظ محمد ما مین خویش قاری صاحب

۵۲۳

جو کام کیا تھا گو وہ انفرادی نہ تھا گرنیجہ اس کی تکلیں انفرادی ہی وہ تی تھیں۔
آپ نے ان سب کی مساخی کو اجہائی کل دے کہ کام کاآ غاز کیا اور میو قوم کی دین و نہیں جس کو اجہائی کل دے کہ کام کاآ غاز کیا اور میو قوم کی دین و نہیں جس کو اجہائی شعور وادراک کی بر تھا نہیں میں لاکر اس میں صلابت اور نہیں کے بینے اجہائی شنت بیسیدا کی ، یہاں جگر جگر مدارس کا اجرار کیا اور ان کی آبادی کے لئے اجہائی گئت شروع فرمائے اور ماضی کا جائزہ لیسنے آور ستقبل کے لئے لائح عمل بنانے کیلئے جگر جگر اجتماع کئے قومی پنچا بیتیں کیں ، قوم کے سر برآوردہ لوگوں کو ایک بلیٹ فائم برلاکر ان کے احساس وم داری کو بٹ ارکر کے طاقت و توانائی بخش ، ایک دفع برلاکر ان کے احساس وم داری کو بٹ ارکر کے طاقت و توانائی بخش ، ایک دفع مولانا عبیدالشر سندھی نے آب سے فرمایا تھا : مولوی الیاس اِتم نے ایک بہادر قوم کو بزدل بنا دیا تو آپ نے بڑے اطمینان سے جواب دیا : نہیں جناب میں بہادر قوم کو بزدل بنا دیا تو آپ نے بڑے اطمینان سے جواب دیا : نہیں جناب میں آپ کے جو بہیشہ آپ کے اور جارے کام آئے ۔

الترتعالیٰ نے آپ کو وہ تمام صلاتیتیں عطافر مائی تھیں جو ایک مجدد و مصلح کے اندر ضروری ہوتی ہیں ، آپ کی گفت گو مختصر کر جامع اور میرمغز ہوتی تی مصلح کے اندر ضروری ہوتی ہیں ، آپ کی گفت گو مختصر کر اور کئی گئی وفعہ ایک بات کو دہراتے تھے محبت وشفقت ، ہمدر دی و خیر تو ایس ایس کے لئے دلسوزی و جانکا ہی آپ کی رگ رگ میں ہوست خیر تواہی ، امت میر کھیں ہوئی غفلت و لا ہر واہی نے آپ کی راحت و آسائش گو یا آپ سے تبیین لی تھی ، امت میر کھی ۔

تبلیغی قل و حرکت پوئی بظام زئی سی چیز تھی ،اسلام کی پوری تا کی بین اس کی کوئی نظیر ہوستی ،اس لئے آپ یہ کام بھی کرتے اور بھروقت کے اساطین امت کی خدمت میں حاضر ہوکرا پنی روداد سناکر استصواب رائے فرماتے اور بار بار حاضر خدمت ہوکران حضرات سے دریا فت کرتے : کوئی غلط کام تونہیں کرر ابو

مربی تھے، ایک دفعہ مدرسے کیچھ طالب علم سانیکل سیکھنے چلے گئے اتفاقاً آپ کا وہاں گذر ہوا، طالب علم قررگئے ، سب کو بلایا اور وہیں کان کچڑ وائے ، طالبعلمو نے کہا: قاری صاحب ابنہیں چلانیں گے ۔ آپ نے فرمایا: اچھاتم یہ مجھوبے ہوکہ آئندہ ناکرونی جرم کی سزاہے یہ ۔ ایسانہیں بلکہ اب ہوتم نے بے فعالبطگی کی ہے یہ اس کی منزاہے یہ ۔ ایسانہیں بلکہ اب ہوتم نے بے فعالبطگی کی ہے یہ اس کی منزاہے ، آئین دہ کچھود کھھا جائے گا ہے ۔

۱۹ رئے تمبر ۱۹ میں آپ کا وصال ہوا اور بنی حضرت نظام الدین کے عوامی قبرت تنظام الدین کے عوامی قبرت تان میں دفن ہوئے رحمہ الشر جمتہ الا برار

#### مولانا محمد يوسف رح اميرتبليغي جماعت

آب ۱۹ رجادی الاولی همایی مطابق ۲۰ رماری سوالیم کوکاندها می بیدا ہوئے ، اس زمانے میں مولانا محدالیاس رحمة الله علیه مرسه مطاہرالعلام سهائیؤ میں مدرس تھے ، سات سال کی عمرس قرآن کریم فظاکر لیاآپ کی تربیت پروالدین فاص فظر کھی، آپ عام طلبہ کے ساتھ ان کے مشاغل اور ذمہ داریوں میں برابر کے شام فلیہ کے ساتھ ان کے مشاغل اور ذمہ داریوں میں برابر کے شرک سبتے اور ان کا باتھ بٹاتے ، یوں شروع ہی سے آپ میں فرائض کی ذمہ داری، وقت کی قیمت کا حساس آور یکم کاشوق پیدا ہوگیا ، صحابہ کرام کے فوم داری، وقت کی قیمت کا حساس آور یکم کاشوق پیدا ہوگیا ، صحابہ کرام کے پاکنے و مالات اور فعل کی اور میں ان کے ایثار وقر بانی کے واقعات سے آپ کو گئی کی دلیت میں ہوگیارہ سال کی عمریں لیے کیمی اور گیارہ سال گئی میں ایک میں اور گیارہ سال کی عمریں لین سے کیمی اور گیارہ سال کی عمریں لین سے مدرسہ نظام الدین میں گئی میں لین سے دالدی سے دور سے نظام الدین میں گئی عمریں بھی دالدی سے دور سے

ك روايت مولاناعبراك رقارق ديوي

٢٣

وہوی) یا دکر اِنگِکٹیں، یہ کتابیں اکثر حافظ منیر الدین نے بڑھائیں اور کنز الد قائق حافظ مقبول سن تَنگُومِي من سے بڑھی، اس کے بعد اوپر کی کتابیں اپنے والد ماجد سے پڑھیں، جب وہ حج کو چلے گئے توآپ ا<u>صلام</u>ے میں مدرسہ نظا ہر لعلوم میں اض ہوگئے،میبذی اور هدایة اولین وغیرہ بیس پڑھیں مولانا محدالیا سس كے جے سے آنے كے بعد مھرآب بتى حضرت نظام الدين اولياً ميں آگئے اور مشكوة دجيلالين وغيره يهان پرهيس مولانا محدالياس كمشوره سے سمصابی میں دوبارہ مدرسم مطاہر علوم میں داخل ہوئے اور صیحے بخاری مولانا عبداللطيف سے ، صحيح سلم مولا نامنظورا تمد سيسن ابي داوُد مولا نامحد زكريا صاب الشيخ الحديث) سے اور جا مع تر مذى مولا ناعبدالرحمٰ في مبل بورى سے پر هيس اسی دوران آپ بیار ہوگئے اس سے مجبوراً آپ کوسنی حضرت نظام الدین آنا پڑاموںوی انعام اس بھی جوشروع سے آپ کے رفیق درسس تھے،آپ طیست تھ كئے اورصحاح اربعه - صیحے بخاری، صیحے الم اسنن ابی داود، جامع ترمذی - كا بقيه اور ابن ماجه ونسائي بمشرح معانى الأنارطحاوى اورمستدرك حاكم، مولانا محدالیاس سے خمکیں ۔ سرمحر مالا مرسطان آپ کا عقد مولا نامحد زکریا كى صاجزادى كيك المشيخ الاسلام مولا المستيسين احديد في حف يرهايا ، بهرآب النه والدماجد حفرت مولانا محدالياكس سيعيت بوي اوراكان میں جب کے حضرت مولا نا محمدالیا سس مع سفر آخرت کی تیاری میں تھے مولا نا محمد زکریا مولانات وعبدالقادر رائے پوری اور مولانا طفت راحد تھانوی کوان کا پر پیغام پہنیا:۔

عرب كالعليم شروع كى ، ميزان ، منشعب ، صرف مير، تبخ كننج اورنحومير كمير طيخ

کے بعد آپ کو قصیرہ بردہ ،قصیدہ بانت سعاد اور جیں صدیث دشاہ ولی الشرمحد

باليدگى ميسر بونى اورمومن كى وج وجدكرنے لكى . بلامبالغداور نغيري هجبك كے كہا جاسکتا ہے کہ آپ کی زندگی دس سال اور وفاکرتی، یا پھراس سلسلوکوآپ جبیا يوسف ايك اورمل حاتاتو دنيا كانقث بقيناً دوسرا ببوتا اورجد يرتميرن وتهزيب كى چولىن دەھىلى بىر جاتىس درخدا بىزار دمرة ت ناآت نا مول مىس نۇتىگوارتىدىلى آجاتی اور انسانیت کوراحت وآرام کاسانس سینانصبیب بوتا ، مگر خدا کی خدائی م اس کے بھید وہ ہی زیادہ جانتاہے ۔ بعض قلندروں کا کہنا ہے كمولانا محد يوسف جي تبليغي تحركك كو جوسرايا حال عى اس قدر است قال ك وصانچیں کساہے کہ حال کی طرف رہوغ شکل علوم ہوتا ہے۔ آپ کے دور میں یہ تحریک جوعلاقائی تحریک تھی ایک آفاقی اور سم گیر تحریک بن گئی مسلمانوں سمجے مذيبي نزاعات، فروعی اختلافات اورفضار وما تول کطیعی تضاد وتباین کے باعث متفرق دیراکننده افکاروخیالات کااس سے اچھا اورعمره مداوابظا ہر حالانہت مشكل ہے -منتشر توليون يسلانوں كي قسيم نے ملت اسلاميه كوص لفقصا عظيم سے دوچارکیا ہے وہ اپنی جگہ ناقابل فراموش اور بظاہر ناقابل تلافی نقصان یہ ہے کمسلم قوم مذہرب و دین کی وقع ، ایمان کی لذت وحلاوت اور رشد و فلاح کے ننبع قران كريم كي حكمت وموعظت اورسنت رسول عليابصلوة والتسليم كحافادا وافاضات سے بعید سے بعید تر ہوگئی ، ہر فرقہ اور ہرطبقہ کے احبار و رهمیان علما رومشاريخ - ارباب من دون الشربنا لئة سي على م يه تحريك اس مهلك مرض كا تریاق تھی اورسلم قوم کو بحثیت ایک قوم کے قرآن وسندت سے قریب لانے کا ایک ایم ذریعه نگرطبقاتی طور پر اس کی ده پزیرائی نه پیوسکی جس کی پیستحق تقمی تقبل قریب میں ممکن ہے ایسا ہوجائے اورحضرت مولانا محد پوسف رچھی شبانہ روز مساعی وسلسل جدوجرانی بہار دکھا دے ۔ یخزاں رسیدہ چرافرریہ ببلو کا بچوم

" مجھے لینے آدمیوں میں ان پراعتبار واعتماد ہے آب ہوگ جسے چاہیں اور مناسب خیال فرمائیں اس کے ہاتھ پر ان لوگوں کو معیت کرادیں جومجھ سے بیوت ہو نا چاہتے ہیں (۱) حافظ مقبول حن ﴿ ٢) قاری دادُد (٣) مولوی اعتشام کسن (۴) مولوی محسد يوسف ( ٥) مولوى انعام السن (٦) مولوى قارى رضاحسن -ان حضرات نے باہم مشورہ کر کے مولانا محد نوسف کی سفارش کی ، آپ نے بھی اسٹے نظور فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا : مجھے نظورہے اگرتم ہوگوں نے یهی انتخاب کیاہے توالشراس میں خیرو برکت فرمائے گاپہلے بہرت کھٹاکا وربے اطمینانی تقی اب اطمینان ہوگیا ،امیدہے کرمیرے بعد انشارار سیکام چلے گا سطر آپ کو اپنے والد کے فرع کئے ہونے کا موں کی ذمہ داری سونپی گئی اور زمانے نے دیجد کیا كرآب نےاس كوكس قدرتت رہى وجانفت نى سے نبھا يا جہاں تك دعوت ببليغ کی تشریح و د ضاحت کا تعلق ہے آپ نے اس میں اتنی محذت صرف فرماتی ہے کرموجورہ صدی کی حد تک مزیر اضافے کی گنجائش نہیں بلکہ کانی اور وافی ہے۔ وعوت کے مختلف مراص ، اس کے امرار ورموز، اس کی ذم ارباں اس کی دسعت و پہنائی ، اس میں جان کھیانیوالوں کی سوائح وکوائف ،ایما واسلام اور اس سلم کی قربانی وجذبه اینار ویمیسیردگی ، الشروالون کی ب ومنشيني، داعي كى خصوصيات، حكمت وموعظت اور مجاولرحد كى تفير، علم و دعوت كاربط ، انسانيت كے فتلف طبقات أنكى نوع تقتيم ، حن لا فت فی الارض ، اس کے احیار کے مساعی اس کے تمرات و نتائج وغیرہ جیسے آ موضوعات پر زندگی بھرآپ نے اس قدر روشنی ڈالی ادر اتنی دل شیر دلجیپ د دلبذ يركت رئ فرماني كه ابل د التجوم الطفيء ابل علم كو وجد آگيا ،عوا مي زمن كو

عِنْبِین کی پروٹ کرہار آئے سے ۱۹ میں اسے جھوٹ کے بام ودرا بنی جگرسے ہا جب کہا گیا کہ مسلمان پاکستان گیا آپ ذراچل کران کی خرگیری تو کیجیے گا۔ تولیے فرایا: جب تک میری قوم بیہاں ہے میں اسے چھوٹر کرکیون کو کیمیں جاسکتا ہوں نفیں فرایا: جب تک میری قوم بیہاں ہے میں اسے چھوٹر کرکیون کو کہیں جاسکتا ہوں نفیں دنوں شیخ الاسلام حضرت مولانا سے جیمین احمد مدنی بزیت جہا دور لی تشریف لائے اور آپ سے اس اسلوم نفی تو ہوئی تو آپ نے فرایا: حضرت میں اپنی قوم سمجھتے تھے اور یہ تحریک کے ارتفا آپ کے ساتھ ہوں ہے۔ میکو قوم کو آپ اپنی قوم سمجھتے تھے اور یہ تحریک کے ارتفا میکو قوم موجود وقع کے لئے ضروری بھی تھا کہ عووج وقر قرتی تب ہی مکن ہے کہ اساس و بنیاد تھا کہ ہے اساس اولین کی حیثیت رکھتی ہے اساس و بنیادی شکون کا خیال و لی اظاس کی ترقی کا ضامن اگر اس میں اس کے دم خم ہیلوں ان سے استعنا ۔ بناہ خدا ۔ اس کی تباہی کا بیشن خیر ہے ۔ حضرت مولانا محسد وسف شے نہ نہ نہ اور خمید اور خمید اور خمید اور خمید کھی گو یا اس سے استعنا ۔ بناہ خدا ۔ اس کی تباہی کا بیشن خیر ہے ۔ حضرت مولانا محسد مصدیاں سمع گئی ہیں ، بالا خر بروز جمید ۴۹ رزی الحج میں الدیں اس مرحمت ہوا فانالشروا ناالیراجون .

آپ کوا بری آرام مرحمت ہوا فانالشروا ناالیراجون .

ا دوایت مولوی محبراسی الماوری استاد حدیث جامعه رحمید والی -

# شخ الاسلامولاناسيدين احدّمدنى شخ الحددارالعلواديوند

مشہور شیخ طریقت، پاکبازعالم، دیدہ ورمی تف مولانا سیرسین احمدابن سید مبیب الله منی فیض آبادی ۔ وہ رشوال ۱۹ ایو قصبہ بائگر مؤضلع آنا کوئیں پریا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم مراجل فائڈ ہیں پائی یون ایونی وارابعلی زیونبد آئے، یہاں سات سال قیام کرکے تعلیمی مراجل طے کئے ۔ مدیث صفرت شیخ الہند مولانا محودی دیونبدی سے پڑھی اور عرصرت ان کی فرمت میں مقیم رہے رہے گئگوہ جاکر قطب الارشا وحصرت مولانا دست یراحمد مراحمت موسی میں مقیم رہے۔ کے گئگوہ جاکر قطب الارشا وحصرت مولانا دست براحمد مراحمد میں معت موسے۔

تركى فلافت سے فلاف منزلین مكه كى بغاوت اور خروج كا دور تھا، شیخ الهذار كے عمراه آپ مولوی عُزَرِ کُل بھیم نصر حسین وغیرہ تھے۔ ماکم جازنے شیخ الہند کو ساتھیوں سمیت گرفتار کیا۔ آب مدینمنورہ حرم نبوی کے مدرس بونے کی وجہ سے مجبوب عوام تھے اس لئے آپ سے چھ تعرض نرکیا مگر آپ نے اپنے استا ذسے علیحد گی گوارہ مذکی اورساتھ رہنے پراصرار کیا۔اس کئے آپ بھی گرفتار کر لئے گئے۔اور بھرآپ بٹنخ الہند ؓ اورسائقى انگريز گورنمنط كے حواله كرديئے كئے ،اس نے پہلے آپ لوگوں كومفرركها ىچىرمانىطەنىتقل كردىا روبان يە فافلۇ خرىت رېيج الاخرىسىلىھ كى شروع مىن بېنجا-ما لطرمین آپ حضرات كاتين سال قيام ربا يحكيم نفرت سين في ومي وفات يانى -س بے اپنے استاذ کی فدمت کی فدمت کوغنیمت سمجھ کر ریاضت و مجاہرہ اور درس ومطالعهي جدوجهد فزماني وقرآن كريم حفظ يادكيا حديث كاسرار وفقه كرموز اور قرآن كرىم ميں غور وتد ترسيكها - استادكى اتنى خدمت كى كه آپ كے مخالف مجى الله كالعترات كئ بغيرىندره سكے قيدمالطرس آپ ٢٧ر ١٣٣٨ حميں رما ہوئے-نهايت اكرام واعزازك سائقه مندوابس لولتي حصرت يستح الهند كومرض الموت لاحق بوكيا \_آب دن رات ان كى خدمت بس مشغول ربع \_اسى عرصه من شيخ الهندي في آپ كوكلكته مولانا ابوالكلا ازار كي مدرسمين مقرر فرماديا مولانا آزاد نے شخ الهند سے ان کامع ترطلیہ آدمی طلب کیا تھا۔ آپ نے اپنی مرضی پر ، جو شیخ سے پاس رہنے كى تفى التاذكى رضاركو فوقيت دى اوركلكته كى راه لى البحى آپ كاتھور المفرطح مواسقا كەشىخ الېندگى دفات كى خېراپ پر بجلى بن كرگرى أب ديو بندلوط آئے ، مضح الهنديكي مدفين كے بعد كلكته تشريف لے كئے اور كھيد مدت ومان مدرسي فدما انجا دیں بھر آپ سلہ ہے ، آسام ، منتقل ہو گئے بیہاں بچھ سال حدیث کا درس دیا۔

آزادی کی مجت اور تراپ پیدا کی بیها آپ سے بے انتہا لوگ فیض یاب ہوئے۔
مزادی مند کی تخریب اور سیاسی بغاوت زوروں پر تھی۔ آپ جیسے حربیت شعار
و آزادی بینداس سے کیونکر علیٰی ہ رہ سکتے تھے، آپ جنگ آزادی میں کو در پڑے اور
انگریزی فوج کی ملازمت کو بر ملاحرام قرار دیا ین سال میں آپ گرفتار ہوئے اور کراچی
کامشہور مقدمہ بیش ہوا اور آپ نے جرائت و بے باکی اور صدافت وی گوئی کا وہ
لازوال مظاہرہ کیا کہ اسلاف کی یا د تا زہ ہوگئ، آپ کو دو سال کی قید بامشقت کا فیصلہ
ہوا، ساس المعرب ہے وی دیئے گئے۔

جب علامہ انور شاہ کا شمیری نے دارالعلوم کی صدارت سے استعفیٰ دیا اور دائیں تشریف نے دارالعلوم کی صدارت سے استعفیٰ دیا اور دائیں تشریف نے تو شوری کی، اس منصب جلیل سے لئے نظر اتخاب آپ پر بطری ، اور اپ سی صدر مدرس و شیخ الی ریٹ بن کر اس الیو میں دیو بند نشریف لے آئے ، اور سلوک ومعرفت کے ساتھ درس مدیث اور دارالعلوم کی گرانی میں مصروف ہوگئے ۔ آپ نے دارالعلوم کے وقارمیں اضافہ کیا ۔ اس بی شہرت ومرکزیت میں جارج اندلگا کے اور عوام کے اعتماد کو اس کے ساتھ کال ومضبوط کیا۔

یربات بجیب سی نگتی ہے کہ آپ نے تدریسی خدمات و تربیتی اقدامات کے ساتھ سیاسی معرفتین بھی نہایت شد و مداور عزم و ہمتت سے جاری رکھیں ۔ دلیری کے ساتھ پورے ملک کا دورہ فزمایا ۔ ہندوستانی عوام میں آزادی کی روح بھونکی ، سفر کی صعوبتیں بھیلیں ، شب برداری کا لطف لیا اور کسی پر وگرام میں فرق ندآنے دیا۔ مہانوں کا اکرام ، زائر وسائل کے حقوق کی نگہوانشت ، طلبہ کے مسائل پوری بشاشت سے سنتے اور متوازن تواضع کے ساتھ ہم مسئلہ کو مسئلہ مجھ کرعبدہ برآ بھوتے ۔ اپنی انرجی انزادی وطن کی خاطر قربان کی اور جمعیۃ علمار ہند میں سنامل ہوگئے ، جو مکمل آزاد کی چند کی اقرادی چند کی اور کھی سائل سے صدر شین انہوں کے اور کھی سائل سے صدر شین انہوں کے صدر شین انہوں کی اقدالین علم ہر دار منہ کی اقدالین علم ہر دار منہ کے اقدالی سے اقدالین علم ہر دار منہ کے اقدالین علم ہر دار منہ کی اقدالین علم ہر دار منہ کی اقدالی علی میں انہوں کے صدر شین انہوں کے صدر شین انہوں کے صدر شین انہوں کے صدر شین انہوں کے انہوں کی اقدالین علم ہر دار منہ کی اقدالین علم ہر دار من کی اقدالین علم ہر دار من کی اقدالین علم ہر دار منہ کی اقدالین علم ہر دار من کی دار میں میں کی اقدالی علم ہو ان کی دارائی کی دور میں کی دور میں کی دور میں میں کی دور میں کی دور میں کی دور میں میں کی دور میں کی دور میں کی دور میں کی دور می کی دور میں کی

سلوک وتر ببیت کے فرائفن انجام دیئے ،اور لوگوں میں خود داری وخو داعتما دی نیز پرس بنانے بین مشغول ہوگئے ،آپ انھیں صبر و نثبات کی تلقین فرماتے اور اسلام واصان کی تعلیم ،آپ انھیں صبر و نثبات کی تلقین فرماتے اور اسلام واصان کی تعلیم ،آپ سے اسفار و خطبات سے بوٹے دل پر امید ہوگئے ،مرجھائے ہوئے مرکول کھول اٹھے ،خزاں نے اپنے فیمے اکھاڑے اور بہار نے براجایا ، قدموں کی لرزیدگی ختم ہوئی ،خطرہ ٹل گیا عم کے بادل جھٹ گئے اور دینی مراکز اصلی حالت پر آگئے اور مسلمانوں نے گویا نئے سرے سے زندگی کی تشکیل کی۔

آپ نے علی سیاست سے دستبرداری کی ، درس وافادہ ، دعوت الی الشراور تربیت وسلوک بیں ایسے منہ کہ ہوئے کرسیاسی آدمیوں سے کوئی میل ہول نہیں رہائے گو کے مسلوک بیں ایسے منہ کہ کروالپن کر دیا کہ ۔ یہ میر سے ہم ہوریۂ ہندکا دیا ہوا اعزاز "پیم ہموش " آپ نے یہ کہ کروالپن کر دیا کہ ۔ یہ میر سے اسلات سے جاد کہ مستقیم سے میل نہیں کھا تا۔ وارا لعلوم میں درس حدیث ، شہروں ، دیہاتوں میں گھوم بھر کر دعوت الی اللہ ، شسک بالدین ، اتباع شریعت ، سنن نبوی کی ممل بیروی اور ذکر اللی پر دانشیں تقریب می فرائی ۔ اللہ تعالی ۔ اللہ تعالی نے لوگوں کو آپ کی طرف متوج کیا۔ ۔ اور اہل فیر کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دی۔ وہ اجتماعی والفرا دی طور پر آپ کی جانب کھنے سہر طرف سے ان کے قافل آپ کے یہاں آنے لگے ، جگہ جگہ سے آپ کے بلا وے آتے ، آپ بطیب خاطر سب قبول فرما لیتے اور تکلیف بر داشت کرتے کے بلا وے آتے ، آپ بطیب خاطر سب قبول فرما لیتے اور تکلیف بر داشت کرتے میں کہا ہوگیا ۔ پھور صد کے لئے سفر حتی کہ آپ کو دل کی بھاری اور بلٹ بہت سفا۔ بالا ترسار ۵ رس کے ایک علی ویل کی میں خشوع و منظع فرمائے اور کھر میں بیٹھ کو بر زیر مہانوں کی دلجوئی فرمائے اور دور والعلی سے منظم فرمائے اور دور والعلی اللہ رمیت سفا۔ بالا ترسان میں اپنے منفق استا ذشیخ الہند کے بہلومیں دفن ہوئے۔ والے میں اپنے منفق استا ذشیخ الہند کے بہلومیں دفن ہوئے۔

مولاناسیر حسین احد مدنی رحی کتائے روز گار اور نادر کا دھرتھے معدق وافلاص میں فرد ' علق ہمت میں بکتا ،عزم و شہامتِ نفس میں منفرد اور مصارب بیصبر و تشمن

الصلیھی بیول نافرمانی کی قیادت کی اور چیرماہ سرکاری بہمان رہے جمعیتہ علام مہند کے كى سالانە ملسول كى صدارت كى يالىللىدۇمى كانگريس نے يېجارت جھوردو كارېزولىيىن یاس کیا ہتحریکِ آزادی میں شدت بیدا ہوئی۔ آپ نے بڑے مہت آفرس اور شجاعت اموزخطبات دیئے جس کی پاداش میں آپ گرفتار کرلئے گئے اور تین سال کی قب بامشقت سے آپ کو اوازا گیا ، رہائی کے بعد مجر جہاد آزادی شروع فرمایا مسلم لیگ کی سياست نے زور بچرا اوراس نے تقسیم مند کامطالب شروع کر دیا اورسلم اکثریت جذبات کی رومیں اس کی ہمنوا ہوگئی۔ آپنفسیم ہندمیں مسلمالؤں کا نقصانِ عظیم خیال فرماتے تھے۔ آب كاكبنا تفائهاس طرح وحدت ملى ماين باش اورمسلمانون كى مركزمية فتم بروجائے كى ي اور بي فكرانكريزون كى سازش كانتيجه وتمره بي "آپ في اس فكرى ايك فلص وك يطرح مخالفت كى اور بورے ملك كا دوره فرماكراس كى بلاكت آ فرينيوں سے عوام كو آگا ه کیا تقسیم کی مخالفت میں نہ ملامت کی برواک نہ خوف اور در کی تقسیم سے حاکمتیوں نے آپ مے ساتھ گناخیاں کیں ، راستے روکے ، مخالفت سے پہاڑ کھڑے کر دیئے۔ مگراپ اس غیرفطری تقسیم کی مخالفت سے نہ رک سکے رمصنان میلسالہ حیں آخر ملک ک آزادی اورنقسیم کا اعلان بوگیا ، فرقر وارانه فسادات بچوٹ بڑے ، دملی اوراس کے اس بایس پنجاب وغیرہ کے شہرو دیہات مسلمانوں کے قتلِ عظیم بن گئے اور وہ بات واقع ہوگئ جس سے آپ اور آپ سے ساتھی ڈرتے تھے بہت سے مسلمان پاکستان منتقل ہوگئے۔ یہاں تھر نے والوں کے طفکا نے خطرات میں آگئے۔ علی وثقافتی مراکز و با مع بل اعظم اوريبال كمسلان بظام راكثريت كرم مح محتاج موكئ گويا وه بساطهی العشگی ر

عالات کی نزاکت سے آپ ایک دینی واعظ اور مذہبی خطیب بن سکتے اور مسلم معاست میں ایمان ولینین واعتماد علی النّد اور دین کے سائھ نسبت وتعلق کومضبوط معاست میں ایمان ولینین ولینین کے ساتھ نسبت وتعلق کومضبوط

٣٥٥

سے جہم پوشی کرنے میں طاق تھے۔ دوست کے جانٹار 'وٹمن کے خیر خواہ 'اس کی ماجت
روائی فرماتے اور صرورت پراس کی سفارٹن تھی کرتے یجیب تھی آپ کی شخصیت 'ہاتھ
ہی کشادہ اور سینہ بھی فزاخ ' فیاض بھی وسیع المشرب بھی ، مزاج میں لطافت ونزاکت ارادہ میں جوتن و ہمت ، عقیدہ میں ثبات وصلابت ' اعمال میں راستی واستقامت ، معاملات میں نفاست و نزام ہت ، بڑے صوفی ، جیدعالم ، تحریبہ کارمحد ش محنلی واعظ و خطیب اور اپنے دور کے ایک در دمند مبلغ شھ ، مشفق چارہ ساز اور بہترین فی مشفق چارہ ساز اور بہترین میں رستھے۔

ای کے اوقات شغل میں باضابطگی تھی جے بعد نماز فخرا پنے بہانوں کے ساتھ ناشتہ،
جس میں باسی روئی ترکاری مزور بہوتی تھی ہے دارالعلوم کے بُرشکوہ دارالحدیث میں
درس مدیث ہے تھے بخاری اور سنن تر مذی ، قرات آپ خود بھی یہ بلنداور صاف آواز
کے ساتھ رع بی ابیہ میں فرراتے، دو بہر تک ، بھر اپنے بہانوں کے ساتھ دو بہر کا کھا نا
تناول فرمائے ، مجھ دیر قبلولہ کر کے ظہر کی نمازادا فراتے نماز کے بعد زائریں ، داردین ،
تناول فرمائے ، مجھ دیر قبلولہ کر کے ظہر کی نمازادا فراتے نماز کے بعد زائریں ، داردین ،
تناول فرمائے ، مجھ دیر قبلولہ کر کے ظہر کی نمازادا فراتے نماز کے بعد زائریں ، داردین ،
تناول فرمائے ، مجھ دیر قبلولہ کر کے ظہر کی نمازادا فراتے نماز کے بعد زائریں ، داردین ،
تناول فرمائے ، مجھ دیر قبلولہ کر کے ظہر کی نمازادی میں دین ہو جائے ۔ مصل کی نماز کے بعد بہانا ہوں کے ساتھ بیٹھ کران سے گفتگو فرمائے ۔ تعلیمی سال کے اخصہ من شعبان میں درس کے اوقات ذرا کچھ وسیع ہوجاتے ۔ مسیح سے دو بہر ، ظہر سے مصر اور عشار سے آدھی رات تک پر ساسلہ رہتا کتا بین خیم کرنا صروری ہوتا تھا۔ آخری عمر میں دین جمیت و مذبی تصالب ہی دینا ہی تھا۔ اس کے تفادت کو باعث ، شدید میں دین جمیت سے باہر متھا۔ ابن تیمیٹ سے ، ان کے تفردات کے باعث ، شدید اخت اس کھتے سے اور ابن عربی ہے ۔ ان کی رقت وگداز قلب کی وجہ سے ۔ ان کی رقت وگداز قلب کی وجہ سے ۔ زبر دست جاہتی سے ۔

له نزمة الخواطر ۸ ر۱۱۵-۱۲۱) معولی تغیر کے ساتھ۔ ۱۲۸۷

MAR

### محى الملة والريث في كفايت التدرم (١٣٤٢)

شيخ پارسا عالم بردبار استا ذالعلمارمولانامحد كفايت التدين عنابيت التدين فيالتر الحنفی شاہجہانیوری الالمانیوس رومینکھنڈ کے مرکز شاہجہاں پورشہرسے محاسن زنی میں بيدا ہوئے مكتبى تعليم سے فارغ ہوكرعربى كى ابتدائى تعليم مدرسداعزا زيدشا ہجہال بوريس مولوی مافظ بھن فال اورمولوی عبیدالحق فال سے ماصل کی مجیرمولوی عبیدالحق فال كے اصرار اوركوشِش سے مراد آباد كے مدرسہ شاہى ميں آئے، وہاں سے اساتذہ مولاناعبدالعلى مير محقى مولوى محريق مولوى محمودس مهواني وغيره سے فيصياب بوئے، <u> التابعين ديوبند آئے اور هاساليمين فارغ انتحبيل ہوئے۔ دور که حدميث مولاناع بدیلی</u> ميرهمي اوريح الهندمولانامحمودن دلوبندئ ساوربقيه كتابين مندرجه ذبل اسانذه سے بڑھیں مولانامنفعت على ،مولاناحكيم محرص رخ ربرا درخوردشيخ الہند) مولانا غلا رسول ا مولانا فلیل احمدانبیوی و فراغت سے بعد آپ شاہجہاں پورلوط آئے اور مدرس عين العلم مين يانچ سال درس ديا ١٠ور مدرسه ك نگراني فنراني يجرمولاناامين الدين مان مدرسه امینید دملی کی فرماکش وطلب پر دملی کاسفر کیا اور الاسالیظین مدرسدامینیه کے اساتذہ کے زمرہ میں شامل ہوگئے عہدہ افتارا ورصدر مدرسی آپ کے سپر دہوا میسیاہ میں مولانا امین الدین کے وصال کے بعد مدرسہ کا اہتمام و نظامت بھی آپ کو بھالی پڑی،اور درس و تدریس طلبه کی تربیت و تنظیم انظم دا ہتام مدرسه اورفتویٰ نولیی پر مسلسل چالیں سال تک نہایت نابت قدمی ولجعی اور صبروث کرسے ساتھ گا کرتے رمے مدرسه امینیدنے آپ کے دورس بہت ترقی کی اور اس کی شہرت ومقبولیت ملک کی حدوں سے نکل کر بڑوسی مالک تک جائینجی فقدمیں آپ کوخصوصی مہارت تھی

بلكه آب كا اصلى ميدان فكر عمل اورامتيازي وصف مي در تفقه في الدين "حقا اورسياسي ذوق می صاف تقرا اور باینرہ تھا ،مسلمانوں کے دکھ در دسے بے تین ان کی دل جوئی مين صطرب اوران كي غم خوارى وغم سارى مين لكے رہتے ريد چراب كواپنے أستا ذمحترم شيخ المنارس ورتهمين ملى الب وتخريك شيخ المند "كي بهت براح عايتي ومدد كاراوراب التاذكة للميذ وفاشعار تصح تحريك آزادى مين بيش بيش رم يرسس لمساله مي جمعية علما يهند کی بنیا در کھی بیس سال اس سے سر رہے۔ کانگریس سے سرگرم رکن تھے۔ دو دفع جیل گئے اوّلاً والمسلم من المسلم ، دوباره فعلم من المفاره مهيند كے لئے كجرات اورملت ان جلوں میں سرکاری مہان رہے۔

جُسْنَا وَٱوْذِينَا بِغَيْرِحَبِرِيْسَ عَجِ فَهَا ذُنْبُنَا إِلَّا الدِّفَاعِ عَنِ الحِيلُ

جبِ شدهی سنگھن تحریک اکھی تواہب نے اس کا سر گرمی سے دفاع کیا، علما ر کے وفود بھیج کرمسلمانوں کو مذہبی ثابت قدمی اور دین پرجے رہنے کا درس دیا اور وعظ وتقريرك ذربعدان كے مذہبی جذبات كوابھارا اوران كے ايمان واسلام كى تروتازگى کے سامان فراہم کئے رہم سلطان عبدالعزیز بن سعود کی دعوت برمگم عظم میں جواسلامی کانفرنس برونی اوراس میں مالک اسلامیہ کے منتخب وفود شرکی بہوئے ستھے اس میں آپ جمعیہ علمار مندی رسکیں وفدین كرنشريف لے گئے كانفرنس محفتلف سمیناروں بیں آپ کی رائے کی درستگی نکری نینگی اورنظر کی گہرائی گیرائی کھٹ ل کر سامنے آئی جس سے پورا عالم اسلام آپ کی وسعنتِ نظر سلادِ فکر سلامتی ذہبن اور عمق وبعيرت كافائل بوكيارايك ملاقات ميس سلطان ابن سعود السات في في كهار اكراب كومدىيندمنوره مين سعى وسى كرناتها جومكة معظمين بواتودنيا ئے اسلام سے وعدہ كيول كيا تفاكريم مؤتم اسلامي كي فيصلے تك مريندمنوره ميں كوئى قابل شكايت

اورافتارسے تنغل رکھا اور گھر میں بیٹھ گئے۔ ہوگیامختوراس آغاز کا انحب ام بھی میں نے تم کھا تولیالیکن مجھے ٹم کھا گیا

انجذا بى كىفىت سے پاش باش بوكرزىين برار با ، جا بدين ملت و تنهيدان وطن كاخواج

ازادی کی پر چھائیوں میں بھی نشبہ تعبیر رہا محصولِ مقصد کے لئے بڑی بڑی وشوار گذار

اور کھن منزلیں طے کیں بڑی بڑی آفتیں تھیلیں الیکن اس کارگاہ کون وفسادسے رخصت

ہونے سے پہلے اپن آرزو اصاس اور تمنا ول كاخون ہوتے دىكھ ليا جن لوگوں سے ساتھ

بل كرجنگ زادى لاى ان كى سردىمرى كياطوطاحينى دىكھ كرآپ دكھى موے اور فرقدواراند

فادات نے آپ کو بے جین کیا۔ ایک روز آبدیدہ ہوکر فرمایا اسم کو بھی اپنی زندگی میں

كياكيا ديهناتفا والكن في السيكادل تورديا اوراب في صرف درس حديث

آپ ایک سنجیده عالم دین، پخترکار و وسیع المسلک فاضل، نخریرکا رمحدت ، وقیقه سنج مغتی، نکته رس فقیم، مسائل کی تنقیح و تحریر کے مالک و ماہر، جواب مختصر محرمتین لکھتے ، نئے نئے مسائل میں بھی آپ کی نظر بڑی گہری تفی ، مجاس مذاکرہ کے عُرہ فتر مکے کا و کلام ، نئے سنے مسائل میں بھی آپ کی نظر بڑی گہری تفی مجاس مذاکرہ کے عُرہ فتر مرحب عرب اورعب کو عرب ادب کا ذوق بھی سلیس تھا ، ار دوعر بی نفع گوئی پر ما ہرانہ قدرت صاب اورعب کو ریاضی میں دیدہ ور ، بہتری خطاط ، اعلی درج کے خیاط ، صرورت پڑنے بڑا یہ عمدہ فانسامال ، جات و چوبند ، متواضع ، بے تکلف با وقار ، مجمد افلاق ، پیکر مرقب مرشئے میں نظم و ترتیب لیند فرماتے ، اپناکام خود کرتے اور گھرکا کا گا بھی ، سلامت فکر ، صفاء ذصون ، فلم و ترتیب لیند فرماتے ، اپناکام خود کرتے اور گھرکا گا ) بھی ، سلامت فکر ، محدان وعفا نوسی نظم و ترتیب لیند فرماتے ، اپناکام خود کرتے اور گھرکا گا ) بھی ، سلامت فکر ، محدان میں صدق وعفا نوسی نیمون کی اور اصلاع حال بین صدق وعفا نوسی اور نفع بحن اعمال سے دلچیبی کی مسلمان بچوں کے لئے دلی کی تک ای زبان میں تیمول المال اور نفع بحن اعمال سے دلچیبی کی مسلمان بچوں کے لئے دلی کی تک ایک زبان میں تیمول المال اور نفع بحن اعمال سے دلچیبی کی مسلمان بچوں کے لئے دلی کی تک ایک زبان میں تیمول المال اور نفع بحن اعمال سے دلچیبی کی مسلمان بچوں کے لئے دلی کی تک ایک زبان میں تیمول المال اور نفع بھی تصوری میں مرتب فرمائی جس کے سیکٹروں ایڈ پشن شائک ہو پیچے ہیں تصفیف و جاتھ کے اور محمد کی مقال میں مرتب فرمائی جس کے سیکٹروں ایڈ پشن شائع ہو پیچے ہیں تصفیف و جاتھ کی اور محمد کو بھی کی تصوری میں مرتب فرمائی جس کے سیکٹروں ایڈ پشن شائع ہو بچے ہیں تصفیف و

كام نين كرين كريد سلطان نے كچھ تأمل كے بعد حواب ديا كرميري قوم كے پانچ ہزار ادبول فے بھے دیکی دی کراگر میں مقابر و ماٹر کومنہم نکروں گاتو وہ خود چرمان کرکے یہ کام كريك مجم الدليثر بواكه مباداوه مجمد سے بھی زیادہ تخریب كريں اس لئے میں نے ان كامطالبه بوراكيا أب في فرمايا كياآب كوابني قوم كاحال معلوم ند تها وجب آب ان کی وحشت وبربریت کوجانتے تھے اور اعلانِ ملوکیت کے وقت تجربہ بھی کرلیا تھا۔ توآپ نے اس فترم کا وعدہ کیوں فزمایا ؟ سلطان تولاجواب موکرسط بیا گئے ۔ ایک مصاحب نے کہا جلالہ الملک نے يرسوچا تھا كرمين اپني قوم كوسمجھالوں كاراپ نے فرمايا كس طريق يرسمجه لين كالميد تقى روليل وحبّت سع ؛ يا قوت سع ؛ اس برتما ما عاضرين لا جواب بوكرات كامُنه يحنح لگے بچھال میں فلسطین كانفرنس میں تنركت سيلئے قا ہر ہ تشريف كي يجوبرطانيه كاشاره برقام ره مين على علوبه بإشاكي صدارت مين منعق بولى اور مؤتم برلمانية المصرية للإفاع عن فلسطين فلسطين سے دواع ك الح مقرى باليمنظ كالعلاس ك نام مضتم ورم يجية علمار مبندكى طرف س اس كانتركت كے كے آپ كى صدارت ميں وفد بھيجا كيا تھا۔ اس ميں تمام عالم اسلام كے ساڑتے تین ہزار منتخب نمائندیے شریک ہوئے تھے اور صدر کی دائیں جانب آپ کی مرس ركھي كئي تقى اس كى يجك كى يى يى يى يەل كانا ركھا كىيا مصريين آپ كا دەبىيظىر اورت ندار استقبال کیا گیا کہ صری قوم نے تھی سے لئے ایسا اہمام نہ کیا۔ آپ کی علالت كى وجر مص آپ كانتحريرى بيان مولاناعبدالىق مدنى تنے بروسا سفارى الام يا طلب ازاد ہوگیا مگر آپ کی امیدوں کے خلاف ملک کے محرف ہو گئے ۔ وطنی حکومت قَائم بَوْنَى اسلامى مبدك فركزى شان وشوكت اس كے حرایت دانائے فرنگ اوراس کے تلامذہ مُتَعَفِّرِ بَیْن کی سیاس ا داؤں کی نذر موگئی ، وحدتِ مِلّی بارہ پارہ بِحولئی ، میزار مالة تنديب وتقافت كايائيدار فل تقسيم ملك كے انفعالى تأثر اور اصاس كمترى سى

تالیت سے گوشغل نہیں رکھا مگرصلاحیت بدرجُرائم تھی۔ آپ کے فتا وکی کاگراں قدر مجوعہ اس کاش پرعدل ہے۔ آپ کے خلف الصدق مولوی حفیظ الرحمٰن واصف نے کھا پرتالمفتی کے نام فوجلہ وں میں مرتب کرکے شائع کردیا فجزاہ النہ خیرالجزائر ۱۳۱۲ ہر ۱۳۷۴ ہر مطابق اسر دسمبر ۱۳۵۴ ہو وکی جنوری سے 18 کی درمیانی شب پنجننبہ کو لے۔ ابجے وفات پائی۔ بارش اور سردی کے باوجود تقریبًا ایک لاکھ فرزندان توجید نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی۔ اور قطب صاحب کے جوار میں لگ بھگ دس ہزار افراد نے آپ کی ندفین میں حصد کیا ۔ ا

## قوة المريض لأناما فظ محرضيا راحق داويزر كي قان سرة الم

آپ مولاناسراج التی کفرزندسے محلہ ابوالمعانی دیوبند کے باسٹندے اور ایک معزز فاندان کے فرد فرید سے بڑھ الا الدین اللہ معزز فاندان کے فرد فرید سے بڑھا الدین ہوئے ہوئے دیگر ایک سال اور دارالعلوم میں مزید کست ابیں کے ساتھ ہی دارالعلوم سے فارغ ہوئے دیگر ایک سال اور دارالعلوم میں مزید کست بیل پڑھیں۔ مولانا ایدن الدین سے فرجب مدرسہ امینیہ کھولا سالے ہوئے دیوبند سے بلالیا اور مدرس دوم مقرر کیا۔ ابنی فراغتِ تعلیم اور بنائے مدرسہ کے بعدسے وفات تک مسلسل اٹھا ون سال آپ نے مدرسہ کی فدمت کی۔ اول یوم سے ہی مدرسے کے دارالاقامہ میں قیام پزیر رہے اور وفات ہی بین بائی بہت فوش افلاق، ملنا رہ مرتاض، اور میں قیام پزیر رہے اور وفات ہی بین بائی بہت فوش افلاق، ملنا رہ مرتاض، اور

المة تذكره مدرسه امينيه ص ٢٨ و٣٠ مختصرًا-

204

نوش پوس سے کیڑے ہمینہ ما نستھرے زیب تن فرمائے سے روزا نہ کامعمول نماذ عمرے بعد حوض پر بیٹے کو کر غرب تک تلاوت بین شخول رہتے ، تبجد گزارا ور ذاکر و مضافل سے آپ کے والد صورت گنگو ہی کے فلیفہ سے اور آپ اپنے والد سے مجاز سے ۔ مگر آپ نے کسی کو بعیت نہیں کیا اور اجازت سلوک کو بھی پوشیدہ رکھا۔ فرماتے سے مہند میں بڑ مائی رخب قدر بڑے میڈٹ ہوئے بگر آت بھی بن سال بھی نے مدیث نہیں بڑ مائی رخب قدر فرائے کریم نے فقر کو توفیق بحثی ، عربیت پر زبر دست عبور تھا۔ مدیث نہیں بڑ مائی رخب قدر مدیث ہمان ہوجا تا۔ راقم کو آپ جلہ بندی اور ہر ابندی کے ساتھ اس طرح فرماتے کر فہم مدیث ہمل ہوجا تا۔ راقم کو آپ سے سٹر ون تلمذ ماصل ہے ، اور میرے اساتذہ بھی آپ کے شاگر دہیں۔ میوات کے اکثر فضلار آپ سے نسبت تلمذر کھتے ہیں۔ یکم رشعبان سے مثاکر دہیں۔ میوات کے اکثر فضلار آپ سے نسبت تلمذر کھتے ہیں۔ یکم رشعبان سے مزار کے قربیب مدفون بائی ۔ انا دللہ وا آنا المیا مراجعوں۔ خواجر بما تی ہا لٹرٹ کے مزار کے قربیب مدفون ہو گائے۔

انا والله برهانه وجعل الجنة مثوالا

(۱) نزهة الخواطر ۸ رم ۱۷ - ۷۷ ومفق اعظم می یا دگار-

بے خبری و بے علمی کے باعث گو واضح سکل میں آپ کے سامنے نہ آسکی مگر دل میں آپ خیس منے نہ آسکی مگر دل میں آپ خیس می میں موس فرماتے ۔ اور کچھ کرنے کے جذبے کے باوجود کچھ نہ کرسکتے تھے ۔ ادھریہ مکس تھی اندرونی ۔ بیرونی طور پر آپ کی بتی میں جب کوئی وعظ و تقریر کی محفل ہوتی تو آپ اس میں ضرور شرکی ہوتے اور اس میں کچھ اس طرح منہ کی ہوئے کہ لینے ماحول سے باہر ملکہ کچھ فاصلہ پر ہمی محفل وعظ و تقریر میں آپ نے اپنی مشرکت کو ضروری مجھ لیا ۔ آپ نے اپنی مشرکت کو ضروری مجھ لیا ۔

# حضرت مولاناعبر سبحان نورالترمرقده بان مدرسه سبحانیه دهل

بسوس صدی میں میوقوم کور بن علوم ومعارف سے آراستہ کرنے میں حضرت مولانا عبدال جان صاحب نوراللہ مرقدہ کی مساعی کو بہت بڑا دخل ہے۔
آپ انسیویں صدی کے نصف آخر کے درمیانی عرصہ (کا کے شہورگا وُل موضع ایک مرد اُخیرگا وُل موضع ناٹو لی میں ہیں یا ہوئے ، جوڈ میردت بال کے شہودگا وُل موضع ساتھ میں کے مسکولے نہیں جیات کے ساتھ میں کا ایک نگلہ ہے۔ ولا المعادف والتقی صصاحبا۔ میں یہ ہوتا ہے مگر کم اُد شت ہیں دہ گل نمایاں ہو کہ جس کے مسکولے نہیں جیات قوم بنہا ہو آپ کا خاندان اپنی بستی میں باعز تسمی محصاحبا آتھ اور درولیتوں کا آپ کا خاندان اپنی بستی میں باعز تسمی میز بانی کا شرف اسی خاندان کو سے تب کوئی قافد آپ کے گاؤں میں وارد ہوتا تو عمو ما اس کی میز بانی کا شرف اسی خاندان کو میں عاصل ہوتا تھا بجین میں آپ نے مصحت و توانائی فطرت کی طرف سے آپ کو بہت عمدہ اور زیادہ مقدار میں می یہ بہوانی تھی آپ کے عہد طفولیت کا پہندیدہ شغلہ تھا ، اس کا فیاسے آپ پوری بی کے ایک باعث فیز تھے۔ یسر کی مقامرات میں اس برقا نے نہ تھے ، دل میں کچھ اور ارمان تھے ، انگیر تھیں ، جو احول پر جھیائی ہونی اس برقا نے نہ تھے ، دل میں کچھ اور ارمان تھے ، انگیر تھیں ، جو احول پر جھیائی ہونی اس برقا نے نہ تھے ، دل میں کچھ اور ارمان تھے ، انگیر تھیں ، جو احول پر جھائی ہونی اس برقا نے نہ تھے ، دل میں کچھ اور ارمان تھے ، انگیر تھیں ، جو احول پر جھائی ہونی اس برقا نے نہ تھے ، دل میں کچھ اور ارمان تھے ، انگیر تھیں ، جو احول پر جھائی ہونی اس برقا نے نہ تھے ، دل میں کچھ اور ارمان تھے ، انگیر تھیں ، جو احول پر جھائی ہونی اس برقا نے نہ تھے ، دل میں کچھ اور ارمان تھے ، انگیر تھیں ، جو احول پر جھائی ہونی کھی اس برقا نے نہ تھے ، دل میں کچھ اور ارمان تھے ، انگیر تھیں ، جو احول پر جھائی کو سے معرد اس برقا نے نہ تھے ، دل میں کچھ اور ارمان تھے ، انگیر تھیں ، جو احول پر جھائی ہونی کھی ان کو سے معرد اس برقا نے نہ تھی ، دل میں کچھ اور ارمان تھے ، انگیر تھیں کے دل میں کچھ اور ارمان تھے ، انگیر کھیں کھی تھیں کے دل میں کچھ اور ارمان تھے کھی کھیں کے دل میں کے دل میں کے دل میں کے دل میں کھی کے دل میں کھیں کھیں کے دل میں کھیں کے دل میں کے دل میں

ئه افادات مولوى عبد الحنان خلف حضرت صاحب انح . دهي انيكا قصر مي موضوي بنايا ؟ مهري

ا پنے مقصد کے منہیں یہ می کہا کہ اسے یہ بڑھنے کی ضرورت نہیں ان کے گھریں موج ہے ، خدا کا دیاسب کچھ ہے ۔ مولا نامحد نے فرمایا : پوچھ لوان سے اگریہ جا ناچاہے تک میں کا میں کا میں میں م

'نو کون روک سکتا ہے ؟ ؟ گاسب کے مار مدع

الگرآپ کے دل میں علم کاشوق پیدا ہو چکا تھا ، مولا نامحدا براہیم دہوی گے وخط نے آپ کوعلوم اسلامی کا والدوٹ بدا بنادیا تھا ، بستی کے وفد کو آپ نے انکار میں جواب دیا اور دہ بایوس ہو کربوٹ آیا ۔ کچھلوگوں کاخیال ہے کہ حاجی عبدالرجمٰن ہو کو جن کے ہمتے کی معلی الرجمٰن ہو کہ جن کے ہمتے کے ہمتا ون و مددگار بنے تھے ، بہر حال آپ انسال کی عربی دی آئے کہ اور مولانا محمد صاحب کے بہاں قرآن کریم پڑھا ، آٹھ نو یار سے حفظ بھی کئے گر ساب اور افران المحمد خطا بھی کئے گر ساب اور افران کو بیان قرآن کریم پڑھا ، آٹھ نو یار سے حفظ بھی کئے گر ساب اور افران محمد خطا بھی کئے گر ساب ہوا تو آن مجمد خطا نہ کہ کھوار دو د منیات ، فارسی اور انبدائی عربی مولانا محمد خواہش تھی کہ فارسی کی سے پڑھی ۔ فارسی کا علی نصاب آپ نے فارسی کا علی نصاب آپ نے دولوی سکندرالدین صاحب سے پڑھا ، اور فارسی بی کا علی نصاب آپ نے دولوی سکندرالدین صاحب سے پڑھا ، اور فارسی بیل کا علی نصاب آپ نے دولوی سکندرالدین صاحب سے پڑھا ، اور فارسی بیل کا علی نصاب آپ نے دولوی سکندرالدین صاحب سے پڑھا ، اور فارسی بیل گری اس کی اجنبیت ختم ہوگئی ۔ اور دہ مادری زبان قبیری ہوگئی ۔ اور دہ مادری زبان عبیری ہوگئی ۔ است ائی عربی کی درمیانی واعلی تعلیم کی خاط آپ سے مرسل سلام ایمینی میں داخلولیا ۔ موری کی درمیانی واعلی تعلیم کی خاط آپ نے مرسل سلام ایمینی میں داخلولیا ۔ موریل کی درمیانی واعلی تعلیم کی خاط آپ نے مرسل سلام ایمینی میں داخلولیا ۔ موریل کی درمیانی واعلی تعلیم کی خاط آپ نے مرسل سلام ایمینی میں داخلولیا ۔

معرف الموليات من يم الم مراب كم مراب الم المراب الم المراب الم المراب ا

م ١٣٠١ حد قدس سربها سے حال كيا۔

آپ کے مزاج میں فقص و ناتمامی کے لئے کوئی لچک نہیں تھی ہر شے میں اتمام و کمال آپ کے میش نظر تھا۔ آپ کے طالب علمی کے دور میں طاق فیسف یون سے معالی میں انتہاں کے دور میں طاق میں میں انتہاں کے دور میں طاق فیسف

اسلامی علوم و فنون میں مہارت و بصیرت کے لئے لاز می عنصر تھا ۔ مسقوط بغادر تھا ا کے بعد علما اِسلام کی تصنیفات عمو گااسی رنگ میں ہیں ان سے استفادہ کے لئے بھی فلسفہ ونطق ضروری تھی اوراب بھی ہے۔ درس نظامی میں عام طور پر اسی سم کی بیں کھی گئی ہیں۔

منطق فلسفہ کے اعلیٰ نصاب کی کمیں آپ نے مولوی کندر علی ہزاروی سے کی ، جوعلام علیٰ لوی نخیر آبادی کے شاگر داور خیر آبادی اسکول کے ممتاز اور دی نین ال نمائندے تھے ، مولوی انتظارا حر، مولوی جال الدین اور مولوی علیفنی تہم الشری آپ فائن میں است نذہ میں ہیں ۔ عکیم میں الدین صاحر ہے ۔ والد ما جر کیم محمد ہما عیل و تعکیم علی الدین صاحر ہے ۔ والد ما جر کم محمد ہما عیل و تعکیم علی الدین مال کی ، جو سے الملک حکیم محمد الحبال خال میں موسوخ و کمال میں موسوخ و کمال ہیں کی ۔ توجید آور مسل مساعی سے حاصل کیا اور دو نوں میں رسوخ و کمال ہیرا کیا ۔ توجید آور مسل مساعی سے حاصل کیا اور دو نوں میں رسوخ و کمال ہیرا کیا ۔

میں اکیلاہی چلاتھ اجائب نزائگر میسفر آتے بہا ورکارواں بنتاگیا اس طرح آپ نے - قوم کی نظیم بزرید کیے ایک دینی ادارہ کی بیادر کھی جس کا نام مدرسہ زینت العلوم تھا - گر آپ کے اسم گرامی قدر کے باعث - مدرسہ بحانیہ - کے نام میں شہور ہوگیا - اولاً دہ سجر نواب والی ... دل ودماغ كرس ميشه كھلے ركھتے، عفت وبإكدامني كے سين بيكر تھے ،عموماً قریش نگریں قائم ہوا ۔ بہاں کے حالات جب ناموا فن ہو گئے تو کو تھی مقصل کھے وروقر استغراق كى سى كيفيت رسى تقى عجيب بالممه وبيم، صفت انسان تقه -، قرولباغ میں گیا ، پھرٹیدی پورہ پھر دروغہ والی سجد کے قریب ایک کوٹھی میں اقا پردگار نے زالے ڈھنگ سے فنل و کمال کی دولت سے نواز اکھا ۔ بڑے گزیں ہوا ،جہاں مررسہ صولتیہ ، اور ندوہ الصنفین دی کے دفاتر تھے رہے ، اور ازونعميں پلے کھے ، گرطالب محمی جب اختيار کر لي تو محنت ومشقت ، جدوجہوا مدرسه اسی مکان میں رہا \_ گرسمالم مے ہنگامہ قیامت آفریں کی وجہے جب اورصبرو فناعت جیسے طالب علمانہ ضروری اوصاف کے ایسے نو گرہو کے کم علوا قرول باغ مسلم آبادی سے خالی ہوگیا ۔ ادھر قرایش کر کی قریشی برادری کو اپنی کو تاہی کا ہوتا تقااسی ما حول میں پر ورکش پائی ہے حالانکد دہیات میں رہنے کے باو ہود احسانس بواکہ ۔ بینفرکٹیر۔ لینے یہاں سے کیوں جانے دی ۔ ؟ اور کھران کے آب اس مے امور کے قطعاً عادی نہ تھے ۔ جب بی حضرت نظام الدین میں حضر مسلسل اصرار بر مرسه اینی او لین قیام گاه مسجد نواب وای قریش نظر مین آگیا. قرول مولانا محر کے پاس بڑھنے تھے وہ وقت مرارس اسلامیہ کے لئے بڑا جانگسل تھا ، بلغ سے اٹھ کرمسجد نواب والی میں قیام سے پہلے کچھ دن مدرمہسجد کلووالی میں رہاجو کئی کئی وقت کے فاقے ہوتے ، درختوں کے گیلے سو کھے پتے چبا چباکر پریٹ کھونا قرلیش نظر کی مشہور سجد ہے اور نواب والی سجدسے قریبے کے ہوتا تھا۔ دنی کاکوئی صاحب خیراگر کچھ اٹھا یا غلہ مدرسہ میں دینا چاہت تو یہی کھو کے آب کی بوری زندگی اس مررسه کی ترسبت تعلیم اور دیجه ریجه میں بسر دوئی پیاسے طالب علم کمر پرلاد کر پرانی دئی سے بنی حضرت نظام الدین لاتے تھے ، آپ تقریبًا بحاس سال تک اسلامی آ داب و اخلاق دفنون اورشیرعی علوم کی گران بها چوکر سپلوان تھے،کسرتی بدن تھا، قصاب پورہ صدر بازار سے آئے یا علے کی بور خدمات انجام دے کراپنے مولیٰ سے جاملے رحمالسر محالم ۔ كمر برلادت اورراه مين آرام كئے بغير مررسميں لاكر وال دينے - استاد كى خدمت مھی طالب علمی کا ضروری عنصرہے اس میں آب سے وہ لازوال آنار تھ ورا سے ہیں بن سے صرف نظر تو ممکن ہے گرانھیں تعلایا ہیں جاسکتا عضرت مولا نامحدرج كاجب وصال موا تواس حال مين كه آب بورى طرح لين اس عزيز شاكروكي كودمين تفے کس قدر استوار تھا یہ رسنتہ استادی وسٹ گردی ہجیمی توعلم میں برکت ہوتی

خصاما في عاوات احضرت مولا ناعبدال جمان برائ برائ الكال فاضل مليق، بامروت ، احسان مشناس اور زامر و پاکباز انسان تھے ۔ نہایت شرمیلے ، باحیا راور خلوت بسند تھے،اس قدر کام اپنے زمر لے رکھے تھے کہ اِن کی انجام دہی سے و بہت کم بجیاتھا ، اسی باعث المات کاکوئی معمول نہ تھا ، مگر جبسی سے ملاقات فرماتے تونہایت بشاشت و خوش خلقی کے ساتھ ،علمی اور دسنی میہانوں کے لئے

له كوتفى بنكد كمعنى ين نبيل بكداكيد مكان كانام تها اسى سيمشهور بوكيا . ته روايت مولوي أعلى سابق امام سجر منها وحال امام وخطيب مجدكفند والى قريش نكرد ملى المندال

روبیه کاایک سیر اور میکهی فرمایا: مولوی علب بحان تم آکنده ایک روبیه فی سیبهی

تھی ۔ آپ کے ایک اوران تاذیجھے ،حضرت مولاناحا فظ محدضیارا کی عثمانی دیومبلہ

قدس سره - مندوستان مين حديث نبوى كے طويل الميعاد إستاز متقريبًا جهين

سال درس حدیث دیا تھا۔ ایک دفعہ انھوں نے اپنے اس شاگر دسے کھی خریداایک

می خریری گئے - آپ نے عرض کیا تہت ہہت " - بعد میں گھی کے دام بڑھے - بڑھتے بڑھتے تین - کھر چار اور بعد میں ! نے اور سات روبیۃ کی سیر کا کھا کہ ہوگیا گرائے است نواز محترم کوایک روبیہ فی سیرہی کے حساب سے دیا ۔ مرتے دم ک اسے نبھایا بھا است نو کی خدمت اور کھراکس پر انبساط وا ہتزاریہ ہے کمال ۔ مجال ہے ہو کہ بھی ما کھے بینکن بڑی ہو ۔ بڑوں کی خدمت کر کے گویا آپ کو دولت کو نین بل جا یا کرتی تھی ۔

دین و فربی زندگی کے تانے بانے صحبت اہل الشراور باکمال دِلِ والوں کی ہم
نشین و مہروقت ان کی خدمت میں حاضر باشی سے بغتے ہیں ۔ آپ کو اسا ترہ ایک
ایک بڑھ کر میسر آئے اور آپ طالب علمی کی جلا ضروریات سے آراستہ و پیراسہ
تقے ۔ علم و فن سے آپ کوکس قدر درگاؤ تھا اور کس طرح اس راہ میں سرا پا ایٹار بے رہے
اس کا اندازہ اس واقعہ سے دگا یا جا سکتا ہے کہ جب آپ نے فارسی کا اعلی نصاب
حاس کر زاجا ہا تو فارسی کے ایک استاذ کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ غالب سکندر نامہ نظامی پڑھنا تھا ۔ اس وانشور نے یہ شرط رکھی کہ مولوی صاحب
سکندر نامہ نظامی پڑھنا تھا ۔ اس وانشور نے یہ شرط رکھی کہ مولوی صاحب
ایک شعر سمجھا نیکے بایخ رو بے وصول کروں گا ۔ وہ شایر اہل زمانہ کی کور خان سے ساگ آگئے تھے ۔ یا محفل میں این اور آپ کے ایک خوب یہ بات مولوی صاحب
کے کا نوں میں بڑی تو آپ کو قدر سے حیرانی خرور ہوئی کہ آپ کی جیب تنگ تھی اور اس کی اجازت نہ دیتی تھی گر مصول علم کے لئے شوق بے پایاں نے آپ کو اور ہو کچھ آپ اور آپ نے حامی بھر لی : ضرور ہو کچھ آپ اور آپ نے حامی بھر لی : ضرور ہو کچھ آپ اور آپ نے حامی بھر لی : ضرور ہو کچھ آپ اور آپ نے حامی بھر لی : ضرور ہو کچھ آپ اور آپ نے حامی بھر لی : ضرور ہو کچھ آپ اور آپ میں بسروی مقطور ہے وہ وانشور بھی چندسکوں میں اپنی وانشوری فروخت کی ایک میں باتھ سے اور اس مساعی سے ادر اور آپ میں اپنی وانشوری میں اپنی وانشوری فروخت کو کھوں نے مشعور ہے ۔ بڑی محذت و مشقت ، جد وجہد آور سسل مساعی سے ادر انہیں جا ہے تھے ۔ بڑی محذت و مشقت ، جد وجہد آور سسل مساعی سے کرنا نہیں جا ہے تھے ۔ بڑی محذت و مشقت ، جد وجہد آور سسل مساعی سے کو کہ نوانسوری خوانسوری میں اپنی وانسوری میں اپنی وانسوری کے دیا میں میں اپنی وانسوری کے دو کھوں کو کھوں کے دیا میں میں اپنی وانسوری کے دیا میں میں کے دیا کو کھوں کو کھوں کے دیا کو کھوں کو کھوں کی کھوں کے دیا کو کھوں کے دیا کھوں کے دیا کو کھوں کے دیا کو کھوں کے دیا کو کھوں کے دیا کو کھوں کو کھوں کے دیا کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے دیا کھوں کی کھوں کے دیا کھوں کو کھوں کے دیا کھوں کے دیا کھوں کے دیا کھوں کو کھوں کے دیا کھوں کے دیا کھوں کے دیا کھوں کے دیا کھوں کو کھوں کے دیا کھوں کھوں کو کھوں کے دیا کھوں کھوں کے دیا کھوں کو کھوں کے دیا کھوں کے دیا کھوں کھوں کے دیا کھوں کے دیا کھ

له روایت مولوی عبدالستار صاحب مدرسه حافظ الاسلام قصبه فیروز پور تجرکه که روایت مولوی تحدالیاس کولوی نویش حفت مولانا مرحوم .

له روایت مولوی ذاکرعلی نبیرهٔ حکیم مولوی عبرالسلام مرحوم -

ہو ئی کھی ، نگر باری والے طلب جب دیکھتے حام ہمرا متنا ۔ روزامہ دیکھتے کھیں ہو ، ہو ئی کداس کا پنہ لگا میں ، ان کا خیال تھا کہ جب بھرتے ہیں ، ادھر شیمکش کھی اور تھے ہوئے کو ہے بیسے بھی کدا پ اپنی المبید محترمہ کو دبگا کر، ایسے وقت جبکہ تمام رو کے سوچکے ہوتے کنویسے حام بھردیتے اور طلبہ کواکس سئے پتہ نہیں چلتا تھا کہ آپ طلبہ کے سونے کا صبح طور ہر اطبیان کر لینے کے بعد اپناعل شرق ع فرماتے ۔ طلبہ نے جب زیادہ توجہ سے بیس کہ اطبیان کر لینے کے بعد اپناعل شرق ع فرماتے ۔ طلبہ نے جب زیادہ توجہ سے بیس کہ واجب التکریم ہے کام کہتے ہیں ، جن وغیرہ کا کشت ہے بیادہ ہے ۔ طلبہ نے جب فرا ایک الم بیس واجب التکریم ہے کام کہتے ہیں ، جن وغیرہ کا کشت ہے بیادہ ہے ۔ طلبہ نے جب شکایت کی ، تو آپ نے فرما یا کہ مسجد سے نور و بے مجھے ملتے ہیں ۔ یہ میرافر فن ہے کہتے ہو ، محنت سے پڑھوادر ہیں۔ کہتے ہو ، محنت سے پڑھوادر ہی کہتے ہو ، محنت سے پڑھوادر ہی کہتے ہیں اس طرح رہ جب گئی کہ ادادہ کرکے ہمیں آب اس سے الگ نہیں ، فو سکتے تھے ۔ آپ کی خوارش تھی اور دل وجان سے بھی آب اس سے الگ نہیں ، فو سکتے تھے ۔ آپ کی خوارش تھی اور دل وجان سے بھی آب اس سے الگ نہیں ، فو سکتے تھے ۔ آپ کی خوارش تھی اور دل وجان سے بھی آب اس سے الگ نہیں ، فو سکتے تھے ۔ آپ کی خوارش تھی اور دل وجان سے بھی آب اس سے الگ نہیں ، فو سکتے تھے ۔ آپ کی خوارش تھی اور دل وجان سے

ہمدردی و تور تواہی آپ کے حمیر میں اس طرح ریج بس لنی کدارادہ کرتے ہیں آپ اس سے الگ ہمیں ہو سکتے تھے۔ آپ کی خواہش تھی اور دل وجان سے یہ چاہتے تھے کہ آپ کی خواہش تھی اور دل وجان سے یہ چاہتے تھے کہ آپ کی قوم زیور علم سے آراستہ ہو، قوم کا جو ہر قابل ضائع ہُو ۔ جب کوئی ہو نہار بچہ آپ کی نگاہ میں آجا تا تو آپ اس کے اڑانے کی فکر فرباتے ،اکثر کامیا ، وجاتے ، بصورت و نگر بڑے ورد سے فرباتے : " اچھا بچہ ہے ، باصلاحیت ہے ، بوجاتے ، بصورت و نگر بڑے ورد سے فرباتے : " اچھا بچہ ، باصلاحیت ہے ، ویسے ہی ضائع ہوگا ہے۔

اجرائے مرسے کچھ مدت بعد محلی قریش برادری اور آپ کے درمیا کسی وجہ سے تھن گئی، محلہ والوں کو اپنی جگہ برگھمنڈ تھا، آپ کبیدہ خاطر، توکر مدرسکو سجد نواب دالی سے اٹھاکرٹ یدی پورہ لے گئے۔ خداکی شان کہ اس کے بعد محلہ میں

> کے روایت مولوی ڈاکرعلی نمیرہ حکیم مولوی عبداللام کے روایت مولوی محدالیا سس کوٹوی قصبہ بونا ہانہ ۲۹۲

فارس کی وباکھیں گئی ،عورت ، مرد ، جوان بور مصب اس مرض میں مبتلا ہوگئے مدیکہ نومولود نکے کھی اس باکے شرکار ہوگئے ، بالا نزائی معانی مانگ کردہ لوگ اس و باسے چھٹے کارا یا سکے لیے یہ کوئی آپ کی بد دعار کا اثر نہ تھا ، آپ نو بد دعا کہ ہوئی ہیں کرتے تھے ، بلکہ یہ آپ کے علق بالٹر کا برکا سا اظہار تھا : الشر تعالیٰ کوآپ کی کبیدگی بر دوست آیا اور وجہ کبئیدگی مورد عاب بن گئی اعاد ناالش مندی من کان نشاک کان الشاکا ہوئے ۔

سنان استغنا اور بے نبازی مرسر جب ترول باغ میں تھا اسوقت کا ذکر ہے کہ درسہ میں بی مور ہے تھے کہ ایک تیز

له ردایت مولوی ذاکرعلی نبیره کلیم مولوی عبدال اوم کا نات نتواجد بوعلی بختیاری کی مین عوام کی زبان که کچه لوگوں سے راقم نے سناہے کہ اصل میں مرکا نات نتواجد بوعلی بختیاری محصول محصول کی زبان پر بوعلی بختیاری مجمولی مولوی عبدالسلام اوم کا کہ مولوی عبدالسلام اوم کا مولوی عبدالسلام اوم کا مولوی عبدالسلام اوم کا مولوی عبدالسلام اوم کا مولوی عبدالسلام کا مولوی کا کا کا مولوی کا

رفتار کار مررسه کے برابراجانک رکی ، بریک کی آواز بہت زوردار ہونی ، مدرسه ایک مكان مين تها ، بطاهراس مي مدرسه كے نشانات نه تقے البنة مدرسه كا بورد لگام و كفا بورڈ دیکھ کر ہی کار رکی تھی۔ ایک آدمی کارمیں سے اترا اور ایک مدرس کے پاس کر كجهداس مكسوالات كئة ، يه مدرسه ب وجي إن كنف طلبين و فريرهسو . آمرکیا ہے ؟ بندرہ روپے - مجتبائی والے دیتے تھے ۔ مکان اپناہے پاکرایہ كا جكرابد برس اور بنيتين روي مالانكرابيم - بهرات بيون كوكهان سے کھلاتے ہو ؟ بس یوں ہی جہاں نہاں سے کچھ آجا تا ہے ۔ گرسوال یہ ہے کہ اس قدر نرجه آپ کس طرح پورا کرتے ہیں ؟ ده مدرس بولا: يسوال مجھ سے فيجے وه سامنے جوصاحب تشریف فرماہیں وہ ان سوالات کے جواب آپ کو مرحمہ ت

آپ اس وقت کرنہ کالے ہوئے بیٹھے تھے ،اس مدرس نے آپ کی خدمت مين حاضر موكر عرض كيا : حضرت به صاحب كي عرض كرنا چا منة مين ٥٥ صاحب بولے: جناب میں جا ہتا ہوں کہ ہر مفتہ آئے مرسمیں دوبوری اطابھیج دیا کروں ۔ آپ نے فرمایا : ہمارے پاس اتناوقت کہاں ہے کہ آپ کے گھرجا کر بوريان لائين اور بهر مرمفية - اس في كها: اس كابندوسب مين فودكرلون ككا پنانچہاں کا نام و پتہ کچھعلوم نہیں اور پیھی پتہ نہیں کہ وہ اب زندہ ہے ، گراس بندونست ايساكياكر عما المينك برابومدتون ، مرمفة دوبورى آما مدرسه آنار إ يتقى شان بے نيازى اور يہ تھا اس كاٹمرۇشىرىي ؛ اس سے كھى زيادہ توكل واغهادعلى الشركي حجفلك اسس واقعومين نمايان ببوتى ہے كەيبى صاحب خيسر

فرمائیں گے۔

آپ نے اپنے مرسمیں علوم عالیہ کی مدرس کا کبھی اہتیام نہیں کیا ۔اس

له روایت مولوی محداستی استاذ حدیث مامعرجمید درگاه شاه ولی الشرح موسلی -عد روايت مولوى مراج الدين موضع كليرست تحصيل فيروز يورجورك.

مدرسه کے لئے علیحدہ سے کوئی زمین خرید کر دنیا جا ستے تھے تاکہ مدرسہ کی ستقل

عارت ہوادرکسی کاعمل وخل اس میں نزہو - ایک قطعہ زمین دیکھااور کھراپ سے عرض

كياكياكي بالسام المنظفر مالين مركها بحهاس طرح كراس بي آب في بوئ برري

محسوس کی ۔ آپ نے جواب میں فرمایا : میرے باس وقت نہیں اور نہ مجھے اسی

تجکہ کی ضرورت ہے ۔ خدا دندگریم کی ذات انسی ہے کہ اگر میں بہاط میں جا کر بٹی حجاو

توویاں کھی مرسم بن جائے گا یہ ابت بوش میں آپ نے فرمادی ورنداسطرح

استعال فرماتے ، طلبہ کے کیڑے نود کا طبتے تھے اُدرشین سے سلواتے تھے مگراپیا

كرة اینودآبسي ينت ياكسي طالب علم سے بنواتے ، كرروں كاكوئى صندوق ماتھا،

ایک کپڑے میں تہ کرکے اپنے عمل کپڑوں کی کٹھری بنا یستے تھے، کپڑے پاکصاف

ر کھنے کے عادی تھے مزاج میں نفاست بہت تھی کی آپ کا پینے نوٹ بورا

ہونا تھا ، تھی آپ کے بین میں بر بولی سن ہوئی <sup>ین</sup> چائے کی عادت مرتقی ،

صبح تلاوت قرآن کریم کے بعد درس میں لگ جاتے اور شام کے ختلف کرت کا

ت د کی کوآپ بندفرماتے تھے اسپیرها سادہ کھانا اور لیاس

كى بانون سعمواً آپ مذرفراتے تھے -

سه روایت .. برطابق که

سه روایت .... مطابق سه

له روايت مولوى عبرات ارصاحب مرسه عافظ الاسلام قصبه فيروز بور حمركه -

دزمنی ودماغی تربیت کے لئے بھی نہایت مفید وکار آمدہ -ستانی سکندرنام نظامی فارسی کی مشہور رزمیہ نتنوی ہے - اورمہا بھارت مہندو سورماؤں کی مے مرکز آرائیوں کا دلچہ پ مرقع - دونوں کے دورمختلف ہیں ، ماحول اور

کروارکھی کیساں نہیں بیرمنظر (Back Ground) بھی حبرا گانہ ہیں محرمنظر ایک ہے: شجاعت وبہا دری: غیرت وحمیت اور جنگ وجدال کا بے با کا نہ اظہار -

جاوی وبہاوری بیرف و سیف اررب و جبراں ہے بات ہم ہم ار کارزار معلوم آپ کے بہاں جب اس کا درس ہوتا تو درس گاہ میدان کارزار معلوم ہوتی کھی ، فارسی اشعار کے ساتھ انھیں کے ہم معنی ہندی کے دو ہے جب پ پڑھتے توسماں بندھ جاتا تھا۔ تقریبًا بہی حال دیوان الحاسہ - ابوتمام کی تدرس کے وقت ہوتا تھا۔

منطق وفلسفه کا درس آپ کے بہاں کامشہورتھا اور صرف و تحوی تعلیم
بھی بڑے تھوں طریقے پر ہوتی تھی ۔ ایک فعہ مدرسر کاشف العلوم سبح نبگلہ والی بی
حضرت نظام الدین اولیا تر بین سی وجہ سے آپ کا قیام ایک جہید کا ہوگیا تھا ۔ مولانا
محمداحت الم لیسن کا ندھلوی مرحوم وغیرہ کو اسی عصد میں کنزالہ قائق ۔ فقہ عنی کی منہوکانا
کو پڑھا دیا ۔ بنود آپ ہی فرماتے تھے کہ اس بی محنت کی ضرورت تو تھی نہیں وہ پڑھنے گئے اور
میں بڑھا تاگیا عقائد و کلام کے مباحث بڑی خوش سلوبی سیمجھاتے تھے ۔ اوب شعر
کو پڑھا نے کا انداز بھی آپ کا انو کھا تھا ۔ نتھ نیہ دی بصیرت کے ساتھ تحلیل و تجزیہ بھی
فرملت اور کھر دوسری زبان کے اوب سے موازیہ کر کے سمجھا تے تھے کہ انسانی فطت و اس کے جذبات و میلانات ، عواطف و رجانات ، افکار و خیالات اور اس کی خلیقی صلا ۔
میں کس قدر کمیا نیت ہوتی ہے صرف بعت و زبان کا فرق ہے ، اوب کا اس طرح ۔
تقابلی مطالعہ جہان علم کی ذبانت وطباعی اورضل و کمال کا مظہر ہے و ہاں طلبہ کی استعداد ۔
تقابلی مطالعہ جہان علم کی ذبانت وطباعی اورضل و کمال کا مظہر ہے و ہاں طلبہ کی استعداد ۔

244

يە دا قعەتبلا يا<sup>ك</sup>

معمولات كربهت بإبند تق ادر وقت كى قدر وقيمت كيمعترف، چارياني پر مجھی نہ سوئے اگرکسی بزرگ بے حکماً چار پائی پراٹیادیا توانت الاَّچار پائی پراٹیادیا تھے گریبکلف تہجد کے وقت اٹھتے بیٹیاب پا خانہ سے فارغ ہوکر بڑے اطبینان وضوفر ماتے اور سکون کے ساتھ نوافل ا داکرتے اور قرآن کریم کی ٹاوت ، اولاً حزب البحر کا وروكرتے كيوسور وليين پُر صفة اس كے بعد ايك پاره كى لاوت ايك ماہ ميں قرآن كريم ختم کرتے ،اوریہ اس طرح کامعمول تھاکہ اس میج بھی اغرنہیں کرسکتے تھے ،ا دان فجر سے تجھ پہلے طلبہ کو بیدار کرتے تاکہ وہ توائج ضرور بیسے فاغ ہوکر نماز کی ممل تیاری كريس ، نماز فچر كے بعدطلبة رآن كريم كى تاوت مين شغول ہوجاتے اور آپ ذكرواوراد مِن مُرْجِلِت بِعِرت تَاكِطلبه كي بِهِي عُران بوسك اور جوكي نماز فيرسے بِهِ برصف سے روكيا تحاوه آپ پورافرمایتے - نامشتہ سے گویا آپ شناسانہ ہوئے تھے لاوت قرآن کیم کے بعددرس شروع بموجا تا بوعمومًا باره سار معے بارہ بجے تک ہوتا، بھرآپ کھا نا تناول فرماتے اور تھوڑا ساقیلولہ ، نگر دو ہیربعد کی کتب کامطالعہ بھی قبیلولہ کے درمیان ہی قرما كبهى كتاب بغيرمطالعه كئے بڑھاتے ، البته معقولات ميں آپ كوزيادہ شغف تقا كيونكه مهرجهت كى كرتب كے درس ومطالعہ كے لئے اس كے بغيراستعداد نہيں بن سكتى تقى ، ريار ونمود اورنام آورى سے نطرتا آپ متوحش تھے تا خلوص وللہيت تھے انعلم وعلیم ، درس و تدریس اور اجرائے مرسم دغیرہ جیسے امورسے آپ کامقصد وحيد نفا وصول الى الشريب قدر كفي قوم سائله جو كوشش يقى كه بورى قوم آپ كى لافنياً كرا اورزند كي عراسي كے اللے محنت ورياضت فرمائي -

> له روایت مولانا محمدالیاس کو ٹوی و قصبہ بونا بانہ مربعہ

حضرت مولانا محدیوسف صاحب م ۱۹۹۲ کی ہمراہی میں حج بیت السر
کارادہ فربایاس دشوارگذارطویل سفریس خادم نہ ہونے کی وجہ سے آپ کواور آپ کے
صاحبزادوں کو بہت فکرتھی ، راقم نے کھی اس سال سفر حج کارادہ کررکھا تھا۔
حضت و لانا سے جب عرض کیا کہ خادم کھی امسال سفر حج کرر ہا ہے اور آپ کی
خدمت کی سعادت کامنتنی ہے ، بہت خوش ہوئے اور فربایا ، اب کوئی فکرنہ یہ خدمت کی سعادت کامنتنی ہے ، بہت خوش ہوا۔ برانی دئی جنگش سے گارلی پر
ادرصاحبزاد سے کھی من ہوگئے۔ سفر شروع ہوا۔ برانی دئی جنگش سے گارلی پر
سوار ہوئے ، محلة فصاب پورہ موسلی کے رخصت کرنے والے احباب کا جم خفا لوائی

مولانا كفتعلق كي باتس دريافت كس كيوعلمائ كرام كراله كه بارت قريب بى تُقهر ہوئے تقے چندروز تو وہ سب مینظر دیکھنے رہے ایک روز اکھوں نے مجھے اور مولوی حن خاں صاحب کو بلاکر پوچھا یہ کون صاحب ہیں اور آب بوگوں کا اِن سے کیارٹند ہے؟ رقم كمتعلق توعام خيال تعاكريه ان كے صاحبزادے ہيں ، ان علماركرام سےمولوى ت خاں صاحبے کہاکہ یہارے استادی ، کہنے لگے کدان کاسسارکیا ہے ؟ عض کیاگیا كسلاسل اربع كاركها كركيا يبعيت كفي كرتے ہي ؟ اگر بعيت كفي كرتے ہوں توہم سابوگ ان سے بعیت ہونا چاہتے ہیں ان کی طرف دل بہت کھنچتا ہے آپ حضرات معلق کرے ہم نے کہابیرت اچھا صبح کے است کے وقت ناستنہ سے فارغ ہو کرمولوج سن خال حاب كهاك حضرت كجه علما مركوام آب سي بعيت كى درخواست كررب إي اورجها زمين كفي جناب کے متعلق عام شہرت ہے کہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں ۔ آپ اجازت دیں تو میں ان حضرات سے کہدوں آپ سے زور سے قہقہ دکا یا اور فرمایاحسن خاں کھی عجبیب آدمی میں مولوی صاحب نے عرض کیا کہ آپ تو صرف ہاں کردیں باقی سارے کام تومیں خود می انجام دے بول گا کھر مینے اور فرمایا تو بہت عجیب آدمی ہے ، غرض عجبیب پر کسیف سفر تفاحضرت مولانا باوجود ضعف كيعبادت ذكرو تلاوت وغيره بين مرو فت مصرف رست تقے ایک رات ناچیز کو خیال آیاکمولانا نو کمزوری کے باو جود اس قدر مجاہرہ فرماتے ہیں اور ہم جوان ہو کر بھی غافل مہی حضرت مولانا نہجد کے وقت جب نوا فل میں مصروف ہوئے توہیں نے وضوکیا اور نماز شروع کردی دور کعیت پڑھ حبکا تفامولانانے دیجھ کربلایااور فرما با جاوآ رام كرو - جا، سوجا، بين جوكچوكرر با أون اس سب كا تواب تحفكوهي مليكا اور كفبر لبغَ معمولات مین شغول برو گئے جب ملیملم قرب آیا تو احرام کی تیاری مہوئی اسوقت آپ پر بیخوری کی کیفیت طاری ہوئی میں نے وضوکرا یا چا در پینا ئی اور صلی بچھے کر عرض كياك حضرت دوركعت احرام كى ادا فرمالين اورنيت فرما لين اس بيضوري في لانا

سلام اور دعا کی در خواست کرر با تقا اسی هال مین گاشی نو بجگر کیچه منسط پر روان جوئی. نمازعتا بلیث فارم ہی پراواکر لی تقی ، کچھ دیر بعد خادم نے عرض کیا حضرت آرام فرمالیں فرمایا: بهت اچها ،سیط پرسبترکیا اور صرت مولاناآرام فرماجوے،شب بیداری آی اً وإعادت انديقي زمائه طالب علمي ہي سے علوم تفاكة پ كامعمول كياہے ،اس كنے مناسب علوم مواكه خادم جاكتار ہے اكد وقت ضرورت حضرت مولاناكو كوئى زحمت بو حسب عمول آپ اکھے، ضرور مات سے فراغت کے بعد وضوفرا یا اور نوافل میں شغولے ہو گئے ، نماز فجر تک ذکر تونیل و تلاوتِ قرآن پاک میں مصروف رہے ، بعد نماز ناشتہ كرايامولا باحسن خان صاحب ميواتي كفي سائقه تحق كجعة خوش طبعي كى باتين مختلف المازمين ہوتی رہی، پھر لیے معمولات میں شغول ہو گئے ، اسی طرح شب وروز ذکرو عبادات میں گذرے ، بمبئی مسافرخانہ میں چندروز قیام رہا ، بمبئی کے احباب ملاقات وردعا کی غرض سے حاضر ہوتے رہے ، حجاج کرام کی بھیڑے باوہود حضرت مولانا الموشة تنهائي مين اين ويهن مين مصروف رج ، چندرور بعدجهان برسوار بوت ، مولانا كيضعف كى وجه سے اندلشہ تھاكہ اگر حكرمتني مونى توبہت پرنشاني مونى مگر الحدلشر طبيعت بهت اتیمی رہی اور مندری سفر کا آپ پر کوئی اثر نہیں حضرت مولانا کا شوق ہم تنیزی سے بڑھ ر اتھا بوں بوں منزل قریب مونی گئی جذبات میں اضافہ ہوتا گیا صبح سے شام ادر شام سے صبح یک نماز، آلاوت ، ذکرودعار میں اتناا نہاک ہوگیاکہ رات کو ببت تفورا ساآرام فرماتے تھے بیٹیاب کے عارضہ کی وجہ سے کئی مرتبہ چڑھ نااور اللہ پڑتا تھا اچیز ہوقت ساتھ ہی رہتا تھا کئی مرتبہ وضو فرماتے نماز پڑھتے دعاکرے فهمى مرافب موت اورسمى ذكرمين فول موجات -جهازمين از خود عام شهرت بوي كراس س ايك بيرت برك ولى اورصاحب دل مي لوگ تاش كرتے بوت آ على المنت مولانا كور كي كرجيا جاتے تھے وايك روزجها زكاكيتان كھى آيا كھا اللہ

اقم چوکه پہلے حج کرچکا تھا اس کے طواف وغیرہ کی سب ترتیب علوم تھی ۔مولانا کو ہے کرا گے بڑھ عرض کیا حضرت سامنے بریت اللہ ہے اوراس وقت آپ حجراسود کے سامنے ہیں نیت فراکر طواف شروع فرمادین مولانا پراستغراقی کیفیت طاری تفی میں مے جہراً نیت کرائی اور استيام كے لئے إتھا تھائے اور طوا ف شروع كرديا واردها كيوم سےمطاف ميں جلنا وشوار بور باتفا حضرت مولا اكوفادم في الناسامة دونوں بالقوں كے درميان لے ليا براستلام ك وقت عرض كرّار باحضرت استلام فرالين مين في إنه التفاديّ الله كيّ اسى محوستاي طواف پوراکیامقام ابرایم برنمازا داکرائی اور باب الصفاسنے کل کرسعی شروع کی مولانا ایکے چوہو میں تھے وہ کیفیت ختم ہوگئی تھی فرمایا میری کمرس کر با ندھ دوسی نے ایک کیڑے سے کمر با بدھی اورصفا سے عی شروع کی خوب دعائی کیں دوسرے شوط میں ملین اخضرین سے گذر کرامیا بک غیرافتیاری طور برمیرے دل میں خیال آیاکسعی میں توبہت دیر موجائے گی ،خیال آیا ہی تھا كرآب فوراً بلط اورفرايا بهائى ميرى وجه سقيمين هي دير بوگي مولاناآ كے جل رہے تھا ورسي آب كے تیجھے تفامیں فور اُسامنے ما ضربوا اور دست بستوض كيا بحضرت يدغيراختياري مس تفالله معاف فراديس من توحفرت كى بى راحت بين خوش مون . فرما يا : بهرت اجها اور على فيدي اس وقت اندازه بواكر بهارے زمانه طالب مي ميں كيوں آپ اكثريه فرمايا كرتے تقے مة قلندر مرجه گوید دیده گوید معی پوری کی اور احرام کھولاا در دالس جائے قیام برآ گئے آپ جبنیک حرم سے اہرر منتے ہوش وحواس قائم رہنے جیسے ہی حرم میں داخل ہوتے وہی محوست

له اس سلسلس به واقع کلی در احبی کا باعث بوگا: مولوی فتح محدث طرمال به بوآی متاز شاگرد ادرمولوی عبد المنان مرحوم کے ساتھی ہیں مہار نیور کا ارده کیا مقصد کھانے الحدیث مولانا محدر کراگی کی زیارت الاقا آب کو حب معلوم بواکن مولوی صاحب جب سہاد نبود بہنچے تومعلوم بواکه حضرت آب وجوب علوم بواکه حضرت شیخ بہان ہیں بکر دائیو دیس میں یکھی دائیور ہنچے اور نیاز کال کے اور ساتھ مفرت دائیور تعرف کی زیار بھی ہوگئ سے معامل میں مدر برج کو بر دبیرہ کو بدر میں م

کویہ یا دنہیں رہاکہ یہ دورکعت سرڈھانک کر پڑھی جاتی ہیں منتگے سرہی نمازا داکی اور عرہ کا احرام بانده ليامين وضوسه فارغ موكرنما زكى نيت كرحيكا تفامولانا في ديكه كرفر ما بامولوجين خاں اسحاف کوسٹلہ یا دنہیں ہے سرڈھانک کرنماز پڑھ رہاہے ،تم ایٹ کی تو تیاروس جلدی سے نماز پوری کی ، اور عمرے کی نیت کرکے لمبیہ بڑھا، بلاگر فرمانے کے کیا تبلہ معلوم نہیں تھا ، میں نے عرض کیا حضرت میں نے توم نیار کے مطابق ہی نمازادا کی ہے مسئدے توآپ کوزهول موگیا ہے جب آپ نمازاداکررہے تھے توآپ محرم کہاں تھے، محرم توآپ نیت احرام کے بعد ہوئے ایک دم تو بک کرفرمایا ہاں مجھے ہی ذہول ہوگیا كفن أيهنين كع بعدمحبوب فقيقي سع وصال ك تصور في عجيب اضطرا بي كيفيت بيداكردي بوصرف دیدنی تھی خدا خدا کرکے دوروز بعد جہا ز ساحل سے رنگا آپ نہایت ہی م<u>ضطر</u> تھے کجلدی سے سرزمین مقدس پر اترکر اپنی دیر سن آرزو پوری کی جائے خادم فے گرچ بہت جلدی کی مگر حجاج کرام کے اڑ وحام کی وجہدے تا نیر ہوتی رہی جدتا میں قانون یا بندیوں کے باعث عمومًا دیر ہوجاتی ہے۔ آپ نے بڑی ہے ابی سے یہ وقت کزارا بالآخر مكر مرك كے لئے روانہ ہوئے راسٹ ميں ملب كى آواز يں بلند ہور ہے كھيں – حد حرم آفے پر راقم نے عرض کیا ؛ حضرت اب ہم لوگ حدود حرم میں وافل ہورہے ہیں ا ایک دم رفت طاری بوکئی گرضبط کرتے ہوئے گردن تھے کا بی نلبیکھی باواز برهناموقون پوگیا جب که مکرمه پہنچے تو خادم اور مولوی سن خاں صاحب <u>نے عرض کیا حضت</u> فيحود يرآرام فرماليس آپ كوبيرت زياده تكان مے فرما يابهرت احجفاء ميں نے چار بابی بجعانی اور آپ کولٹا دیاجیت ہی منٹ گزرنے پائے تھے اچا بک اٹھ بیٹھے اور قرایا اسحاق مجھے جلدی مے جلواور حباری سے مجھے بیت الشرد کھادو۔ میں نے فوراً سامان وغیرہ ایک طرف ڈالتے ہوئے حاضر ہوکر عرض کیا بعضرت تشریف نے چلئے - حرم شريف مين داخل مونا تحاكرة الله وم كفو كئة اور حراني وسرايكي كي كي كيفيت طارى ولي

چلئے فرمایا نہیں تم ہی چلومیں نے پھر عرض کیا اب میر سے سب کی بات نہیں ہے اب تو آپ چلئے آپ آ کے بڑھے اور حضرت کی نگاہ بچاکر فوراً جونیوں میں بٹیھ گئے راقم بھی خفر ولا اکے سیجے جلدی بیچھ کیا ابھی اچھی طرح مولا ا بیٹھے بھی نہیں تھے حضرت مدنی رج نے دیکھ کرفر مایا: آپ کیاکر تے ہیں آپ یہاں تشریف لائے مولانا فوراً اکھ کھوے ہوئے المعلس كے استعباب كى كوئى درنبين تقى ايك فقيار نباس بير سے سادے ديہاتى کے ساتھ حضرت یہ برتا وُ فرمارہے تھے آپ حضرت کے قریب ہوئے حضرت نے گاو تھے خالى رديا ادر ايك طرف بهوكر دوزانو تشريف فرا بوت اورفرايا آپ بهان تشريف ر كھيے مولاناب كالمف بليه كي مزاج برسى كے بعد دونوں حضرات نے كر دنير جفكاليل ورتقرياً بیں منظ تک پورے مجمعے پرسکتہ طاری راکیا ہوا کیا کہا یہ تو دہی حضرات جانتے ہیں، ہم نےسب کی گردنیں تھی دکھیں اور اس حضرت مدنی تھے گردن اٹھائی تو آپ نے مھی اٹھائی اس کے بعداجازت طلب کی توحضرت مدنی سے وست بستہ بڑی نیازمندی سے فرمایا مجھے وعاوُں میں یا در کھیئے بھول نہ جائے آپ نے سادگی میں فرمایا: اچھا، اورما فخ کرکے نیج از آئے فرمایا : حضرت مدنی بہت بڑے بزرگ ہیں پھر حب بدروز بعدا کھ ذی الحج کوار م باندھا۔ آپ کو گاڑی کے ذریع منی پہنچا یا گیا اور راقم سب دلی منی بہنیا، وہاں کے قیام کے بعدعرفات روانگی ہوئی،آپ دہاں سے معبی گاری بی گئے اور راتم ليخ ساتقيوں كے مراه بيدل عرفات ما ضربواآپ كوراقم كى غيبت تقريبًا اقابل برداشت تفي بار با دريافت فرمايا: اسحاق نهيس آيا، جب حاضر بوا تو فرمايا بهت ديركردى وقوف سے بہلے آپ كونسل كرا يانماز ظهراداكى بعد نماز حضرت مولانا محسمتد بوسف صاحب نورالٹر مرقدہ نے دعاکرائی دعا کے بعدسب لوگ اپنی انفرادی دعا کوئیں مشغول ہو گئے بعدنماز عصریں نے عرض کیا حضرت آپ تو گاڑی سے نشریف لیجا کننگے اور مجھے بیدل جانا ہے اگر آپ اجازت دیں تومین بل رحمت ہوتا ہوا مزولفہ حیلا جاؤں

طاری ہوجاتی یکھی خبرنہیں رہتی تھی کہ کون سے دروازے سے آئے ہیں اور کہاں سے واپی ہوگی ، کم کرمہ کے قیم کے دوران حضرت مولا الحجد یوسف صاحب نورالسُّمر قدرہ تعلیفی اجماعات كثرت سے فرواتے تھے حضرت مولانا اہمام سے ہرا كيس شركت فرماتے تھے ايك مرتبہ وادى فاطمه ي ايك اجتاع موا فرمايا: - اسحاق وادى فاطمه حلينام وبإن بليني اجتاع ہے میں نے عرض کیا بہت اچھامعینہ تاریخ پرحضرت مولا نامجر یوسف صاحب خرکی کہ آپ اگرتشریف مے چلیں تو ہم ہوگ فلاں وفت جائیں گے حضرت مولانا ان حضرات کے ہمراہ وادی فاطم تشریف ہے گئے راستہ میں ضرت مولانا یوسف صاحب نے فرمایا مولوی اسحاق تم حضرت ميونه كامزار جانتے ہو پہلے تھی گئے ہو، یں نے عرض كياجی ہا اللہ ہوا ہوں فرایا جب وہاں سے گذریں بتادینا جب قریب آئے میں نے عرض کیا اسی پہاڑ کے دامن میں مزارہے وہاں پہلے ایک سجداور مزار پرگنبد بنا ہوا تھا مگراب اسے سجیریت مسارکر دیاگیا تھا گاڑی سے اترکرسلام عرض کیا دعا کی اورسوار ہوکروادی فاطمہ ہے گئے عز حفارت في جاتي الين وستور كرمطان ست بهلي قهوه بين كياآب في جب ذراب چکھاتو فرمایا یکیاہے میں فعرض کیا حضرت قہوہ مے فرمایا یركر واسے اور مجھ دیدیا پھر چائے نوش فرائی ایک شکے بعد کھ مکرمہ والیسی ہوئی اس سال سے الاسلام حضرت مولانا ستيرسين احرصاحب مدنى نورالترمرقده م ١٣٠١ حريهي مج مين تشريف لانتح بوصحة اور مکرمری میں قیام تھا ایک روز نماز اشراق کے بعد آپ نے فرمایا حضرت مرنی اور توتشريف لائے بي قيام كا معلوم ب ميں نے عرض كياجى بان علوم ب فرما ياجلون ك قیام گاہ کک رہبری کی حضرت دوسری منزل پرتشریف فرما تقے مولانانے فرمایا اجھا و المجار الله من او برحيط ها بهت برا بال تها علما ميكرام ادر توسلين سے بھرا بواتھا بير كفي كوحكم نهي تقى صرف جوتے آثار نے كى جگه خالى تقى ميں نے كيفيت عرض كى، فرايا چل میں آگے ہولیاجب ایک دوسیڑھی اقی رہی میں نے عرض کیا حضرت ابآپ

تود کیماکہ پ برا برسے تشریف لارہے ہیں فاصلہ بہت کم تفاجس دفت آپ پر میری نظر پڑی عین اسی وقت مولانا نے کھی مجھے دیجھا میں جلدی سے بیروها اور ہے اختیار رونے رگامولانا في فرايا: بتاتير او پركياگذري مين في عرض كياحضرت بهاية آپ فرائين ، فرما یا نہیں پہلے تو بتا میں نے عرض کیا حضرت ہی فرمائیں، فرمانے لگے : میں تیرے بعد جب رحمت ي طرف چيد يا و إن جاكررسة مجمول كيا ايك عربي كي كار ي آر بهي تفي مين اس میں سوار بہو گیا اس نے مجھے آبار ناچا ہاتو اور بوگوں نے کہایہ بزرگ آ دمی تہدین عائیں دیگا انھیں بیٹھار سے دواس نے اس کے بعد کھی نہیں کہا مزد نفر لاکر حجور دیا جہاں جاعت والے مل سکتے الفوں نے یا نی دغیرہ دیدیا میں نے رات بھرخوب دعا کی اب تو بنایں نے کہا حفرت اب مجھ کوئی پر سینائی ہنیں ہوئی فرمایا بیماں کب آئے ؟ اور ابراتهم كہاں ہے ؟ میں نے عرض كيانماز سے پہلے ہى آگئے تھے موبوى ابراہيم صاحب کے پاس تشریف لائے دریافت فرمایاتم کو تو بہت پرٹ نی ہوئی ہوگی مولوی صا نے کہا مجھے نوکوئی پرسٹیانی نہیں ہوئی البتہ اسحاق ساری رات عرفات میں کھڑار ہے خیروہاں سے ایک ٹرک بیں سوار ہوکرمنیٰ حاضر ہو گئے اور ارکان ا داکئے والیسی پر حضرت مولاناکومولوی نیاز محرصا حب اورصاحبزاده مولاناعبدالمنان صاحب کے ہمراہ مکہ مکرمہ کے لئے سوار کیا یہ دونوں مولا اکوکسی گلی میں جھوڑ کرآگئے مولا اکو ہم پرین نی ہوئی خیرسی ذریعہ سے مولا احرم میں پہنچ گئے میں مولوی ابراہیم کی وجہ دیرسے آیاسب سامان بھی میرے ساتھ تھا تقریباً یہاں کے گیارہ تجےمولا کا کی فعر میں حاضر پواسلام عرض کیا جواب ہی سے جھ گیا تھاکہ کوئی حادثہ بیش آیا ہے ابھی سكون سے كھراكھى نە ہواتھا تىزلىچ میں كہا: توكہاں رەگياتھا میں نے عرض كيا حضرت ابھی آر با ہوں فرایا جارے ساتھ کیون ہیں آیا میں نے کہا حضرت گاڑی وا نے سامان کی دجہ سے نہیں بٹھایا فرمایا اس میں توساری دنیا بیٹھی ہوئی تھی اور سامان

فرمایا میں بھی حلوں گا میں نے کہا حضرت آپ بہت کمزور ہیں آپ کوبہت زحمت ہوگی فرمایانہیں میں تمہارے ساتھ ہی جلوں گاتمہارے بعد مجھے گاطی میں کون سوار کرائے گا مولوی من نصاحب ف عرض کیا حضرت ہم سب آپ کے خدام حاضروں فرمایا ہیں اسحاق ہی کے ساتھ رہوں گا میں نے عرض کیا حضت مزدلف میں آب کوسوار کرا کے ہی جا دُں گا اگراپ فرادی تومین رحمت بوآون فرمایا می کلی علون گامی نے عرض کیا وہاں ازدهام بهت بهو گاآب كو برنشاني بو گي فرمايا تو بهت اچها اور تحيه پر حزب لاهم رکوكر پر صف ملكي، مین بر جمت چلاگیا اس کے بعد ند معلوم آپ کو کیا خیال آیا اچانک انتظاور وہاں سے چل دیئے ساتھی اپنے پڑھنے پڑھانے میں صروف تھے کسی کو کچھ بیتہ نہ جیاا مولا ناکہاں گئے ہیں ؟ میں جلدی سے غروب سے پہلے ہی دائیں آیاد بھیناکیا ہوں سب ساتھی برنشیان ہیں میں نے دریافت کیا مولانا کہاں ہی ؟ کہا کچھ بتہ نہیں سخت بریث نی ہوئی کیا کردں کہاں النش كياجائ بغريس كهرجبل رحمت كبالجه ميته نهيس جلا والس آيا تواكثر سالقى معى جا فيك تقے صرف موبوج سن خاں اور موبوی ابراہیم الوبوی موجود کھے میں نے موبوی حسف نصاب ے کہاآپ بھی جائے ورنہ آپ کو پرنے نی ہوگی بہرحال میں توجب تک نہیں آور س گاک جب كريور ميدان عرفات بين فالاست كريون كا-مين كهروبان سے چلد يا تقيم ا كو كل تقدمولوى ابراميم صاحب جونكه بارتهدوه ومي رم سار ميدان مين بورى ات الاستركزار إجب بورايقين بوگياكه مولانا عرفات مين نهين والس أكرمولوكي البيم كيها ته ايمعلم كي الركيس وار بوكر صبح صادق سے تقريبًا بون كھنٹ بہتے مزولفہ بہنچ ، نازادا کی کچھ دیرے بعد فحری ا ذان ہوئی ناز فجرسے فاغ ہوتے ہی موتوی ابرامیم صا <u> فرانے لگے تم ساری رات کھرتے رہے ہو کچے دیر آرام کر یو میں نے کہا موبوی صاحب کیا</u> يهي يه زياج كه مولانا تو پرت ن بون اور يم آرام كري آب بين تهريم منال كرّما جوں میں وہاں سے جلد اِ ہرجہار جانب د كھ رہا تھا بگا ہ جب شعر حرام پر پڑى

جوا ہوا تھا ہیں نے دیکھاکوئی عذر قابل سماع نہیں تو دست بت عرض کیا حضرت علطی ہوگئی معاف فرمادی غصہ کا فور ہوگیا اور فرمایا یعنی میں ایسے دو ہزرگوں کے ساتھ کیسے رہ سکتا تھا جن ہیں سے ایک تو حضرت رائیوری سے آگے بڑھنا چاہتا ہے اور ایک حضرت مدنی سے آگے نکلنا چاہتا ہے بھرطبیعت اعتدال پرآئی ان کو آرام کیا حسر معمول حرم میں حاضری ہوئی نامشتہ سے فائع ہوکر پان کھا یا کلی کے بعد اچا بک معیواتی زبان میں فرمایا" رانی ڈولے ہے دنیا جج تو میرو ٹرو تو ہے" ور مرتبریمی فرمایا میں حیران تھا کیونکے یہ خلاف عادت تھا نے مکہ مرمہ سے مربین طیبہ کوروائی ہوئی حضرت مولانا محد یوسف نورالٹرم قدہ پورے فافل سمیت مربین طیبہ حاضر ہوئی حضرت مولانا محد یوسف نورالٹرم قدہ پورے قافل سمیت مربین مورق ماضر ہوئے خادم ایک ہی وقت میں مدبینہ منورہ حاضر ہوئے خادم آپ کوراستہ کی ساری منزل بتا تار ہا جدر کی قریب سے زیارت نہ کواسکا دور سے می مقات مقدسہ تائے راستہ میں منزلیں اور مقابات مقدسہ آئے بتا تا رہا جرفرالحلیف مقدسہ تائے راستہ میں منزلیں اور مقابات مقدسہ آئے بتا تا رہا جونوالحلیف مقدسہ بتائے راستہ میں منزلیں اور مقابات مقدسہ آئے بتا تا رہا جونوالحلیف

اله مطلب یہ ہے کہ ونیا خوامخواہ کچررہی ہے جج تو میرا ہوا ہے۔

اله حجے کے بعد راقم سہارنپور حضرت بیخ الحدیث نورالٹرم قدہ کی خدمت میں حا فر ہوا اس وقت و ال قطب العالم حضرت مولانا عبدالقا در صاحب رائپوری اعلی اللہ درج کھی تشریف فرا تھے مولانا عبدالقا در صاحب رائپوری اعلی اللہ درج کھی تشریف فرا تھے مولانا عبدالقا در فرایا اور قرب آد کھر قریب ہوا فرایا مولانا کی عبدالمنان ما حب فرمایا مولانا کی عبدالمنان میں اور قرب آد کھر قریب ہوا فرایا مولانا کی اور قرب آد کھر قریب ہوا فرایا مولانا کی نے فرمایا میں ایم ہوا فرایا مولانا کی بہت مزے سے سنتے رہے اس میں یہ جملے کھی د صرائے کہ حضرت مولانا نے یہ بھی فرایا تھا کہ حج تو میرا موا ہے لوگ تو ہے کار کھرتے ہیا ہیں حضرت جیوم کئے اور کی ہے مراثھا کہ بار بار فراتے دہے ہاں بھائی جج تو انھیں کا جو مولوی عالب کا جی ہیں جج تو اکھیں کا جو ہو کو کا کھرتے ہوں کا کھرتے ہوں گئے اور کی ہے مراثھا کہ بار بار فراتے دہے ہاں بھائی جج تو اکھیں کا جو مولوی عالب کی ہوں جی ہیں جج تو اکھیں کا جو ۔

آیا ور روضهٔ اقدس اورسجد شریف کے سین مینارے دکھائی و نیے میں نے عرض کیا حضرت سامن روفئه اقدس ميس كياتفاة نسوو سعة تحقيس كهرآني اوركرن جھاگئی درود شریب کاورد اور بھی بڑھا گیا اگرسواری کی مجبوری **نے ہو**تی توکسی حال بہ بھی سوار ہوکر سرزین پاکسی داخل نہ ہوتے جی جا ستاتھاکہ سرکے بل عیلیں گرس ی بس تفركياكري برعروة سِ گذركرد بسلم بن اكو عظ كى ببارى برگارى برگارى تو رياصبيب كادكمش منظر سامنة أكيا طبيعت مرآن اترن كوميل ربي كقى ، مدسية منورس واصل ہوئے اورسامان رکھااور ضروریات سے فارغ ہوکرآپ کا لباس بدلا خوشبورگانی اور باوضور وفکہ اطر پر حاضری کے لئے چلے اس کی وافت کی کا بسیّان ممکن نہیں سب میں داخل بوكر پہلے دوركعت تحية المسجد براهمی محمر مواجبتر بيت ميں حاضري بوئي او بصداحترام صلوة وسلام عرض كيا ادر جوكهي عرض ومعروض كرني تقى كى -ميان عاشق و معشوق رمز نسیت = کرا ما کانتیں راہم خبرنسیت - تھر فیام گاہ پروائسی ہوئی جاہی نمازین سجد نبوی میں پوری کیں اور حب تک مدینه منوره میں قیام رہا تفاتہ جو کوئی سج می میں اداکی روزانہ نماز عشا کے بعد حب بوگ اکٹر چلے جاتے تومیں آپ کو مے کرمواد شربيف بين ها ضربوتا تحقاحضرت مولانا محمد يوسف صاحيب اور مضرت مولا اأنعافم صاحب کی حاضری همی اسی وقت ہوتی تھی یہ نینوں حضرات کھنٹوں مواجہ شریف میں ہے گئے۔ رہتے ادعوض نیاز میں صروف رہتے جب سجر کے دروازے بند ہوتے توسید کے خلام آگر کہتے کہ اب دروازہ بند مور ہا ہے بحضرات اس وقت وہاں سے والیو تشریف لاتے یہ روزانہ کامعمول رہا مدینہ منورہ کے مانزومعابد اورمقامات مقام ک تفصیلی زیارت کرانی مسجد قباکئی مرتبه حاضری دی بڑا عجیب اور پرکیف سفر کفت مدینہ منورہ سے والیبی ایک عاشق صا دق کے لیے کتنی دشوار ہوتی ہے دیارصب کا چھوٹر ناسہل نہیں والیسی ہونے سے بہلے حضرت مولانا پر ایب مدہونٹی سی طا

کے ذراعہ بلوایا فرمایا کچھ کھالے میں نے عرض کیا حضرت جائے کا تو میں عادی نہیں ہوں پورے سفر میں کچھ کھیا ہے نہیں پی آپ نے اتنی زحمت کیوں فرمائی فرمایا کھالے تیرے او پر حتبنا کھی نتار کیا جائے کم ہے اس کے بعد میں نے پور سسفر کا حساب دیا اور بقیہ رقم والیس کی فرمانے گئے نہمیں ضرورت ہوگی تم رکھ تو میں نے عرض کیا حضرت میرے پاس کی فرمانے گئے نہمیں ضرورت ہوگی تم رکھ تو اور خوب ہی حضرت میرے پاس کافی بیسے ہیں فرمایا بہت ہی عجیب آدمی ہے تو اور خوب ہی دعائیں دیں اور میں اجازت سے کر نظام الدین حاضر ہوگیا۔

رعی اور یا بیال کی شخصیت انسانی مقام و منزلت کی تمام خردری مراصل طے کرچکی تھی ریاضت و مجاہدہ کی تھی بیں آپ نے اپنے کو اسقار تیا یا کہ قدرت نے کندن بنادیا ہی وج تھی کہ آپ کے اسائزہ اور وقت کے مبایل لفار مشاکح آپ کی طاقات کی خاطر آپ کے مقام پرتشریف فرنا ہوتے اور اپنی شفقت و محبّت اور لطف و مرقوت کے اس نخل شیرین کو تھیلتے بھو سے در کھی فوق ہوتے تھے اور اپنی شفقت حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائیوری آپ کی طاقات کرنے مدرسہ میں تشریف لاتے و مونینیوں قیام ہوتا تھا۔ اور کھی صراحت کے ساتھ فرناتے: صرف مولوی عبلا بحان کی زیارت کے لئے حاضر ہوا ہوں - حضرت مولانا ذکر یا صاحب شیخ الحدیث مدرسہ مظاہر العلوم سہار نپور فرناتے تھے "مولوی عبدال بحان میوات کے شاہ و لی لشر کے بعد گویا ارکان ایمانی کی آئیکمیل کر کھی کوئی شربت کام کیا تھا ضرورت تھی کہ آپ آرام فرنائیں گر آپ کوآرام لینے برتجبور زیدگی میں بہت کام کیا تھا ضرورت تھی کہ آپ آرام فرنائیں گر آپ کوآرام لینے برتجبور کونا پڑا۔ آخری عمریس آپ کی آواز دھند لاگئی تھی ، اور ہاتھ پیروں نے جواب مونا پڑا۔ آخری عمریس آپ کی آواز دھند لاگئی تھی ، اور ہاتھ پیروں نے جواب ہونا پڑا۔ آخری عمریس آپ کی آواز دھند لاگئی تھی ، اور ہاتھ پیروں نے جواب ہونا پڑا۔ آخری عمریس آپ کی آواز دھند لاگئی تھی ، اور ہاتھ پیروں نے جواب ہونا پڑا۔ آخری عمریس آپ کی آواز دھند لاگئی تھی ، اور ہاتھ پیروں نے جواب ہونا پڑا۔ آخری عمریس آپ کی آواز دھند لاگئی تھی ، اور ہاتھ پیروں نے جواب

ہو گئی اور بھوں بھوں دیا رصبیب سے دوری ہونی گئی اس میں اضافہی ہو<sup>ت</sup>ا گیا بالآمنہ " مرض بڑھنتاگیا ہوں جوں دواکی" واپسی پر ایک دو روز بمبی قیام رہا آپے صابحزادگا کو نبررئعیۃ اراطلاع کردی گئی کہ ہم فلاں وقت هوسلیۃ بہنچ رہے ہیں اسی گاڑی *سے صر* مولانا محدر يوسف صاحب تشريف لارب كفي اسموقع يرشيخ الحديث سهارنور سے تشریف لائے ہوئے تھے نئی وسلی جنکش پر بہت بہلے سے انتظار فرارم کھنے جب گاڑی پلیٹ فارم پررکی توحضرت مولا نامجر بوسف صاحب اور حضرت مولا نا انعام السن صاحب گاڑی سے اتر کرنے کی خدمت میں حاضر ہوئے میں نے بھٹر کی وجه سے آپ کوروک بیا تھاجب قدرے بھٹر کم ہوئی توہیں نے آپ کوسہارا دیجر شیخ کی محنس میں بہنچا یا سشیخ اٹھ کھڑے ہو نئے معانقہ کیا اور فرمایا مولا اہم تو كمفنتون سے آپ كا انتظاركرر بي آپ ہم سے ملتے بھى نہيں يہاں بونكر إرابي تھا الاقات مختصرر ہی بران وہلی آئے تواستقبال کرنے والوں کا ایک سمندر تھی ہیں س وهرنے کو جگہ نہیں تفی کھر میں نے آپ کوروکا حضرت اکھی ٹہر جائے سامان صاحبزادگان كے حوالركيا اورآپ كواندر ہى ركھا جب مولانامحد يوسف صاحب دعا ننرفع فرمانی تو لوگ سمٹ گئے میں نے عرص حضرت اب انرجائیے راستہیں آپ نے مجھ سے فرما یا تھاکہ بیر صرات توسب چلے جائیں گے میرے ساتھ کون ہوگا میں نے عرض کیا حضرت غلام حاضر خدمت ہی رہے گا بہت خوش ہوئے فرمایا ۔ بے غرض یو صرات توب تی حضرت نظام الدین ادلیا تشریف ہے گئے اور میں آیکے تمراه مدرسه بحانية قصاب پوره حاضر بوامسجد ميں دورکعت تحية المسجدادا کی اہل محله طاقا اور دعا کے لئے حاضر ہوتے رہے جب آمدورفت کچھ کم ہوئی تو آیے میرے لیے چا عبدار خالم فرمایا جومیرے تصور میں بھی نہیں تھا میں سجد میں ایک طرف مولوی فیاں صاحب مرحوم سے اور دیگرسائقیوں سے باتیں کرر باتھا مولانانے ایک طالب علم

که روایت مولوی محر اسحاق صاحب ستا ذعریث مجاز حیمیْرگاه شاه ولی انگرمی دیوی مهندیا دی . د مید

ديرياتها من الما من سفر آخرت فرمايا فالله الله ونور مرقده واعلى درجاة في جنات تجرى من تحتها الانهار - دَيْدُ عَمُ اللهُ عَبُدًا قَالَ: آمِيناً.

آپ کی دفات کے بعد آپ کے ہونہار اور مبندا قبال فرزندوں آپکے کام کوجاری رکھا اور خدمات درس و تدرلیں انجام دینی شروع کیں ۔ الحدلسر مدرسہ کو جس بیانہ پرآپ چھوڑ گئے تھے آپ کے اخلاف نے مدرسہ کو اکھیں خطوط دلائیوں پراستوار رکھا فجوزا ہم اللہ ۔

آپ کے اخلاف میں چار فرز نراور ایک دختر اور آپ کی بیوہ ہیں جو (۱) ۔ مولوی حافظ عبر المنان صاحب (۱۹۲۲ – ۱۹۲۲م) علوم عربی زباتی ادب کے ماہر فارسی بغت کے رمز آسٹنا اردو کے گہوارہ کے برور دہ تینوں زبانوں کے قادرالکلام شاعر والدم ہوم کے بعد مدرسہ کے ہتم وصد مدرس (۲) ۔ مولوی عبد الرحمٰن خال شاکر (۱۹۲۵ – ۱۹۸۲م) علوم اسلامیہ کے ماہر اردو کے برگوشاع ۔ ادر کامیاب مدرس و معلم ۔

(۳) \_ مولوی عبدالحنان صاحب و الدمرتوم کے بعد مدرسے بھانیہ کے وحرول عالم فاضل، کم گو زا ہر و عابد ، درس و تدرسی میں فنا و سام الم فاصل، کم گو زا ہر و عابد ، درس و تدرسی میں فنا و سامیا کے اسلامیا کے فاضل ، کامیا معلم مدرسه عالیہ تحبوری کے مدرس

(٥) - مريم سلمها - حافظ قرآن ، مسائل دينيه كي ماهر، عابروزا مهرمرتاض

٣٨٢ (الت)

جهاں پہلے مدرسہ بحانیہ تھا، و ماں آپ نے اپنے لئے عبادت کی جگہ قرر کر کھی تھی۔ اس جگہ کافرش آپ کے مسلسل بیٹے رہنے سے بقید مکان سے قدر سے نجا پہو گیا تھا۔ اپنے گھر سے بچوں کوال وقت تک کھانانہیں دیتیں جب تک مدرسہ کے طلبہ نرکھالیں۔ وہاں سے جو بچے کرآ تا وہ ہرا برسب میں تقسیم کیا جاتا ۔ جب پہلا بچر پریا ہوآ تو گھر میں تیل نہ تھا کہ چراغ جلا میں۔ دائی یہ حالت دہجہ کر بلا اجرت لئے جل گئ : زندگی بہت سا دہ تھی ۔ جفاکتی، دیتا سے بے رغینی طبیعت نانیہ بائی تھی۔ ایک دفعہ اپنی کھی مربم سلمہا، زوج مولوی محمد الیاس کوٹوی کو چھینے کا کرتہ بنا دیا جو بہپشہ کھ در پوش تھی ۔ بہت کے یہ دکھ کراوپر سے کھدر کا کرتہ بہنا دیا اور محمد کا کرتہ بنا دیا اور کھا کھالا کر ہنسنے تک اجتماب کرتیں کہمی خود فریا یہ دنیا کہ دور کے در توثن مزمور نہی مزاق اور کھا کھالا کر ہنسنے تک اجتماب کرتیں کہمی خود نہ کھا کھالا کر ہنسنے تک اجتماب کرتیں کہمی خود نہ کھلکھالا کر ہنسنے تک اجتماب کرتیں کہمی خود نہ کھلکھالا کر ہنسنے تک اجتماب کرتیں کہمی خود نہ کھلکھالا کر ہنسنے تک اجتماب کرتیں کہمی خود نہ کھلکھالا کر ہنہی اور دیا ۔ دیا ۔ دیا کہ دائر کھا کی اور کو ہنے دیا ۔ دیا کہ دائر کھی کو دیا ۔ دیا کہ دائر کو کھی کھیلا کر ہنہ کی اور دیا ہے دائر کھا کو دیا کہ دیا ۔ دیا کہ دیا ۔ دیا کو دیکھی کو دیا ۔ دیا کہ دیتیں کر دیا کہ دیا ۔ دیا کہ دیا کہ دیا ۔ دیا کو دیکھی کا در نہ ایک دیا ۔ دیا کو دیا کہ دیا ۔ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا ۔ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا ۔ دیا کو دیا کہ دیا کہ

تبین کاکم مولاناالیاس دحمة الشرطید کے فرمان سے شروع کیا۔ دادی جان نے کہا کھی سیدھی سادی ہول نہ مجھے شہر کی بول آتی ہے اور میں اتن بڑھی تھی تھی ہمیں ہول جھڑت ہولانا نے فرما یا کھرن کا مداور خاز کی تبلیغ کرد تبلیغ کے شروع زمانے کا ایک واقعیہ بڑی خدیجہ اس طرح بتاتی ہیں۔ کہ امّاں جی ایک ایک کے گھر جاتیں ، کلم سنتیں اور خاذ ما دکر آئیں ۔ ایک روز ایک بنجابی کے گھر تا کی سکھر دالی نے امال جی کو آٹالاکر دیا۔ انہوں نے سوچا شاید کوئی ہے کا رون ہے۔ امال جی نے کہا کہ میں مانگنے نہیں آئی بلکہ تمہاری خاز اور کلم سننے آئی ہوں۔

افری عمرین قدرے بذب ہوگیا تھا ہروقت یہ دھن تھی۔ مجھے میرے گھر لے جادی کھر کے مثال افرادسوتے دہتے میرائے گھر کا افراد ان یوب آپ کا وصال ہوا تو آپ کا گھر عیب قسم کا فوشیوسے معظر ہوگیا میروز مہفتہ ارشغبان الا المسلم الله مطابق دسم برالا المسلم اللہ معرد مرسال آپ نے وفات بیانی اور فواج باتی بالٹر دی تے برستان میں اپنے نئو ہر کے پہلومیں وفن ہو کیں ۔ اب نے وفات بیانی اور فواج باتی بالٹر دی تحقر مسال میں اپنے نئو ہر کے پہلومیں وفن ہو کیں ۔ فی جدھ اللہ اسلامی وزیری تھا مگر بعد میں رحانی ہوگیا رفی ہوگیا ر

۳۸۲ (پ)

حضرت مولانامرحوم ومغفور كامقصد زندكى تقاء قوم كى تنظيم بزرىعددىنى وعرفياليم، دین علوم اور عربی فنون سے پوری قوم کو آراست و بیراسته کرنا اس سلسلے میں آپ نے اپن بوری زندگی وقف فرمادی . آپ کے بے شار تلامذہ میں سے جفوں نے آپ کے اتباع میں درس و تدریس کامشغلہ اختیار کیا ان میں سے مجھ ، جو اس وقت یاد آسکے ، یہ

> ۱. مولا نامحدر حميشاه - بهاط ي صلع بعرشوره ۳) مولانا عبدالغفور- كفر كفرى صلع الور-۵۱) مولانا محدسليان باجھوھ ضلع الور -د٤) مولوی محدالیب کهاسیره مضلع کوژگانوه-(۹) مولوی محد اشرف سنگار یا ۱

الله مولوی مرایت الله خان کھوشا رہے

الله) مولوی محسن خال . گنگوانی یر یر ۱۵۱) مولوی سراج الدین ـ گلالته یر بر

(۱٤) مولوی محرسلیان ۔ سنگار یو بر

(۱۹) مولوی عبدالکریرج گھاسٹرہ 🖟 🗷

(۲۱) مولوی قمرالدین ـ رسطیط ، را را (۲۳) مولوی سراج الدین گنگوره ، صلع بحر تبور-

(۲۵) مولوی محد حاتم فه دونگیجه منلع ورگانوه

(۲۸) مولوی محدون - کھاسیرہ و ر (۲۷) مولوی عبدالغفور گھاسٹرہ یا را

حضرت مولانا قدس سرؤف عمومًا علوم آليه كا درس دبا "آب كى شفقت ومجتت اور دعار کی برکت سے آپ کے شاگرد درس حدیث وتفسیر کی خدمت میں بھی مصروف ہیں۔

حضرات ہیں:

(٢) مولاناعبدالسّار بسنگار ضلع گورگانوه -۴۸) مولانا نورمحه باجھوٹ ضلع الور ۲۱) مولانا نورمجه قريشي- الماور ُضلع كور كالوه

(A) مولانا محدالتي - بركما، ضلع سر

۱۰۰) مولوی قمرالدین بامن فیری پر بر ۱۱۱) مولوی نیسازمجه رانیکا' بر بر

۱۴۲<sub>)</sub> مولوی رسول خال. بنینی، ضلع بجرتبور.

(۱۲) مولوی سردار مرولی ضلع گورگانوه

(۱۸) مولوی فتح محد مالب یر یا

(۲) مولوی رمضان - رسطیط، پر پر

(۲۲) مولوی عبدالومات رانوند، 🔏 🖟

رام مولوی شمس الدین - بلول ، او ا (۲۷) محصب الرحن الريون الموات المالي الم

في بنظير حافظه سے بوازا مبذئة محنت، وسن رسا اور آوا زسر بل بخشی ماردو، فارس و اور عربى زبان كے قا درالكلام شاعر -آبكاعر في مجوعة شعر راقم كے پاس مرتب عورين موجود ہے

ان میں سے کچھ میحضرات ہیں:

۳۱) مولانا محداسطق- اطاور بر بر

(۵) ال محرعم- مالب الما

(4) ال فرمحد- الماور الما الم

علييره بي -

وقيقرس ونكته فيعلم اوركامياب مدرس جضرت مواذناشاه عبدالقاد رائ بوري كي فدمت مين ره كرسلوك طريقيت كي تحصيل كى بجرابك زنده دل موفى اور ذاكر وشاغل بن كئے روالد ماجدكى

(۱) مولانا منيرالدين - كلينجر نوح صلع كورگانوه - (۲) مولانا محرصديق الماور، صلع كورگانوه.

پورے میوات میں آپ کے اتھیں شاگردوں کا فیصن جاری ہے حق متالیٰ اس چشمہ

فیص کودوام واستمرادم حمت فرمائے بیصرف میوات میں آپ کے تلامذہ کا تذکرہ ہے۔

دلی میں بیرون میوان کے جوخوش قسمت افراد آپ سے فیصنیاب ہوئے وہ اسس سے

مولاناع المتان دهاوي

مولوى عبدالمنان ابن مولانا عبدالسبحان ميواتي حيسا والمايس ببدام وتع رسافظ

شرف الدين سي قرآن كريم حفظ كيا يجراب والدما جدا دران كے تلامذہ سے فارسى و

عربي كابتدائى كتب برهيس يجرب فن كوصاحب فن سے اخذكيا -ادب مولانا درلس

كانتعلوى يسمنطق وفلسفهمولاناسكندر على مزاروي تلميذمولاناعبد الحق خيرا بإدى سے

اور صربيث وفقدا ورتفي بيركومحى الملة والدين فتى محمد كفايت الترجم مفتى أعظم ببند،

محدث علام مولانا ما فظ محرصنيا مالحق ديوبندي أيرمولانا خداجش وغيره سے حاصل كيا - قدر

(۱۷) را عالکریم این ایجی دلی گھاڑہ یے را

عبر الغفار ابن ولا السبطى نالولى ير ير ١٦) يو عبر دابن وناعب في نالولى ير ير

(٨) يو محداسلق. نني

دفا یے ۱۹۵ یا کے بعد مدرسی انیکے ہم وصد مدس بوئے جنوری سے ۱۹ کو وفات پائی۔

مولوی اما الدین صان مالب بورگانوه

میوات کی موجودہ لئیں آپ سب سے پہلے عالم دین ہیں،آپ مواسله میں مررسدعربیہ امینیہ ولی میں داخل ہوئے اور ساسله میں فاغ ہوئے ولى بى مين آپ نے امامت وخطابت كے فرائض انجام ديتے - وعظو فصيحت اور ارث دوتذكيرآپ كاامم مشغلهمها ،ميوات جب تشريف مے جاتے تو و إلى آپ کا وعظ ضرور ہوتا ہو ہہت موٹر ہوتا تھا ، مدرسے بھانیہ کے بانی مولانا علب بھا صاور علی کچواپ سے پڑھا ہے ، آپ مررس بحانیہ کے بہت بڑے معاون تھے اہل تروت کو اس طرف متوج کرتے ، ان کی نیکیوں میں اور مررسہ کے طلب کی خوراک میں اضافہ کے باعث بنتے ، مولوی عابر جمان کو آپ کی یہ اداایک تکھ نہ بھاتی تھی گراپ خلوص سے ب کام کو اچھاسمجھنے تھے اس سے سی کے ناراف بھونے سے رک نہ جاتے تھے ، پیدائش پہاڑ گلج دھ کی ۱۹۴۰م و فات ۱۱ مئی ۱۹۲۶م كلى بهوجى سجد سيج كامون والى جهان آب في عرصه دراز تك امام في خطاب کے فرائض انجام دیئے ۔ آبجے سپماندگان میں ایک صاحبزادے مولوی عبدالسلام ہیں جنگی پرائش میں ہوئی اور سی فتی پوری مدرسہ عالیہ سے بیم ایم میں سند فراغت على كى - مكر آب كا زمن علمي سے زياد استى ہے جينانچا ابھي تعور كھي پختر نہ ہوا تھا كُوْفِ مِي مِنْ رَيْرِ يُودرست كرك فبري مُنابسنديده كام تقاالبترا پيچ دا ماد نے اپنے واواخسر کی سجری مرسه جاری کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اسے کھیلنے کھولنے کے مواقع عنافر ہی

مبا<u>ن جی محمد عمو امرا وخان حتی ح</u> آپ موضع چی تحقیل جنوین ضلع فرید آباد مین تقریبًا بنشنام میں پیدا ۱۳۸۴

رونقِ كانثائهُ عِلم وادب فصن ل وَنبر الصِحالِ آدميت، زينت نوع لبتر علم وفن تحصاس طرح تبری جبین پر حلوه گر مستجس طرح نارون کے جمر مطابی فزران ہوقم لكبن انسانيت كاحشن تفانو نازست صوفشان نبراتككم تفاكراك اعجاز تتف توزبان كل فشال موشر حيال كاسف الفني الماكمي وعرفال كاسف ابريهم ني حباوه گاه نورجق عرفان ک کان گهبر تجهسے وابستہ تھیں دِ آل کی روایا ہے ہیں تیرافردوسی مخت ل اور جذباتِ حسین تصلفت كمنكشف تجه سخيالات حين تجه كواز برتقى بزركون كى حكايات حسين تفاخبير نكتر برور أنكتهنج ونكت دال دملى مرحوم كے علمی حين كا ياسبال أبروك كالمتال كلى بهارول كالين سيبرعهم وفن كاماس ارول كالي امے وفا وممروالفت کی بیواروں کے ایس الصلت كے كاخ عظمت كے مناروكے إن الصرياض علم وفن كيلبل زنكس بيال تيرى رحلت سے مرتب در دوغم كى داشال ترى رملت سے بر رزمرده نوائے جمین تیری رملت سے بھی دامن بوا تنج بس تیری رولت سے ہوئے آپ سے کوہ وردن تیری رولت سے فسر دہ نسترن اسروجین تيرى رحلت سيمرنب عم سے اضافے ہوئے ترے اپنے تیرے عم میں او داوانے ہوئے الصلف كارزوا العلم وفن كابرو في بنديس عربي دب شعروسنس كي آبرو اعتورهنائ گنگ و حمن كى أبرو فاك دائي نبان ارباب فن كى أبرد ترخيون كودلاسادي كماين آبكو سم نے جون روپ کھویا ہے ابول باب کو

میانجی کی قصیم الماور این بی فران الحدی کے شاگردادر مضرت مولانا محدالیاس قدی کی اصلاحی تخریک کے ابتدائی کارکنوں س تھے ، آپ اولا مضرت مولانا خلیل خر صاحب سہار نہری سے بعیت ہوئے ان کے دصال کے بعد میانج کلیم شاہ سے بعیت کی اور ان کی رغیب پر حضرت مولانا محدصا حرث سے بعیت بوئے

> له ردایت میان می رصیم بخش که روایت مولوی نور تحدا اور ی سهد

قصکہ الاوٹر میں ہوعلمی و دین چہل بہل دکھائی دیت ہے وہ آپ ہی کی محنت اور جد وجہد کانتیجہ ہے ، حضرت مولانا عبدالب عان قدس مرہ عبب میوات تشریف لاتے تو آپ بھی ان کے میز بانوں میں سے نجلہ ایک میز بان تھے ، آپ صاحبات میر تو آپ بھی ان کے میز بانوں میں سے نجلہ ایک میز بان تھے ، آپ صاحبات میر تو قوی نور محد مدرسے بین ، اور کے میر تو قائم کردہ مکتب کی گرانی بھی کرتے میں ، ایک صاحب ادرے میا نجی دیں محر باکتان چلے گئے ۔ مولوی زکر ای میسرے صاحب ادرے ، موضع ذکو بوسی بادر میا نجی واسم سلم آپ کے معلم الصبیانی کے فرائف انجام دینے میں صروف میں ۔ اور میا نجی قاسم سلم آپ کے گھرا در منٹی کو آباد کئے ہوئے میں ۔

مولا ناحکیم علبرسلام گوروال، مالب آپ تصبہ التجھیں نوچ کے باشندے تھے، اور پیائٹی نام وریت اسکانا و لیان میں سیاست

فان تعااور باپ کانام دلیرخان ، تھر یوا بدن ، کتابی چہرہ ، وجیہہ و باد قار بودوبال اوروبال اور قربین وطباع ، آپ کے احوال دکوالف آپ کے فرزندوں موبوی عبدالوحید وموبوی عمرسعیدالدی کے ذریعہ جومعلوم ہوسے :

جین ہی میں آپ کے والدین فوت ہوگئے تھے ، آپ کے چیا نے آپ کی پرورش کی اور حسب وستور آپ کو گائے مینسوں کا چروا با بنا دیا ، تیمی کی کرورش کی اور حسب وستور آپ کو گائے مینسوں کا چروا با بنا دیا ، تیمی کی کھالت بڑا محمل سلامی نام فراس کی زندگی یوں ہی گذر جاتی ہے اوروہ کے وہ خورا بناکھیں نبخا تا ہے ، ورز بھراس کی زندگی یوں ہی گذر جاتی ہے اوروہ کے ہوئی ہیں کریا تا ۔ کرناکیا وہ لیے کوسنجھال بھی نہیں سکتا ، آپ صبح جانوروں کولیکر بین کی جانوروں کولیکر جنگ میں کل جاتے اور انرهیر سے منہ گھر ہوشتے ، کھانے کو طلا علائ طا، نڈوھنگ کے کیڑے ، منہ وقت پرکھا تا اور دن بھر بجائے آدمیوں کے جانوروں میں رہنا سہنا کے کیڑے ، منہ وقت پرکھا تا اور دن بھر بجائے آدمیوں کے جانوروں یں رہنا سہنا

مو بوی صاحب نے آپ کو مجھا یا بھی کر کہیں نہ جاویہیں رہو آ ہے۔ آ ہے۔ پورا قرآن پڑھ ہے گا ، گرآپ نے ان سے ملیحد گی میں ہی عافیت سمجھی اور مولوی جب كوكبى مجبوراً آپ كورخصت دىنى پرى: وال سے چل كرآپ شهريس مزدورى كے لگے ۔ ہفتہ میں مین دن مزدوری کرتے اور تمین دن قرآن کریم پر صفے میں لگاتے اس طرح سسائيليم شروع كيا . پهراپ سجز بگله بتی حضرت نظام الدین اولیاً میں داخل ہوئے اور حضرت مولانا محدالیاس قدس سرہ م مہر ۱۳۱ ه سے پڑھنا سنه وع کیا ،قرآن کریم ختم کیا ، اردو فارسی اورعربی کی اَبتدا کی کتریبیس پڑھیں والمارة مين الله مرسم ين شرك طالب علم بن كي ،اور دوره یک جاتعلیم بیاں حال کی، اس درمیان میں کھے عرصہ مررسے بنیے سے بھی آئے استفاده كيا ، جومولا المحدا براجيم واعظ ديلوى اورآب كے بھائيوں نے اپنے واليہ مرحوم مولا المحرسين فقيرح كى يادلي جارى كيا تھا الھے علوم دمينيه وفنون ادسيه سے فارغ ہوکرآپ فطب کی طرف توجہ کی ، طبیبہ کا لیج قرولباغ میں داخلہ لیا اور اور المالام میں وہاں سے سند فراغت حال کی اور وہاں کے فال حکمار کی طرف سے خصوصی سندیں ہی آپ کی فنی حذاقتِ و تجرباتی میاقت کی برولت آپ کودی گئیں ۔ مزیدات فارہ کی فاطر حکیم نابنیام ہوم انصاری کی خد میں زانوئے ملمذ طے کیا اور حکیم صاحب کی شفقت وعنایت سے بھرپور تنفا كيا، طبي على آپكوراس آيا ، علاج دمعالج بي الشرتعالي في آپكومج تيني فنی بھیرت اور مذاقت و قابلیت عطا فرمائی تھی ، ہرطرح کے مریض آپ کے علاج سے شفایاب ہوتے تھے امراض تحبیثہ کے علائج کے خصوصی ماہر تھے، شاید اسی وجہ سے مختلف رہواڑوں کے خصوصی معالج تھے، اگرح

> له دبی کے قدیم مدارس اورعلمار ص ۲۱۰ ۱۳۹۰

آپ کوعجدیب لگا ، اور آپ اس طرح سوچتے سوچتے اس نتیجہ پر مینچے کہ یہ کوئی زنرگی نہیں،اس سے بھاگو،جب یہ خیال بختہ ہوگیا توایک دن آپ نے جانوروں کو جنگل میں چھور کرشہرد لی کی راہ لی،اس وقت الور دہلی روڈ کچا تھاجہاں تہاں كن ربيه بوئے كھے، اورسى سوارى كائھى بندولبدت نەتھا، پوراسفرىدل ہی ہوا بٹ م کوجب آپ گھرن<sub>ے ب</sub>ہنچے اور آپ کے پچھسا تھیوں کی زبانی آپ کے چپاکومعلوم ہواکہ آپ د کی جلے گئے ہیں تو اس نے گاڑی بیل جورگرد لی کارمنے کیا اور کوشس کے آپ کو ڈھونڈ نکالا اور وہیں سے آپ کو پچرا کرزبرد تی بیل گاڑی میں ڈالکر گھر ہے آئے اور کھر نادیا کچھنزا بھی آپ کو دی کہ ایک رووقت کا کھانا بندر کھا، اور کھومحبت و پیار سے جاریا کیوں کی گلہ بانی آپ کے سپرد کردگای علم كاشوق آپ كوم وكياتها اور تحميل شوق كى راه ديچه لې تقى ، پهركسى دن چاپ تكل اوراس باریہ ہوٹ یاری کی کہ سیدھے وہی نہیں پہنچے بلکمیوات ہی میل بنی پھو، کے یہاں گئے واس نے بھی ایک دودن میہانی کھلاکر وہی کام آپ کوسونی دیا جس سے بھاگ کرائے تھے ، یہ دکھی کرآپ پریٹ ن تو ہوئے مگرصبرکیا کنوی يەنزن مقصود نېس راەمنزل تقى اور چچاكومغالطە دىنا بھى تھا تاكە دە آپ كابىچقپاك جب آپ کولقین ہوگیا کہ نچاجان اب توڑھونٹر تھکے ہوں گے تب آپ نے ڈولی كى راه لى ، يہاں آپ كے گاؤں كے مولوى الم الدين ايك مسجد ميں امام تھے ، انكے پاس پہر گئے۔ مولوی صاحب نے آپ کے ذمہ یہ خدمت رکانی کہ روزانہ شاہر و سے پیرل جاکر کھانالایاکرے اور آپ کو پڑھانا بھی مشروع کیا۔ یہاں آپ کو اس طرح دوسال بو سكة اورآب حرف بار باره بره سك - ايك دن آب مونوی صاحب سے کہا: مونوی صاحب دوسال ہو گئے آپ مجھے صرف پاؤ پاره پڑھا سکے ہیں، آپ مجھے بٹی ویجے میں کہیں اور جاکر پڑھوں ۔،

السُّرف ابتدائي ضيق معامش كويسر ووسعت سے برل ديا ـ فطرتا آپ نوش خوراك وخوسش پوٽاك تھے ،اچھا كھا نا اچھا پہننا - كہتے ہيں كہ اسس دور ميں وٹی کی عمدہ ترین پوٹ ک آپ کے برن پر ہوتی تھی ،علم دین کے صول اور معیشت سے فارغ البالی کے شکرانے میں مرسم بحالیوں کی کے طلبار کوٹر جانا مشروع كيا ، اكآب كى علم وفن سے واستكى برقراررہے اور قوم كے جوال فكرطلما کو آپ سے استفادہ کا مو قع طے اور مزہبی مناظروں کی ایک فیٹی مرتب ہوئی جس كے آپ صدر تھے آرياوں ، عيسائيوں اور قاديا نيوں وغيرہ سے مناظم موتے تھے ،آب عملاً بھی ان میں سشر کے ہوتے اورانکی مالی اعانت کھی فرماتے کھے آپ کی دوکان اور مکان دونوں قرب قرب تھے ، دوکان پر ہرطرح کے آدمی آتے اور آپ نے پاس کچھود بر تہر کر چلے جاتے ، ایک مرتبہ عبدالستار - دنی کا مشہورا ارکسٹ ۔ آپ کے پاس آیا آپ نے گھراطلاع بھیجی کے مرغ بناؤ۔ تھوڑ ٔ دیر میں مرغ تیار ہو گیا اور *عبال*تار کوخوب کھلایا اور بہت کھل کرہے تکلفی سے اس کے ساتھ گفتگو کرتے رہے جب وہ چلے گئے تواپ سے پوچھاگیا ہملیم<sup>ہ</sup> يه كون صاحب تھ، آپ فے حرب سے فرمایا: ارے انہیں نہیں جانت يه تصعبدالستارك حضرت مولاناعبار بحان آپ يربهبت شفقت فرمات تھے اور حضت مولانا محدالیاس صاحب بھی ، مولانا فرماتے تھے حرمت حناں سونے کی چڑیا ہے، بڑے حفت رجی مرحوم نے ہی آپ کا نام حرمت خان بدل كرعبدات ام ركها تها - عرف وفائد كى ورنه طبيعت كے جوہراور طعلته ، چالیس سال کی عمرتھی کہ آپ سے ایک حادثہ میں شہادت سے سرفراز ہوئے

له روايت مولوي محداسي قريشي الاورى

19

۲۵ محرم الحرام - آپ کے ساندگان میں آپ کے دوفرزند - مولوی عبرلوحید اور مولوی عبرلوحید اور مولوی عبرلوحید اور مولوی فیرست جاری کیا ہوائی ہے ۔ اور دوسر مان ہوائی ہے ۔ اور دوسر مان ہوائے ہیں فدمات انجام ماجزادے نے مختلف مدرسوں میں ایم دینی وقع کیمی فدمات انجام دیں سے آج کل مدرستال تعلوم محلہ تاج گنج آگرہ میں صدر مدرسی فرائش انجام دے رہے ہیں ۔

مولوی محرم برصا فیروز پورهمرکه

آپآ فریری النسل ہیں ،جہا و آزادی ، بجسے انگریزوں نے غدر کے نام سے موسوم کرکے آزادی کے متوالوں کو برنام کرنے کی سعی مذموم کی اس دور میں آپ میں وات تشریف لائے ، ڈاکٹر نذر محمد بادشاہ پوری کا بیان ہے کہ آپ نے مجھے جولائی محصلہ میں ملاقات فرمائی ، آپ کے پیریس گوئی کا زخم تھا ، میں نے آلا مشغول ہوگئے ، فیروز پور جھر کہ میں مرزا صاحب کے یہاں آپ کی شاوی ہوگئے ، فیروز پور جھر کہ میں مرزا صاحب کے یہاں آپ کی شاوی ہوگئے ، فیروز پور جھر کہ میں مرزا صاحب کے یہاں آپ کی شاوی ہوگئے ، ورز پور جھر کہ میں مرزا صاحب کے یہاں آپ کی شاوی ہوگئے ، فیروز پور جھر کہ میں مرزا صاحب کے یہاں آپ کی شاوی ہوگئے ، فیروز پور جھر کہ میں مرزا صاحب کے یہاں آپ کی سام میں وہ کام کیا جوا صاطر تحریب ہوگئے ہوئی ، دل آپ کی طون تھونچھے تھے ، آپ کی شخصیت بڑی کی شرح اپنے آپ کو ڈھال لیا تھا اس کا اندازہ اس واقعہ سے لگا یا جا سکتا ہے : ایک دفعہ آپ گھوڑی طول کی تھا اس کا اندازہ اس واقعہ سے لگا یا جا سکتا ہے : ایک دفعہ آپ گھوڑی

له روایت مولوی عبدالوحید و مولوی محمد سعید امینی مه عه تاریخ میوات ، ص ۸۸ ما فظالاسلام آفائم شدہ سلیے وہ اولاً آپ نے ہی جاری فرایا تھا۔ تاریخ وفات اور آخری دور کے حالات کوشش کے باوجود نہ مل سکے ۔ بیواں کو جانے والی اور آخری دور کے حالات کوشش کے باوجود نہ مل سکے ۔ بیواں کو جانے والی سٹرک کے دائیں جانب فیروز پور وموضع کامینٹرہ کے درمیان آپ کا مزامیم فرحم الشرتعالے ۔

مولوی نورعلی صاحب

آپکاسلساد نسب بھی آفریری نسل سے جاملتا ہے، آپ مولانا محدم پرکے ہمراہ میوات تشریف لائے ، اور ربواڑی میں قیام فرایا ، آپ نے میکو قوم کی فضول سموں کی بہت کچھ اصلاح فرمائی ، تقریباً ساری میوات کو اپنی جولانگر عمل بنایا ۔ اسی سلسل میں موضع منڈ اند پرکند تا وڑو تحصیل نوح بھی آپ کی آمد ہوئی اور وہیں سومی میں ہجرکی نماز پڑھتے وقت بحالت سجدہ آپ جانئیر بیاں آفریں کے سیروکی اناللہ واجعون ۔ بھات فریں کے سیروکی اناللہ واجعون ۔

عَلاَم مُولاً نا محرساً حب في وزيوري

آپ مولانا محدمر نیز کے فرزنداورٹ گردرشیرضر کینے الہند تھے قدس لشرامراہم - اپنے والد ما جدکی و فات کے بعدان کے شروع کئے ہوئے کاموں کی گرانی وسر پرستی آپ ہی کے ذمہ تھی ویہات میں جاکرعوام کو وعظوف سے کرنا ، آپ کا وعظ اتنا پر اثر ہو تا تھاکہ ان پڑھ عوام کی کا یا بیٹ کر دتیا تھا ۔ آپکا اہم کا زنامہ جا مع مسجد فیروز بور حجم کہ کو پورے علاقہ کا اساسی مرکز قرار دنیا تھا ،

ا تاریخ میوات ص ۸۸

ع بيوات على مم مهوس

پر سوار دو کر قصبه بیوان تشریف ہے گئے ، و ہاں آپ کی نشست ہو کی وعظ وارشاد كى محلس حمى ، آپ كى گھوڑى كو گھاس ڈالى گئى تو گھوڑى نے سونگھ كرچھوڑدى ہجب آپ کے سامنے اس کا مذکرہ کیا گیا تو آئے فرمایا: بھائی گھاس شکوک ہوگی، جسکے كَفْرَكُمُورْي بندهي تقي وه براگه اناتها مكينے لگے حضرت لينے كھيت كى گھاس، آپ خاموش رہے ، مگرج بتحقیق کی گئی تومعلوم ہواکہ لینے کھیت ہیں سے گھاس کائی تھی گرجب دیر ہونے لگی اور گھاس کم رہی تو دوجار مٹھے پڑوسی کے کھید میں سے بھی لے لئے ۔ اس سے آپ کے فیض و تاثیر کی وسعت بھی معلوم ہوتی ہے ایک مرتبقصبہ بیواں ہی میں ایکشخص نے آپ کی دعوت کی اور کوئی چیز تل کرآپکو كھلائى، حب آپ كھا چكے تو مالك مكان نے اپنى بيوى سے كہا: لا كچھ مجھے بھى کھانے کو دید و کرمیں مولا ناکو چھوڑ اوں ، اس نے کہاروٹی کس سے کھاؤ کے سالن چٹنی وغیرہ تو کچھ نہیں اس نے کہا لاؤ میں ہنڈیا ہی میں روٹی سگا کر کھالوں گائی بہناں قمیمنہ میں ڈالا تو فوراً نکال باہر کیا کیونکہ نمک زیارہ بڑنے کی وجہ سے بانکانہ موكيا ورمولاناً في اس طرح كها ناكها يا لويدبت لذيز تها - مالك مكان في آب معذرت کی آپ نے فرمایا ؛ کیا ہرج ہے میرا پریٹ بھرگیا ، دعوت بہت شاندار رہی ہے سبحان اللہ کیا کہئے اس خرد نوازی وشیم پوشی کے ، اس طرح آہے مصائب تصبيل تعين كراين شخصيت كوكندن بناليا تها، آپ كى دعوت كالمسلى میدان تصبفروز پور حجرکر اوراس کے ماحول کے قریہ جات ہیں -عدام کی جنگ ازادی میں آپ نے بڑھ پوڑھ کر حصد کیا ،اسی کا

ك ، عنه روايت منشى محر تعقوب مر سوم بيوان •

m91

شاخسانه تھا پیریں گولی کازخم، جا مع مسجد قصبه فیروز پور تھرکہ تھانب جنوب جومدرسہ

آپ چا ہتے تھے کہ ٹیسجد حرم نبوی کا نمونہ بنے ، پورے علاقہ کے سلمان جمعہ کے روز طاقات کریں، وکھ مسکھ کی تبلائیں ، کئے ہوئے کاموں کا جائزہ لیں تقبل کا پروگرام اور نظام عمل مرتب کریں - بلاکسی تشد دو تعصب آپ نے آس یاس ہو واله نماز خمعه كه اجتماعات كوكي قلم موقوف كركه فيروز بورمدع ظيام تماع جمعه كى بنا والى ، جوكسى نكسى صورت ميں الجھى كك بجدالشرباقى ہے -سكھ الم كراب نے د کھانہیں مگرآپ کے والد ماحداس جنگ آزادی کے پر میشن مبلغ وسیاہی اس دور کے حالات کا جن لوگوں نے صحے تجزیہ کیا ہے ان پر میحقیقت بال میں جو حکی تقی که یشکست و ریخیت ، تخنت کی بجائے دار درسن اقبال وشوکت کی حکم ا دبار و سکنت مسلم قوم کی انتشار پندی ، فرقه بندی اور گروی عصبیت مین نشدد کاٹمرُہ ﷺ کاٹمرُہ کی تھا،اجہاعیت کے فقدان نے نئے سئے مسائل پیداکردئے،مزاجو میں الفت ویگانگی کی حبکہ دوری ومہجوری پیدا کی \_\_ مولانا فحرحس صاحب م بوین الهند حضرت مولانا محمود س قدس سرہ کے ارت دالاندہ میں تھے یہ با پاچکے تھے کہ قوم و ملت کی شیرازہ بندی اور اس میں مذہبی ذوق وشوق کی ہیے۔ اری اجتماعی شعور واحسانس کی بیداری کے بغیرالیا نواب ہے جوسٹ مندہ تعبیر ہوسکے ۔ آپ نے اپنی اصلاحی مبروجبر کے لئے بومبدان کم ل پندف رایا اس میں السر کے فضل وکرم سے نمایاں کامیابی ہوئی۔ علوم دینیہ خصوصاً فقرین آپ کامقام بہت بندرتھا مستشرقین کی رسیسہ کاریوں کا بتو عام چرچاہے ا کرت بہت بہلے اس خطرہ سے آگاہ ہو گئے تھے جنانچ نف سکدہی آپ کے لئے كا في منه تفا بكه تواله كى كتب كا ريجهنا ضرورى تفا ، فرما ياكرتے تھے : بھائى بحصل سے پہلے دور کی مطبوعہ وغیرطبوعہ کتاب دکھا و بعدمیں انگریز بہا در نے گر برکردی

> له روایت حافظ عبدالرحمن رحوم . ماهولی ۹۵

بہت كم كفت كوكرتے تھے ، نہايت شرميلے ، باحيا اور غيرت مندطبيعت كے الك تھے بمیوات کے قصبات میں فروز پور حور کھیسا بازار نہیں ہے ، با قاعدہ منصوب سے بنایاگیا تھا سٹرک بہت کشادہ ،سیھی اور متوازن، دو کانیں خوبصورت، آرام دہ کر تنوا مخواہ اس میں جانے کو طبیعت مجل جاتی ہے مرحضرت مولا الم کے متعلق مشهور سے کہ آپ دومر تراس بازار سے گذرے ایک دفعہ جب آپ فاغ ہوکر د پوہند سے تشریف لائے اور مہیں کے ہورہے ، دوسری مرتبہ آپ کے جنازہ كو بازار سے بیجا پاگیا ، ورع وتقوى ، احتياط و پر بينزگارى ، متانت و سنجيدگى ، وقار وطانیت اور حبلال وجال کاحسین متزاج آپ کی بھاری بھر کم شخصیت کے گویا جزائے ترکیبی تھے معاصران حیثمک سے بانکل علیحدہ ،جہال کہیں بھی كسى إلى دل ، الإعلم اور مشائخ إلى الشركي خبرسنت ويسان سے الاقات محمي تشریف ہے جاتے ، آپ کی حیات طیب کے کو انف جن اوگوں کومعلوم تھے وہ خدا كوبيارے بوگئے راقم كوشش بياركے باوجود وہ نوادر حال ندكرسكا ممكن م كركونى اورصاحب يرضرت انجام دي ومساذ اليك على الله بعرفيز -آپ کے ایک لڑ کاجس کا نام معلوم نہیں اور ایک لڑکی تھی ، لڑکی موبوی حافظ محسد مشتاق كےعقد مي تعين جو مررسه حافظ الاسلام كے ناظم اعلیٰ تقريم المام پاکستان تشریف مے گئے اور حضرت مولانام رحوم کا ناور و نایاب کتاب خاند مجی الين ساتھ الم كئے \_ آپ كا وصال سيم المام ميں ہوا اور الينے والدماحبد كے جوارمی وفن ہوئے رحمہم السر رحمة الابرار-

مولوی میرخیو علی هسلوگی مولوی محبوب علی بن مصاحب علی بن سن علی بن روشن علی بن کیمیمین ۱۳۹۷ م

آپ سا ہ عبدالعزیز محدت دبوی قدس سر ہ کے لائق ونا مورشاگرد تھے ہسلسلہ نسب آپ کا ستیشمس الدین گرویزی سبزواری سے متاہے جو عبدالہ نسب ہندوستان آئے اور جن کی اولا دمیوات کے مختلف قصبات میں آباد ہوئی منجلہ ان کے قصبہ بیوان تحصیل فیروز پور جو کرکہ ہے جہاں میرصاحب کا فائدان حکومتِ وقت کی طرف سے فرائفن ضبی اداکرنے میں صروف تھا ، فائدان حکومتِ وقت کی طرف سے فرائفن ضبی اداکرنے میں صروف تھا ، آپ کے دادا حسن علی کی بیدائش تصبہ بیواں میں ہی ہوئی ، اور آپ کے دالد مجرب کی مسلول مجرب کے دالہ مجرب کی مسلول مجاب کی مسلول مجرب کی مسلول محرب کی مسلول مجرب کی مسلول محرب کی مسلول مجرب کی مسلول محرب کی مسلول

سے بیخ الائمة فی ذکر خلفا رالامة رمخطوط ، هے مزارات اولیائے دھسلی ص ۱۵ س

كياكيا، شروع ميں بہار الدين نكر تھا بكرت بكرتے بھونكر ہوگيا -

ستيد احدشهيد ١٢٣٧ ه كى تحركك جهاد مين سركرى سيوصت اليا.

میوات سے صبقد رکھی مجا ہراس تحریک میں شریک ہوئے وہ آپ کی ترغیباور

اورآ یکی لگا تار محنت کا نتیجہ ہے، معرک بالاکوٹ سے پہلے بہت سے معرکو نامیں

ننریک رہے ، سیدا حد شہیر شاہ عبالعزیز محدث د ہوی کے تربیت یا فت

تھے، اور آپ سٹ ہ صاحب کے چینیے ٹ گرد ۔ میدان جہا دیں کسی بات پرسٹیر

صاحرج سے علمی اختلاف ہوا اور حبب تی منہوئی تو واپس تشریف ہے آئے۔

آپ فرماتے تھے کہ اس تحریک میں منامی مبشرات نے زیادہ بار پالیا ہے حالا کھ

قرآن وسندت مين اس سلم كى محكم آيات وبينات موجود يس - اورمشوره جو

اجماعی تحریکات خصوصاً تجدید واصلاح کے بارے میں زبر دست اہمیت

رکھتاہے، اسے وہ مقام نہ دیاگیا جس کا وہ متقاضی تھا یکھ میدان جہا دسے

والس آكرآب في اصلاحي مدوجهد فرماني - ميوات كوجوآ يكي بارواجداد جمهم للركي

فرودگاه اورسکن و مادی ،آپ کی سلل اورآپ کے عزیز دِ اقارب کی ربائش گاه

تهى - اپنى اصلاحى مساعى كاميدان بنايا - بهلى - رته وسكيد تهو في مراسيطرح

کی بردہ دارسیل گاڑی - کرایہ پر لیتے اور میوات کے دیہات کا دورہ فرماتے آپکے

وعظ میں بے انتہاکشش ، تا نیراور دلی پی ہوتی تھی ،عوام بڑے شوق سے

سننتے اور دنیاوآ فرت سنوارتے پیدائش دہلی جوجلہ بہاڑی سکم محرم سنتا مام

وفات ذى الجيرانات و چوسته كهميه بيرون تركمان كيت بوجر خان سه آگ

مٹرک کے بلیں طرف آب کا مزارہے ہے ترکمان دروازہ سے نکل کراس

اے واقعات دارالحکومت (ج7/مام) کے مونوی عبدالقادر رام پوری · کے واقعات دارالحکومت (ج7/مام) کے مانوں اور کے انہارالصنادیر -

حضرت مَولاً ناعبُداللهُ مَالِيوُري

آب موضع د مدز رکاتحصیل تھیں ضلع فرید آباد کے ایک غیرسلم گھرانے میں بىدا مروئے مرکچھ برے موکر اپنے گاؤں کے ایک رئیس جود فقری گل خال کے پہا گائے بھینسوں کے چرواہے رہے ،جوان ہوتے ہوتے آپ کا فطری شعورو وجدان ہیدار ہوا اور اینے گھرانے کی مشرکا نہ سم ورواج سے وحشت سی مہونے سگی جو دھری کُلُ خال ور دوسر مسلمانوں کے اخلاق کاآپ کی طبیعت پرگہرا اٹریٹرا ، رفتہ رفتہ آپ نے علمائے کرام کے وعظ وارث وکی محفلوں میں جا الٹروع کیا ، وعظ ونصیحت سنکر آپ ان برعمل کرنے کی کوشش کرتے - پنجاب مرکسی عالم کے ہاتھ برموضع ملائی تحصیان تھیں میں آب نے با قاعدہ اسلام قبول کیا اور کھر است دائی تعلیم ولانا محدر حمة الشرعليه سے مدر شہری بنگله والى بنى حضرت نظام الدين بين صال كى ، يها سے فار غ دوكر مدرسه ظالم العلوم سهارنپورنس سال آگھ برسس لسکه تعلیم جاری رکھا، دورہ حدیث دارالعلم دیوبند میں حضرت علامه فحمدانورت ه كاشميري سے پڑھا اور دورہ تفسيرمولا نااحمر على لاہوري قدس کی فریت میں حاضر موکر بوراکیا \_\_حضرت مولانا محرکے وصال کے بعد مولانا محر الياكس في برطرح سي آب كى كفالت فرمائى - حاجى علىرجمن الماوري مميانجى محد عمراب کے احباب میں تھے بلیغی نقل و مرکت میں ان سب حضرات نے مل کر کام کیا ۔ اس کے راستہ کی رکاوٹیں دور کس ، راہیں ہموار کس اور جماعتوں کی جرز نفرتِ فرمانی - آپ نے موضع روپڑا کا کی جا مع مسجر کی اما میت وخطابت كفرالفل نجام فيئير - اورموضع مالبوري ميت تقل سكونت اختيار كي ، اورمير بغان

اس مٹرک پرسہ راہد واقع ہے، ساھنے سیدھی سٹرک بوپڑ خانے کو جاتی ہے وائیں بائیں ووقبر ستان پڑتے ہیں، بائیں طرف چون سٹھ کھمبہ ہے اور ایک مسجد اور ایک پرانی عارت ہے، یہاں شاہ فداحسین رسول شاہی علیا ارحمة بیٹھے تھے اور اس خاندان کے بوگ یہاں دفن ہیں ، یہاں سے آگے سٹرک کے بائیں جانب تقریبًا .. ہ قدم کے فاصلہ پرمولانا ستیم محبوب علی علیا ارتم کا قبرستان واقع ہے تھے۔

میرمجبوب علی کا خاندانی قبرستان تھا یا آپ نے نجی طور پرقبرستان
کے لئے جگہ وقف فرمائی ، بہرحال جوبھی ہوچود ہویں صدی کے شروع بیس
آپ کا قبرستان شہور تھا۔ چنا پنحہ نواب محرنجف خاں رنواب احمر علی خاں صاحب رسی اعظم کرنال کے حقیقی بھا نجے ) کا جب اللہم میں انتقال ہوا تولکھا ہے : مولوی سیم محبوب علی کے قبرستان میں مدفون ہوئے ہے آپ کی ایک ایم یادگار ایک مسجد ہے بوچھتہ شیخ منگلو میں تعمید کرائی مان ، محبوب علی مولوی ، چھتہ شیخ منگلو قدیم ، شمال سے جنوب میم ف مشرق سے مغرب مان ا ، محبوب علی دلی کے ایک شہور مولوی تھے جومولانا مشرق سے مغرب مان ا ، محبوب علی دلی کے ایک شہور مولوی تھے جومولانا مشرق سے مغرب مان ا ، محبوب علی دلی کے ایک شہور مولوی تھے جومولانا دی ویون نارزی الجبر مناسط ہے ویون مالے ام سنا تھے ویون کا رخی الجبر مناسط ہے ویون مالے ام سنا تھے ویون کے ایک شہور مولوی کے موالے ام سنا تھے ویون کی در تھے ہے۔

نه یادگارد کی ص ۹۲

که د د ۱۸ . ۵۵ واقعات دارالحکومت ۳۰۳/۳

قه نزهمة الخواطر ٢٠٠١،

799

كاكسلة تمروع فرمايا أور كسل محنت مصرايك احتصاحا صاحلقه بنالياجن كى يورى زنرگ میں بیان واسل م کی حلوہ گری تھی ان کے عقائد درست کرائے ، رسم ورواج کی یا بندی آزادكيا مسأل حيات إدكرائ عملى شقيل كرائيس، اصلاحي ورفايي كام آيي سنجيده طریقہ پرکئے ،سب سے اہم کمزوری عوام میں ملمی کمی ہوتی ہے اسے آپ نے مذاکرہ ومبات کے ذریعہ دورکیا جس قدر علمی مسائل مذاکرہ میں تے انکی عملی شکیل بھی فوراً کی جاتی اسے گواینے مدرسہ و تربرت گاہ کو خانقاہ کا نام نہ دیا مگر کام وہی کئے جو خانقا ہوں بیانجام <sup>ہے۔</sup> ہیں ۔ ایک مومن قانت ، روسٹ ضمیر مر<sup>ا</sup>بی ، ہمدر داستاد اور باوقار مولوی و باعم ل عالم کے روپ میں مسل چالیس سال علم ودین کی نشرو اشاعت فرمائی ، اسرار خودی کے رمزات نا، رموز بیخودی کے سرمایہ وارسکر رہے حدیہ ہے کہ نذرائد امامی خطابت بھی قبول کرنے میں جھ بھک محسوس فرماتے ، مطالعہ کتب کے شوقین ا درعلمی مسائل پر مباحثه و مذاكره كي دلداده تهد، فرمائے تھے: اس طرح مسئله نكھرجا تاہے ،حسنہ پرآپ نے کام کیا اگر میوات کا مرمولوی اسی طرح کام کو اپناشعار سنائے توقوم کی کایا یبٹ ہوجائے ،گفت گو دوٹوک ،سادہ اور بے تھجک فرماتے ، ہمیشہ وقت کی زبان ۔ خطاب فراتے ،آپ کی بندیدہ زباق ہندوستانی " تھی ۔ ضروری اور معیار کتب کا جھا خاصا دنیرہ آپ کے پاس تھا ہوآپ کی اہم یادگارہے، قصبہ جمین یں ایک محتب کا اجرار کیا مجھے آپ کے فرز ندوں نے احیصا خاصامعیاری مکتب بنالیا، حفظ قرآن کامعقول انتظام ہے ساتھ کے میں آپ کا وصال ہوا اورموضع مالیوی

# مولوى نيرالترن مجازت الحذكاند كاندلوى

مولوی برالکریم کے بعد آپ مدرسم بین الاسلام کے صدرمدرس ہوئے۔ فارس اور عربی ابتدائی مرف ونحو وغیرہ بین آپ کی بڑی ٹھوس اور بختہ تھی بینے گئے پوری حاست بیسمیت طلبہ کو پڑھاتے اور یادکرا دیتے تھے۔ بہاں سے بھرآپ مرکز تبلیغ مدرسہ کا شف العلوم بھلے گئے۔ وہاں آپ کوعربی ابتدائی گئتب پڑھا نے کو ملیں جن میں آپ فا بلی رشک مہارت رکھتے تھے ، مولانا محربوسف اور مولوی انعام الحن امیر جاعت تبلیغ آپ کے شاگر دہیں مرکز سے بھرآپ کونوح مدرسم معین الاسلام بہیجہ یا گیا۔ اسم رکزی عربی اسی مدرسہ سے مسلک رہے اب کی مرتبہ بہاں آپ نے دری حدیث دیا، دور ہ حدیث کی کتابیں پڑھھا کیں . آپ موضح کلین ترحمیل نوح کے باسی تھے ، نوح مشتی نفرالٹر خال کے باں آپ کی سسرال تھی ، بو قصبہ کے بااثر ومعزز اور نمبردا رفعی ب خال مرحوم سے فرزندا رجبند تھے۔ مدرسہ معین الاسلام آپ کی موقوفہ زیبان میں ہے سسرال آوصا وطن تو ویسے ہی ہوتا ہے ۔ آپ نے اسے پورا آپ کی موقوفہ زیبان میں ہے سسرال آوصا وطن تو ویسے ہی ہوتا ہے ۔ آپ نے اسے پورا وطن بنا لیا۔ ہم رجون سے ایک وفات ہوئی اور بہیں دفن ہوئے۔ رحمہ الشربہ ۔

بهوني ومين بيرفاك جهال كاخمير تفا

مولوی جبیل احمد الریخال مرنج ، صلح کل امن بیند امکان مدتک طبقاتی شمکش سے مولوی جبیل احمد الریال نوش الحان قاری ، جاعتی اور جبیتی دونوں مید الوں کے ذوق آشنا وسرا باشوق عمر مجر معلم العبیانی کی آخری عمر میں آب موضع بھا دس صنب ع گوڑگا نوہ میں خطیب وا مام اور ایک مکتب کے معلم تھے یہیں بروز مفتد مورخہ الرجون منا الم حارث موان جان جان جان جان آخریں کے مبرد کی شیخ الاسلام حفرت مولانا حین احمدم ۱۳۷۷ ہے مجاز متصر فرحه هما لله ہے۔

- Coffee

ك وبنوب عرب ميں اپني خريد كرده بلاط ميں آپ كي آخرى ارامگاه ہے - فرصة الله

4.4

## ميال جي موسي كهاسيطره

بهرآب لاج ثنائى سلسله كے ابك بزرگ صوفى عبدالله رساكن موضع باكله سے بعیت ہوئے ان کی وفات سے بعد انہی کے اثنارہ سے حضرت مولانا محد الیاس سے بعث ہوئے ابھى زندگىيى كوئ اسم تبديلى ندبويائ تقى ايك مرتب مولانامحدالياس كے نام ايك خطأيا جمیں نکھا تھا یم لوگ ایک بارات بیں تھے وہاں *کھواح*باب نے جاعت بنا کرکشت کیا۔ ہماری تھوڑی سی محنت سے مبحد نمازیوں سے جر گئی حصرت جگاس سے بہت خوش ہوئے اورج کھول کر دعائیں دیں میاں جی موسی ویں تھے بجب انھوں نے دیکھا کر بزرگوں کی دعائیں لینے کا یہ بھی ایک طریقہ سے تب اکفول نے مقامی کام ہی بنیا در کھی پہنچ سوس گشت شردع کیا داوراینے ماحول سے کچھ آدمیوں کو لے کردین تعلیم وایمانی زندگی سسی تلاش وجبتجومیں بنتی حضرت نظام الدین اولیار و بلی آئے اور حضرت مولانا محمد الیاس رہ کی خدمت میں حاضری دی محضرت جی اس عمل سے بہت خوش ہوئے اور دعا میں دیں۔ تبلیغی سلسلمیں بینج کوسر گشت کی برابتدار مقی جومیان جی موسی کے ذریعہ ظاہر ہوتی ۔ خلوص وللهيت اور ذوق وتنوق سے جو نكر ابتدار موئى تقى اس كئے اس مل كى اس ت رر پذیران ہون کراب یرکشت تبلیغی نقل وحرکت کے لئے قلب و حکر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس كے بعد آپ نے اتنے دورے اور گشت كئے كه ان كافيح تعداد بجر خدائے عليم وخبير سى كومعلوم نهير الب كوبس ايك دص تقى كه لوكس مع طرح صحيح معنول ميس انسان مسلمان اورمومن بن جائيں اور بيعمورة ارضى امن كا كہوا رہ بهو جائے۔

تصیط مندوستانی زبان میں بڑی ایھی تقریر کرتے۔ واقعات سے اور در میان میں میواتی دو ہول منرب الامثال اور کہا و توں سے مزید دلجیب بنا دیتے ربڑی دلکش اور دل گذار مہوئ تھی آپ کی تقریر 'اور بہت نتیج خیز۔

ك روايت مولوى عبدالكريم ابن ميال جي موسى الشاذ صرمين وا دب مدرسه عاليفتي ورى مع رحيم يروملي \_ مم به

## مولاناع بالكريم متقلوي

آپ مدرسموین الاسلام قصبہ نوح کے پہلے ہتم اور صدر مدرس تنے رمدرسہ کے بانی وسر بربست مولانا محمدالیاس آپ کو مقانہ مجون سے لائے تقے جہاں وہ خانقہ اشرنت کار کے مقی بھی تقی اور معتمد خاص بھی۔ آپ ایک جیدعالم دیں ، تجربہ کار مدرس ، پختہ کار مرق کی مسللے کی بڑی صلاحیتوں کے مالک تقے علم وفن ، فکرؤسل ، مرق اور نظم ونسق کے سللے کی بڑی صلاحیتوں کے مالک تقے علم وفن ، فکرؤسل ، تحمل واحتیاط ، اور اپنے بے نظیر و شالی تقویٰ کے باعث بھیم الامت کے معتمد خاص تھے۔ مرق بوجو ، شفقت و محبت اور دیانت واری کے ساتھ اپنے تصبی فرائفن کی انجام دی بری سمجھ بوجو ، شفقت و محبت اور دیانت واری کے ساتھ اپنے تھے کہ مقانہ ہوں انہوں میں موروث رہتے تھے۔ ابھی آپ اپنا ، یہاں پر ، پورا کام نہ کریا کے تھے کہ مقانہ ہوں انہوں انہوں انہوں کے نظام کاری کھیل کی اور میوات ایک انہوں انہوں کے نظام کاری کھیل کی اور میوات ایک مولوی عبد الغیفور آ آپ امیر بھاعت تبلیغ مولانا محد پوسف م ۱۳۱۵ معد اور موجودہ مولوی عبد الغیفور آ آپ امیر بھاعت تبلیغ مولانا محد پوسف م ۱۳۱۵ معد اور موجودہ مولوی عبد الغیفور آ آپ امیر بھاعت تبلیغ مولانا محد پوسف م ۱۳۱۵ مولوی عبد الغیفور آ

امیر جماعت مولانامحدالعام المسن کے وفیق درس حدیث وتفییر سے ، تعلیم سے فارخ ہوکر مرسہ کا شعنہ العامی البتی صفرت نظا الدین اولیار ٹنی دہلی میں مولانا محدالیاس رحم ۱۳۹۴ سے مرسہ کا شعنہ العامی ہوئے ، کھ درس بھی آب سے تعلق رہے ، عمدہ مرس سے سے بینغ ہیرائے میں کتاب اور فن سجھاتے مولانا محدالیاس انہیں میوات کا مفتی فرما یا کرتے سے عمدہ عالم ، متنی اور فتا ط و پر میز گارتھے عربی و فارسی تعلیم کا آپ کی شخصیت پر گہر الزیرا انتھا۔ ذہنی طور پر متمدن سے ، رہن سپن ، گفتگو ، معاشرت ہر شئے پر اسلامی جھاپ انتھا، ذہنی طور پر متمدن سے ، رہن سپن ، گفتگو شربی نستعلیق ہوتی تھی ، تہذیب و ثقافت کا رکھ دکھا و بہت کرتے ، نفتگو شربی نستعلیق ہوتی تھی ، طبیعت کرائے میں نفاست ، مزاج میں لطافت و نزاکت ، ذوق کی پاکنے کی اور عصری ضروریات سے میں نفاست ، مزاج میں لطافت و نزاکت ، ذوق کی پاکنے کی اور عصری ضروریات سے ہونے کی وجرسے راقم پر بر بہت شفقت فرماتے سے دبھے یا دہے کہ ایک وفعات کا میں کہ دورا ہو انگریزی سیکھنا ، کا م آسے گئی ۔ افسوس کہ میں کو نامید و تھے ہوئی قصبہ نوح کے صدر مدرس آنے کا لطیعت اشارہ نہ بھی پایا ہے موالے میں مدرسہ میں الاسلام تصبہ نوح کے صدر مدرس رہے ، طبیعت کے علیل تھی و مگر ہی بالائم (مرہ) و ایوا ہے کی وفات کا سیب ہوئی قصبہ نوح انٹری آرام گاہ ہوا رفوج مداللہ نقائی ۔

دیے ، طبیعت کے علیل تھی و مگر ہی بالائم (مرہ) و ایوا ہے کی وفات کا سیب ہوئی قصبہ نوح انٹری آرام گاہ ہوا رفوج مداللہ نقائی ۔

میال جروزی ش میال جروزی ش فرایا ، مزاج ساده 'اپنے والدم توم کی وفات کے باعث تعلیم بوری نذکر ارجمند مرحمت فرطیا ، مزاج ساده 'اپنے والدم توم کی وفات کے باعث تعلیم بوری نذکر سے مگر دینی شعوراورعلمی فروق قابل رشک ہے کافیۃ مک عربی بڑھی مگر قران وحدیث کا برطی اسان سے مطالعہ بھی کرلیتے ہیں اوراسی بنیا دیرعمدہ تقریر بھی راب تو اہل زمانہ کا فروق فقہ کچھ محل سا مور ہاہے مگراب سے چالیس بنتالیس سال بیشیر مسلم معاسفرہ میں فقہ کی بہت بذیرائی تھی عمومًا دین مسائل کی پوچے تا چھ کا سلسلہ تھا رجب آپ

آپ نے ان کاپورا قرآن کریم سنا فیلطی پرآپ اسے متنب کر دیتے۔ بیر را زحب آپ سے پوچھا گیا توآپ نے جواب دیا کہ کٹرتِ تلاوت اور معانی قرآن ذمن نشین ہونے سے باعث علطی کا اصاس ہوجاتاہے۔ قرآن کریم کی علیم آب کی رگ ویے بیں سرایت کرگئ اور آب کا یہ دوق تعليم قراك اس مدكوبهن كياكراس كيفيراب كوبين فهي يطاوا عرس جب برصغير كى تقييم ليل أن ميوات كالصافا صاحقه بإكسان تجرت كركيا ، تصبه كماسير وين ايك أب تھے جنہوں نے پوری تن کو باکستان جانے سے روکا اور کھریہ کہتی پورے میوات سے يهان مهرف كاسبب بن كى مفارس قدرك كون بوا توآب في اين جين مكتب كو سنوارناشروع كيااور بجر بحدالتسنورتابي جلاكيا مفامي مكاتب كى تاريخ مين شايدى كونى دوسرا كمتب اس مكتب كى يمسرى كا دعوى كرسى كيمي آب في علم و دين كوما أمعيشت نہیں بنایا ،بیں بجیس ایکرزمین آپ کے پاس سے اس کی خود کا شت کرتے ہیں اور لیمی آپ كاذرىيدمناش معداسى ذرىيرس دودفعرآب نے ج كرليا اورائي الميداور برا عبي كو ج كى سعادت سے بہرہ وركر ديا حكمت وطبابت بھى آپ كرليتے ہيں صبح سويرے اپنے محتب بين بيليخ مريض آتے ہيں منبض ديجه كردوائى نہيں ديتے بلكه لكھ ديتے مريفن بازار مے خرید کر علاج کرنے ہیں اور اکثر شفایاب ہوجاتے ہیں بنجن می شناخت بڑی خوبی اورعمدگی سے کرتے ہیں رواہ میں بڑے ہوئے کا غذے محروں کو بیرسے نہیں روند تے بلكه انهين القاكرصا ف كركے يرصے بين اس طرح انهين بہت كچه ملا اور الحجكمة ضالّة الْمُوْوِنِ بِرَعْل بِيرابُوكر بامراد بوك -آب بيك وقت علم الصّبيان بهي بي اورطبيب مجى مغتى بى اورامًا بى ابنى بى اوراس كے مضافاتى ديبات كے الجھے ہوئے مسائل و معاملات کے یکم وفیصل میں اور بڑے کسان اور کاسٹ شکا رہی ، رفای کام بلامعا وصنہ كرنے كے عادى صابروشاكر ، بيت وسلوك كاسلىلمولانامىدالياس سے يے۔ يرسب كيوآب كواين والدماجدميال جى سعدى مروم كى تربيت وشفقت اور دعاؤل

کھیت پر ہوتے تو لوگ جنگل میں آپ سے مسلے دریا فت کرنے جاتے اور طمئن ہو کروالیں لوشتے۔اس طرح فقبی مسائل نوا درآپ کے ذمن نشین ہوگئے۔ میان القرآن احکیم الاحت تقانوی کی محقور عرام تفیر قرآن کریم آپ نے کھیت میں بل چلانے کے دوران مرکی مرکی سُستانے کے وقفیس پوری پڑھ ڈالی اور آپ کے ذہن نے اس کی پوری تھاپ قبول كرلى حضرت تفانوي كى دوسرى كتب بھى آب فىنهايت توج اورانهاك مع برفسين \_ اوران كتابول مين دين وشريعت كى جومحتاط متين اور نهايت دليب تشريح وتوضيح كى كى بىد دە دە دى كودىن دارمومن بنانے كوكانى بىد مولانا محدالياس كارىپ كو این اصلاحی تحریک سے ابتدائی دورس ایک مکتب میں بٹھایا ۔ جے آپ کے اُستا ذمحترم حاجی نبی فال مرحوم نے قائم کیا تھا، جومیاں جی موسی سے استا ذیتھے۔ اور روسی کے سواروبيه مابانه وظيفة مقرر فرمايا - ايك دفعه مجتبان دملي والول في مكتب كاامتحان ليار بہت خوش ہوئے اور دوروبیہ ماہا نہ آپ کا وظیفہ طے کیا مگراپ نے یہ کہ کر رفی ہوائش قبول نذفرمانى كدريس يهلي مركوظ فأنبون بمح مدرسه كاشف العلوم سع با قاعدة تخواه ملتى سے قرآن كريم آپ نے حفظ يا دنہيں كيا مگر بلامبالغ سينكروں ما فظ آپ نے بنا دیئے ِ قرآن کریم سے آپ کو قابل صدر شک ننغف و محبّت ہے۔ ناظرہ پڑھ ا ہے مگر محراب میں حافظ کی غلیطی پر فور استنب موجلتے ہیں۔ ایک دفعہ قاری محد رصاحس مدرسہ كاشف العلوم كوسامع دستياب منهوا أكب بهي اس رمضان مين مركزاً تح موس يقه كرسى ف قارى ساحب كوآب كابيتر دياكر كو وه ما فظ نهين مكرآب كا قران كريم فروسُ لين كے، قارى صاحب في إب كے سامنے اپنى يريشانى بيان كى اتب نے كہا جصرت! یں ناظرہ نوال آپ کا قرآن کیمے من سکتا ہوں ، اگر آپ کی بیم خواسش وفروائش ہے تودن مين دوتين بارأب مجهياره سنادياكيين، تراوي مين أب كوانشارالله غلط منه پر طصے دول گا المگراکپ کو بتا ناکر صحے کیاہے میری طا قت سے بام ہے۔اس طسر ح

#### سلسلة متدارية سلطان العارفدن زبدة الواصلين خواج سير بريع الرين قط مرار قرس سرة

ہندوستان کاکون سافرقہ ہے ہوشاہ مدار کو جانتانہ ہو ہمسلمانوں کی عور توں میں توجی ہینہ میں آپ کاعرس ہوتا ہے اس کا نام بھی مدار کے ہی ہہینہ سے مشہور ہے ۔ آپ اس وقت ہندوستان تشریف لائے جبکہ بہاں اسلام کی رونی مشہور ہے ۔ آپ اس وقت ہندوستان تشریف لائے جبکہ بہاں اسلام کی رونی بہت کم بھیلی تھی ۔ ایک طون سلطان الہند نواجہ غریب نواز قدس سرہ نے لیخروص تصوفات سے بہت سے دلوں کو اسلامی نور سے منور کیا تھا ، دوسری طرف شاہ مدار رحمۃ الشرعلیہ نے ہر پہلو سے ہرطبقہ میں اسلام کے نورسے فیضان عام فرایا، آپ کے خلفار نے اسلام میں پورا پوراحصۃ لیا ، غرض شاہ مدارج نے اسلام کی فومن شاہ مدارج نے اسلام کی عوم خدمت کی ہے کہ اب تک برابر آپ کافیض جاری ہے ۔ جبتی مقبولیت آپ کی عوام میں تھی ، اس سے زیادہ خواص میں کھی ۔

حضرت نه مدار بجة الشرعلية بن ناخيس بندوستان تشريف لائه اس وقت گو بهندوستان كى مرزين اسلام كه ابرگو بهر باركے فيوض سے محروم بنقی اسلام كه ابرگو بهر باركے فيوض سے محروم بنقی استفاده كا موقع الاتھا و ايك طرف تو نوا جرغرب نواز جريك عليار جمة ليخ روحانی تصرفات و مجا برات سے برطبقه كے لوگوں كو فيضياب فرما رہے تھے ، دوسرى طرف حضرت شاہ مراز فدس سره نے مختلف طبقات برر اثرانداز بونا شرق كيا ، يوں اس گنگا و جمنا كے ديس ميں اسلام كا نور كھيليہ و اثرانداز بونا شرق كيا ، يوں اس گنگا و جمنا كے ديس ميں اسلام كا نور كھيليہ و اثرانداز بونا شرق كيا ، يوں اس گنگا و جمنا كے ديس ميں اسلام كا نور كھيليہ و اثرانداز بونا شرق كيا ، يوں اس گنگا و جمنا كو ديس ميں اسلام كا نور كھيليہ و اثرانداز بونا شرق كيا و جمان ما تور ميں كيا و جمان جاتے انوار محترى سے روستاس كرايا ، بعدا زاں اور شهروں ميں كئے و جمان جاتے انوار محترى سے روستاس كرايا ، بعدا زاں اور شهروں ميں كئے و جمان جاتے

سيسير بهوا وه برى اوني نسبت ركفته تنف مولانافليل احرسها رنبوري سيبعث تنف ان كي دينداري ورع وتقوى اوراحتياط وتدين كاندازه كرنے كيلئے حسب ذيل واقعه كافي موكار ایک دفعہ کوئی ما حب فدمت "آپیے گا وُل میں تشریف فرما ہوئے ۔آپ نے ان کی دعوت كى انهول في نهايت بشاشت كے ساتھ آپكے گھر كھانا تنا ول فرمايا - يرجمعرات كا دن تقاجمعه كى صح يدانهيں رخصت كرنے كئے وہ فيروز بور حجركم مولانا محدث كے بيجے جمعه براسنا چاہتے تھے۔ کچھ دور جاکرانہوں نے مڑ کر دیجھا تو فرمایا۔ ارسے بھائی تم کیوں۔ ۔ ؟ آپکو دراع كرفے! اچھا اچھا بس ابتم جاءً اور ديھنا 'پيھيے كى طرف مت ديھناريہ بزرگوں كے قدردان اطاعت ووفاكيشى كے انداز ميں سرخم كئے، والي كھرآگئے جمعے دن دس گیاره بچے کی بات ہے ،موٹر گاڑیاں نخیں اور فیروز پور تھر کہ تقریبًا بنتالیس کلومیٹر سفا۔ چلتے وقت اپنے میزبان کو ایک چوتی عنایت کی جوعرصة تک ذریعی نفیر و برکت بنی رہی ۔ وہ بزرگ فيروز بورت كذبهني اور نماز معاداى حصرت مولانا محمص في جوجليل القدرع الم عارف اوربلندنسبت رکھتے تھے رائکی دعوت کرنی جاہی مگراس بزرگ نے تبول نہ کی مولانات كوجب سى ذراييه سے يوملوم برواكة صبه كھاسير وميس سے يہاں انہوں نے كھانا تناول كيا ہے توبراتعجب بوا اوراس ميزبان سے ملنے کی خوامش ظاہر فرمانی جبی رشتہ واریاں فیروز پورتھرکم كے ماحول بي بہت تھيں مولانامرحوم نے ان لوگوں سے پوچھاكم كھاسير وسي اسطرح كاآدمى كون مع جيك بال اس تسم ك لوك بنوش دعوت كهائين توميانجي محد عنيفة وغيره في اسكي شهاد دى كە تاك ايك رشته دارىلى مىانجى سعدى برك دىندا رابرك يارسا، ايسے والدك زير ساية تربيت كى سعادت نوش تختى وفيروزمندى كى علامت بعددى فهم وادراك مندى شعور و وجدان اور افلا قى ش رينا وظيفه جارى ركھيں توبيسب كچھىيتىر برونا ہے۔ رقب لعزت يمين بھى اس منت سے نوازی اور حق تعالی آپکواپنی عافیت میں رکھے۔ یہ تھے مولانا عبد الكريم كم تعاوی كى بونهارشاگرد، جونودىتمانوى فانقى كى كى سرسىد تقے فرجىلى الله

تھے لوگ آپ سے ہدایت وروشنی حاصل کرتے تھے ،اسی سفر میں ریاست الور میں بھی آپ کا گذر ہوا ہوگا چونکہ خواجہ عبدالرحمٰن عرف پوہرسدھ اسی دور میں آپ مرید ہوئے اور کھرمر تر ہکمال کو پہنچے ، چنانچہ لینے ماموں سے کہدیا تھا۔

" کے یہ لاٹھی ، لوگڑی .... ہم یہ ہم مدار کی ہم کس کی پراواں گائے۔

مگراسس سفر کا صیح وقت معلوم نه ہوسکا ، پھرآپ پر ج کا شوق غالب آیا اور آپ ج کے لئے تشریف ہے گئے ۔ ج کیا ، مدینہ منورہ حاضری دی اس کے بعد کا طین ہوتے ہوئے بغدا دتشریف ہے گئے ، اور پھر مہندوستان تشریف لنبر مرتب ہوئے ۔ یہاں آنے سے بہلے اکثر روئے زمین کی سیرفر باچکے تھے ، اب کی مرتب ہندوستان تشریف لاکر اجمیرشریف پہنچے اور کو کلا بہاڑی برقیام فربایا ۔ خواج به خواج گان حضرت اجمیری قدس سرہ سے ملاقات ہوئی ۔ دو بزرگوں کی ملاقات کی گفیت کیا بیان کی جائے اس کے لئے جس شے کی ضرورت ہے وہ ہرایک کے بیاس کھیاں ؟؟ بہرحال خاصاب خدا کی ملاقات کسی امر دنیاوی کے لئے توہون بیاس کھیاں ؟؟ بہرحال خاصاب خدا کی ملاقات کسی امر دنیاوی کے لئے توہون بیاس کھیاں ؟؟ بہرحال خاصاب خدا کی ملاقات کے رموز واسرار ہی زیر بحبث آئے ہوئے، بھر رج کا شوق ہوا اور رج و عمر سے فارغ ہو کر جب مدینہ منورہ حاضری دی تو بھر رج کا شوق ہوا اور رج و عمرہ سے فارغ ہو کر جب مدینہ منورہ حاضری دی تو دربار رسالت سے فربان جاری ہوا:

"بریع الدین تم فے تمہارے قیام کے لئے ہند وستان تجویز کیا ہے وہیں تم جاؤ اور رہوسہو اور دین محدی علی صاحبالصلوۃ والا کیا ہے وہیں تم جاؤ اور رہوسہو اور دین محدی علی صاحبالصلوۃ والا کو نفوب کھیلاؤ اور اس کی کوشنش میرکسی طرح کی کمی مذہبو "۔
یہ ارشاد سنگر آپ ہندوستان میں ایک شہر قنوج ہے اس کے میدان میں ایک شہر قنوج ہے اس کے میدان

میں جنوب کی طرف ایک تا لاب ہے اس کی لہروں سے یاعزیز کی آواز آتی ہے،
وہاں کی زمین تمہارے قیام کے لئے مخصوص کردی گئی ہے تمہارامسکن وہیں ہوگا اور
قبر بھی ۔ اور وہ حگر مرجع خاص وعام ہوگی ۔ المختصر آپ ممالک عرب کی سیر کرتے
ہوئے جم میں بہنچے ،متفرق ملکوں میں ویں محمدی کی اشاعت کرتے ہوئے اجمیر میں
کو کلا بہاؤی پرستید حال الدین اور سیدا حرکہ کو حبّل میں سیھاکر کالبی تشریف کیگئے
بہاں قاضی ستید صدر الدین محمد کو مبعت فرما یا اور کچھ دوسے مشہور و معزز حضرا
کو محتلف مقامات ہر اپنے حلقہ ارادت میں واخل کیا محض مرید بنانے کی خاطر
نہیں بلکہ اشاعت دین و مذہر ہب کی میرے کرانی ہوتی رہے اور کام میں کو لئے
فرماد سے تاکہ اشاعت دین و مذہر ہب کی میرے گرانی ہوتی رہے اور کام میں کو لئے
فرماد سے تاکہ اشاعت دین و مذہر ہب کی میرے گرانی ہوتی رہے اور کام میں کو لئے
فرماد سے تاکہ اشاعت دین و مذہر ہب کی میرے گرانی ہوتی رہے اور کام میں کو لئے

آخری دور میں آپ پھرمیوات تشریف لائے اور میاں چاندست ا متونی ، ۹ ، ه ساکن گھانسولی ضلع الور کواپنا مرید بنایا اور ان کی تربیت فسر مائی وہیںان کی مسجد وغیرہ بنوائی اور ساتھ ساتھ پتھوٹل لالکو بھی آپ نے فیضیاب فرمایا ، اور اس کی جائے سکونت بھی مقرر فرمادی .

آپ کے مالات بڑے عبیب وغریب ہیں یختصر فاکہ ہے ۔ آپ کی پیدائش شام کے شہر صلب میں بت ریخ یکم شوال سلم کا تھ کو ہوئی اور مکن پوصوبہ یو یہ میں ، ارجادی الاول مسلم کے کو وصال ہوا ۔

ساكن بهشت ارتخ وصال ہے ۔ فرحمهم الله وادخلهم في الخير

ك مرار أعظم -

MIY

فکرمت کرنا - اس نے ایساہی کیا - اللہ تعالیٰ کی شانِ بندہ نوازی اور شاہ ملاً کی دعار کہ اس روئی میں وہ بنیا نہال ہوگیا ، ایک ایک دن میں پانچ پانچ سواونٹ روئی کے بیچے مگر روئی ختم مذہوئی ہے

خدا کی ف ن کیتائی ،جوجا ہے برطار اے گراکوٹ بنائے بادشاہوں کوگداکر اے

ایک دن بنے کی بیوی نے جبکہ بنیا کہیں باہر گیا ہواتھا کو کھی کے دروازہ کو کھول کر دیجھا کہ اس میں کیا چیز ہے جوختم ہونے کا نام نہیں لیتی ؟ - اس کے اندر ردنی کا ایک چھوٹا ساٹنکڑا بڑا دیکھا ۔ اس کے بعد کو ٹھی اسی طرح بندکردی جیسے ہیلے تھی جب بنیا آیا تو اس کا تذکرہ کیا ، وہ مصنتے ہی گھبراگیا ، اس کی برکت ختم ہوگی گی دہ گھرسے نکل کراسی جگر آ بٹیھا جہاں آج کل مسجدا در تالاب بنا ہوا ہے ، اور الٹرکامیل کی سے بیا گستا ہے ،

حضرت شاه مارد ان دنوں لینے کسی مرید سے ملنے ریاست نرورگڑھو...
تشریف فراتھے ،آپ نے اس مرید سے فرایا کہ وہ کا فرگاؤں سے باہر بیٹھا ہوا ہے جلوا سے سلمان بنائیں ۔ یہ کہ کرآپ نے اس مرید کوساتھ لیا اور موضع گھانسولی پہنچے دکھاکہ بنیام بہوت اور پرلیٹ ان بیٹھا ہوا ہے ، آپ نے اسٹے سلمان بنایا ۔ اسٹے دکھاکہ بنیام بہوت اور پرلیٹ ان بیٹھا ہوا ہے ، آپ نے اسٹے سلمان بنایا ۔ اسٹے میں گھانسولی کا ایک اور شخص می چا ندخاں وہاں آگیا اور شاہ مدار میں خاعنایت کا طالب ہوا۔ سجی طلب کوٹھ کرایا نہیں جا تا ، اور تقیقی جب ترکیبھی بریکار نہیں جا تا ، اور تقیقی جب ترکیبھی بریکار نہیں جا تا ، اور تقیقی جب ترکیبھی بریکار نہیں جا تا ، اور تقیقی جب ترکیبھی بریکار نہیں جا تا ، اور تقیقی جب ترکیبھی بریکار نہیں جا تا ، اور تقیقی جب ترکیبھی بریکار نہیں جا تا ، اور تقیقی جب ترکیبھی بریکار نہیں جا تا ، اور تا تا قاناً مالا مال کردیا ۔ مدار شیخی طاحر اسٹی برتوج کی اور آناً فاناً مالا مال کردیا ۔

آپ مع اپنے مریدوں کے ابھی وہیں تشریف فرم تھے کہ اولوں کارٹن تشریع ہوگئ ، اور اولے بھی موسطے موسطے ، یہاں کوئی سائبان بھی نہ تھا ،آپنے فرایا : اب کیا کیا جائے ؟ السّرتعالیٰ نے لینے برگزیدہ بندوں پر ترس کھایااور سہ اہم

### حضرت میان جاند فان عرف جاندشاه مراری گهانسون، تحصیل کشن گڑھ، ضلع الور

حضرت خواجرت بربت الدین شاہ مداراتم ۱۳۸ حرجب مہند وستان تشریف لائے تو آپ نے پورے ملک میں بینج دین فرمائی -علاقہ میوات آپ کی خصوی توجہات کامرکز رہا ، اس سرز مین میں آپ کے تبلیغی دورے اس کثرت سے ہوئے میں کہ پورے میوات میں آپ کے نفن یا فتہ مریدین کھیلے ہوئے ہیں مہنجا ان کے حفرت میاں جاند خان عرف جاند شاہ مداری رحمہ الشرہیں .

موضع گھانسولی پہلے بہاڑکی کھوہ میں آباد تھا، وہاں ایک بنیامسم پیمیون چھوٹی سی دوکان کرتا تھا مختصر سی دوکان کے لئے روزانہ شہر کہاں جانا ہوتا ہے، مہفتہ عشرہ میں ہوتا ہوگا - ایک مرتبہ وہ سوداسلف کے لئے بازار جار ہا تھا ، اس دورار قصبہ تجارہ کا بازار گئت تھا یا محکن ہے قصبہ بہادر پورسادات کا بازار ہو، یہ بھی بہلے دورمیں اتبھا خاصا قصبہ تھا ۔ بہر حال پیتھوئل کی حضرت شاہ مدار سے مطبعظر ہوگئی - دورمیں اتبھا خاصا قصبہ تھا ۔ بہر حال پیتھوئل کی حضرت شاہ مدار سے مطبعظر ہوگئی ۔ شاہ مدار شے بوجھا بکہاں جارہ ہو ؟ ۔ بنئے نے جواب دیاکسو ذاسلف کے لئے بازار جا رہا ہوں ' ۔ شاہ مدار شے کو کھا اور تھوڑی روئی گئار جا رہا ہوں ' ۔ شاہ مدار شی جو گا اور تھوڑی روئی گئار کھنے کا مختصر ساگر محفوظ مکان ) بیل رکھ گھراکس کے دروازہ کے لئے مٹی کا بنا ہوا کواڑی لگاکہ دروازہ کے لئے مٹی کا بنا ہوا کواڑی لگاکہ اسے می دروازہ کے لئے مٹی کا بنا ہوا کواڑی لگاکہ اسے منگی سے اتبھی طرح کیپ دریا ، اور لوا نے (کوئٹی بیں سے غذنکا لئے کے دروازت کے سے الکی نیجے دیوار میں جھوٹا ساسوراخ ) میں سے سے ساکھ نے دیوار میں جھوٹا ساسوراخ ) میں سے سے ساکھ اور اسے و کھھے کی سے بالکل نیجے دیوار میں جھوٹا ساسوراخ ) میں سے سے ساکھی اور اسے و کھھے کی سے بالکل نیجے دیوار میں جھوٹا ساسوراخ ) میں سے سے ساکھ اور اسے و کھھے کی سے بالکل نیجے دیوار میں جھوٹا ساسوراخ ) میں سے سے ساکھ اور اسے و کھھے کی سے بالکل نیجے دیوار میں جھوٹا ساسوراخ ) میں سے سے ساکھ و دیوار کیا ہو کھوٹا کیا ہور اسے در سے سے بالکل نیجے دیوار میں جھوٹا ساسوراخ ) میں سے سے ساکھ دیوار کیا ہورا

Scanned with CamScanner

#### تنواج عبرالرحمن عرف يومرسده جاند دني الور

بوط سره موجاميو كالبسر تفاموضع دهولى دهوب يركمه الوراس كالكر محسا اں اس کی موسوم برامیری تھی ، مقلسی سے حال اسفقیری تھی سوجامیو پر رہو طرسد كازراعت كرتا تها ادرجمع سركاري بقدر كاشت اراضي بعرتاتها - ايك سال بيخبيّ سے کشتِ امیداس کی بارور نہوئی تعنی پیرا وارغلہ بقدرا وائے زر نہوئی - وانہ واٹ اس نے الگذاری میں دے دیا بکہ چارہ تک کے دینے میں بھی صرفہ ذکیا تا ہم باقی دا ر إادر بيل باتى مين عاجز ولا چار را و حاكم في بعلت باقى دارى اس كو قت كرديا اور كنجة تكليف حوالات مين الحقاكرد هرديا - چوشرسده اس وقت مين نا دان تفااور گرفت ارکی پررسے برگمان تھاکہ ایسانہ ہوکہ میری بھی کوئی خبر پہنچائے اور سپائی گھرسے فرار ہوا اور مو صنع سونٹھ کھریٹ کی سیرسی راہ لی وہاں س کا ماموں رہتا تھا اس کے پاس پناہ بی ، اس کے مامول اس کی بہت سی آ ربھگت کی اور سپرد اس کے کھیت جوار کی حفاظت کی اسٹ نے بچوں کی طرح کھیل کو دہیں لاابالی کی اور ہرطرح سے فوت ضرمت رکھوالی کی ، اس کی اس غفلت میں جانوروں نے ا پنا کام کرلیا بعنی غلّهٔ جوار کوچین در در میں چرلیا ، بھٹیا تھو کھی رہ گئیگا ئیٹھہ پرایو میں سب کہائیں ۔ جب مامی پوطرسدھ کھیت کا طبع آئی اس نے سر کھٹی دانوں خالی پائی، یه دیکھتے ہی وہ مشت غم سے دل کومسوسنے لگی اور غصر میں کھر کر دوی مرسو كۆكۈسىخانگى، بودە بركلامى كاس كے منہ سے راگ ئىكلاسنىتى بى چوپىرسدھ رنجبىدە

بنوں کے ذریعے وہاں فوراً مجھوٹی سی سجد تیار ہوگئی ، آپ مریدوں سمیاتی سی تشریف فراہوئے ، آپ مریدوں سمیاتی تشریف فراہوئے ، اور بندے کو تالاب کے جنوب بخرب میں رہنے کی جگہ دیری گئی جہاں اس کا خاندان اب بھی آباد ہے ادر میاں چاندر فادر سائی کرنے گئے ،

یں ہے ہوں ہے ہوایت فرات مندآتا آپ اسے ہوایت فرات کے پاس کوئی ضرورت مندآتا آپ اسے ہوایت فرات کر کھائی سائیں (اللہ تعالیٰ) سے بورگاؤ ، اسے یادکرو ، نماز پڑھو اور جو کچھ ندرونیاز فدا کے لئے لایا ہے وہ سجد میں دے دے ، یہیں سے وہ تمہاری ضرورت یوری کرےگا۔

چوں کے اس کا چڑھا وا بھی خالص کھی کا چڑھا وا بھی خالص کھی کا چڑھا وا بھی خالص کھی کا چڑھا ہے۔ جواہے اسی باعث یہاں کے عرس کو اللہ کامیلہ 'کہتے ہیں۔

مسجد بہت مختصر سی ہے بغیر گردن جھکائے وافل ہوناممکن نہیں، کہتے ہیں میسجد کچی ہے اور تقریباً چھ سوسال پر انی ہے۔ سٹاہ مدار نے آخری سفر سبت ابنی دفات سے چہند سال بہلے کیا تھا اس لئے قرین قیاس یہ ہے کہ شاہ ملائے آخری سفر ہی میں یہ واقع مبنی آیا۔ والٹراغم بالصواب ۔

که روایت از نصیب خان سابق سجاره نشین درگاه گھانسولی الور ( ۱۰ رصفر سیاحیم مطابق ۹ رسمبر المقلیم )



CIA

اوس طرف منہ بھی نہ کیا افضال لہی چوٹرسدھ کے ساتھ رہا کہ کھیت اوس معرکہ کا اوس کے ہاتھ رہا کچھ توسب چوٹرسدھ کو پوجنے لگے اور دور دور سے آکرا ومی اوس پوچھنے کئے ، ہند داور مسلمانوں کا وہ پیر ہوا اور سکن اوس کا کعبُر صاجات غریب وامیر ہوا یہاں تک است نام پایا کتمام ملک اوس پراعتقاد لایا ، جب اس نے راہ عثم کی لیاں تک اس نے راہ عثم کی لیوگوں نے وہیں قبراس کی بنائی ۔ پھاگن بری چورس کو اوس حکم میلے بری صوم دھام سے ہوتا ہے کہ بل کھنے دھام سے ہوتا ہے کہ بل کھنے کو گھنے کہ بل کھنے کہ بل کو گھنے ہے اور دہ میدان اس درجہ تنگ کٹرت ہجوم سے ہوتا ہے کہ بل کھنے کو گھنے ہے۔ اس قدر دنیا آگر بلتی ہے۔

ك مرقع الورص ٢٠، ٣، ١٠ ، ٥٠



MIN

د ہاں سے بھاگ نسکلاا ورموضع ساہوڑی پرگنہ الور براہ راست آیا ،ساہوگوجری نے اس کو اپنے گھر شہرایا، دہ دولت فرزندی سے بے نصیب تقی ادر اس غم سے مرنے کے قریب تقی چو ہرسدھ کوعطیہ خدا داد ہمجھ کراپنی فرزندی میں لائی ا درمون وصانی رنج سے اس نصحت پائی ۔ چو ہڑسدھ متبنی ہوکر مارہ گا واں ساہو کی چرانے لگا اور بہاڑیں مونتی لے کر ہرروز جانے لگا ۔ ایک دن کوئی فقیرصاحب کشف و کمال اس پہاڑ میں چلاآیا اور چو ہرسدھ کومولتی چرا تا ہوائسنے پایا دل اس کاطرف شیرکے مأن بهوا برآن بوطرسده سے اس كاسائل بوا بو شرسده نے كچه بھى انكار مذكياا ورشير ماده كاؤفقيرصاحب كونكال ديا وفقيرصاحب اوس كحصن خدمت برنهايت سنبأد ہوئے اوراوس کورہم کو ہادی ارشاد ہوئے اور بیک سکاہ لینے ربگ میں اوسکو ایساشرا بورکیاکه ظاہروباطن سب ربانی معرفت میں بوند کردیا اور پیھیمشہور ہے كروه فقرصاحب شأه مدار تصليك تحقيق نهيل كركون بزرگوار تھے، الفول نے چورسده کو ولی بناکراسة ایااور چوطسده نے سودے کرامات کوستاکیا ،موشی كو پورسده نے ساہوگو ہری كے گھر پہنچا يا إورآب اس بہاڑ ميں كرجہاں اب ان كا مكان بي جلاآيا؛ يهال كروانامى ايك جوكى اقامت بزير تفاا وسحرسامرى ميس وه بيش و بے نظيرتھا ۔ چوليرسدھ كا د ہاں رہنااس كو ناگوار ہوااعال سحردہ اوس كے درہے آزار بڑوا مگا ہے جادو کے از دھاؤں سے ڈرایا بھی شیران سحرکا نشکراس پر چرطهایا ، الغرض تهدیر د تحویف چوشرسه میں کوئی امران نے باقی مذجھور اجب سب ترکی تمام ہوئی جو گی نے عاجز ہوکر کان اپنام وٹرااعنی چوٹسدھ پراس کے عمل ناپاک نے کچھ اٹیرنہ کی جو گی نے زبوں ہو کر کھی جارو کی کو تی تربیرنہ کی چوڑسرھ کی ہید فی کامت ایسی اوس کے دل میں سائی کی سی طرح اوس بہار میں اوس کو نیند نہ آئی گروا سامری علياللغة كوگاليان ديتا ہوا دہاں سے چلديا اور برصنا بورىيا وظھاكرانسا كھا گاكە كھسر MK

## غازی گدن

مشہوراسی نام سے ہیں گرگدن کی اجنبی زبان کا لفظ ہے ۔ کچھاک کہتے ہیں کہ آپ کا اصلی نام خصنفر علی ہے ، عوام کی زبان پر بہی غازی گدن ہوگیا مزارِ مقدس آپ کا قریب بر نومحلہ کے ہے ۔ عہد محدالبرث ہیں خرقہ کوامت دربر رکھتے تقے ، اگر جہ خاندان آپ کا مداریہ تھا گر برنیت مصول نعمت دربار حضرت خواجہ علین بہ چشتی دمیں زیرموری کم ہوز آپ کے نام سے ٹہور ہے ، پڑے رہتے تھے براحت نرسید آئی زحمت نکشید

آخر محنت شاقرا مظاکر دولت نعمت سے مالامال ہوئے ، بران فدمتِ ولایت تجارہ حال کر کے مرید دل کے ساتھ تجارہ کو تشریف لاتے تھے موضع کاگرہ پرکنے کئی کڑھ میں ہنجگر رفع حاجت کو ٹہرے تھے ، قضاراکسی ہمراہی نے فونٹہ کم بہرہ ایک گھیت کی عورت حفاظت پر تھی اس نے ہو دکھیارکو کی بال تور کر لئے جا تاہے دستنام دہی کرتی ہیچے جلی آئی بجب قریب نہ ساتھیوں نے کہا : عورت ہے ۔ آپ نے فرمایا کہا سی کا تواقات ان پوچھاکوں سے پوچھاکوت اس کا تواقات ان موجھاکوں سے پوچھاکوت اس کا تواقات ان موجھاکوں سے پوچھاکوت اس کے اس کے ساتھیوں نے کہا : عورت ہے ۔ آپ نے دار شاہ فرمایا : مان بی بی کیا ہے کہا تو اس کے نام معلوم کرنے میں احراد کیا تو اس نے "مان بی بی کیا ہے کہاں بابا کہا ۔ جب آپ کے مرید وں نے اس کے نام معلوم کرنے میں احراد کیا تو اس نے "مان بی بی کیا ہے کہاں بابا کہا ۔ آپ نے ارشاہ فرمایا : مان بی بی کیا ہے کہا مات مردمی ظاہر ہونے گئیں ۔ جب آپ کی زبان سے اس کلمہ کے نکلتے ہی اس عورت میں علامات مردمی ظاہر ہونے گئیں ۔

ت الطيف الغولي

مشائخ متافزین میں ایک بزرگ تھے۔ یہ ایک بارسیا وت کرتے ہوئے گوڑگاؤں کے مضافات میں ایک ہوضے میں بہنچ اور اقامت پزیرہوئے ان کے مرید ضرمت میں جاخر نہیں ہوئے اور کوئی خاصل تفات نہیں کیا ، انکی سادہ وضعی کود کچھ کرکوئی بزرگ آدمی نہ سبجھے اور سی دو سرے کے مرید ہوگئے۔ یہ بزرگ ان کی کجے روی سے مکدر ہوئے اور دریافت کیا کہ اسس موضع کا نام کیا ہے ؟

ان کی کجے روی سے مکدر ہوئے اور دریافت کیا کہ اسس موضع کا نام کیا ہے ؟

مسی نے کہا! کھور' ۔ تو آپ نے فرمایا: " یاں ناچیں مور'' ۔ اور وہاں سے چل پڑے ان سیف زبان کے یہ فرمانے کے بعد یہ گاؤں بر باد ہوگیا اور سوم کھڑت پیدا ہوگئے ۔ یہ کاؤں ان بی ویرانی میں ضرب المثل ہوگیا ، گاؤں کے بیکھڑت پیدا ہوگئے ۔ یہ کاؤں ایر جیلے گئے ۔

مریدوں نے جب یہ حال دیکھا تو آپس میں مشورہ کیا تواس تیجر پہنچ کہ چؤکہ ہم نے اپنے بیرو مرت رکے ساتھ بے ادبی کی ہے ، اس لئے ہمیں انکی خدمت میں پہنچ کر عفو تقصیر کی در نواست کرنا چاہیئے .

ان مریدول میں سے اکٹر سفر کرکے کمن پور پہنچے اور ان کے قدموں
میں گر پڑے ، پیرصاحب راضی ہو گئے اور انھیں مریدوں کے ساتھاس
موضع میں والیں آگئے - والیں آگر پیرصاحبے بھر پوتھاکہ اس موضع کاکیا
نام ہے ؟ کسی نے کہا: 'کھور' - فرمایا: "بسے کھنگور" اور بہیں قتام
کرلیتا - اس کے بعدسے بیموضع آباد ہوگیا - اور بہاں کے رمینے والے ماللا
پوگئے - یہ موضع اب کہ آباد ہے اور یہ حکایت وہاں کے لوگوں کی زبان
پرہے - ان کی وفات کی تاریخ ۱۲ روب المرجب سے یہ ہے یہ
سے اس کے جم میں ۱۲ - ۱۲ فصل جہارم

44.

شيخ كيور مخذو گوالياري

حسینی سادات میں سے تقے ، شروع میں فوجی ملازمت کی ، مسگر
ایک دم اسے چھوڑ کر پانی پلانے کا شغل اختیار کیا ، پردہ نشین بیوہ عور توں کے گھر
رات میں بانی پہنچاتے اور مخلوق کو بغیرا جرت پانی پلاتے ، اور اس میں اس قدر
منہ کہ ہوئے کہ ہرکاروبار سے علیحدگی اختیار کی ، گویا ایک قیم کا جنر بطاری
منہ کہ ہوئے کہ ہرکاروبار سے علیحدگی اختیار کی ، گویا ایک قیم کا جنر بطاری
ہوگیا ، عام انداز میں بات نہ کرتے ، ضعف و بے چارگی کے طور طریق اپناتے
اور لینے آپ میں گم رہتے ۔

می شدم دست بدیوارز ضعف از کویت آمدی جلوه کنال صورت دیوار شدم

آخری عمریں گوالیار کے ایک گوٹ میں سکونت اختیار کرلی بھروہیں کے ہورہے وہ اس جگرا کٹر مرحوبکائے مراقبیں دکھائے دیتے تھے ، حاضر برجی بی میں کہ میں کے ہورہے دن انداز میں بذیا نی میں کسی کے دل میں اگر کچھ پو چھنے کا خیال آجاتا تو مجذوبوں کے انداز میں بذیا نی کیفیدت سے بڑ بڑاتے ہوئے اس کا بواب دے دیتے جس سے اس کی مشکلے میں ہوجاتی ، پوٹ یرہ اور ان دکھی باتوں کی خبریں بیان کرتے دہتے جمعی لیسا ہوتا کہ پوری پوری رات قیام میں گذر جاتی ۔

میں نے معتبر ہوگوں سے صنام کو ایک سیدولایت سے آیا ، اور آپ آپ کی سیادت کی دلیل ہوتھی ۔ آپ نے فرمایا : لکڑی جمع کی جائیں اور ان میں نوب آگ بھڑ کائی جائے ۔ بھر آپ نے اس ولایتی کا ہاتھ کچڑ کے فرمایا : " آپئے ہم دونوں اس آگ میں داخل ہوں سے پائے مروائی کے پر تو دامن میں چراغ نے دی لو یہ ماہ بیت چراغ نے دی لو یہ ماہ بیت چراغ نے دی لو یہ ماہ بیت چراغ نے دی لو یہ ماہ بیارہ کھیکہ وہ گھر دوٹری ہوئی گئی اور اپنے شوہر سے سارا دا قعر تہا دیا ۔ وہ بیپودہ تیرو کمان اٹھاکر دوٹرا آیا ۱۰ س عرصہ بیں سنے اہ صاحب کھ پال میں ہوار ہوگا ۔ حضرت تھوڑی دور چلے تھے کہ اس مردود نے قریت بہنچ کر ایسا تیر باراکہ دوسار ہوگیا ۔ حضرت نے دقت نزع مریدوں کو وصیت کی کہ جس حجگہ سے بھا راسکھ پال - رکھنے کے بعد ۔ نہ اٹھ سکے وہیں بہکو دفن کرنا ، چنا نجہ جائے مزار مقدس پر کھنچ کر مریدوں نے دم یہ کو میا نہ کو میا نہ کو میا نہ رکھا تھا ، پھر تو اٹھا نے لگے میا نہ نہیں اٹھا اس کے حسف صیت دم یہ تجہیز دی فین عمل میں لاکر اسی حجگہ دفن کر دیا ۔ دیوان عیدی میں تاریخ شہادت حضرت تجہیز دفین عمل میں لاکر اسی حجگہ دون کر دیا ۔ دیوان عیدی میں تاریخ شہادت حضرت تجارہ نے آپی خانقاہ تعمیر ان اور نواجہ محرشعیب تجارہ وی نے قبطعہ تصنیف کے دروازہ گنبد پر ارفام فربایا ۔ دروازہ گنبد پر ارفام فربایا ۔ دروازہ گنبد پر ارفام فربایا ۔ دروازہ گنبد پر ارفام فربایا ۔

ازطفیل بطف حضرت شرگدن نیکومیر یافته بانی این گنب خلیل الشر بود گرچه در "دیوان عیدی" امریست وا سیکاین گرشعیب بیم مفلیل کالشر بود

درگاہ غازی گدن کے سجارہ شین آپ کے ان مریدو آس کی اولاد آ میں سے ہیں ہوآپ کے ساتھ ساتھ تھے ، واسطے مصارف درگاہ ڈیڑھ سوبیگھ زمین واقع سواد قصبہ تجارہ عہدالبرث ہ سے معافی صیغہ عطا اور روشنی درگاہ کو سواہیہ سا برجیوزہ سے روبیہ ملتا ہے عرس آپ کا مرشوال کو ہوتا ہے۔ آلی وفات مراس مرابعہ ہے ۔

له ازرنگ تجاره ص ۲۲،۳

MYY

اور بہت اسرار سے خبر فینے تھے ، ان کی تاریخ وفات بعض ففہلار بحصر سے کے اور بہت اسرار سے خبر میجذ دب کہی ہے ۔ ا

ہوگ عمدہ عمدہ کیٹرے ان کے پاس لاتے اور وہ دوسرے ہوگوں کو بخش دیتے ،

اورامیروں کو اپنے پاس کم آنے دیتے تھے ،ان سے خوارق بہت فقل کرتے ہیں۔

ان کاسلسله شاه مدارج متوفی ۲۳۸ ه برنتهی بوتام - عرببت بری بوکن کفی ،

میوات کے مشہور گاؤں" اٹا ہیں ایک خانقا ہ اور مزارہ تعمیر مزارت ہی طرز کی ہے ، کہتے ہیں اکبر نے بنوایا تھا ، او پرسے کھلاہوا ہے ۔ صاز مزار فکود کی ہے ، کہتے ہیں اکبر نے بنوایا تھا ، او پرسے کھلاہوا ہے ۔ صاز مزار فکود کی دے " کے نام سے مشہور ہیں ۔ دیہات میں مجذوب کپور کو کورکہ بنالینا نادر نہیں ہے ۔ سشیخ محدث دہوی آئے جائے دفات و مدفن تحر برنہیں فرمایا اس نادر نہیں ہے ۔ سشیخ محدث دہوی آئے کی ماری سلم برقی اگر کپور مجذوب کو اٹاوٹر میں لیم کریں تو کیا ہرج ہے ؟ جبکہ مداری سلم برقی کرت سے میوات میں بھیلا ہوا ہے ۔ میا نجی شکل مرقوم کے متعلق سے نام وکا فی نہیں ، نبوت فرماتے تھے : آس مزار میں کوئی دفن نہیں" ۔ گراس قدر کہنا تو کا فی نہیں ، نبوت میں کچھے دلائل بھی توجا ہئیں ، م

یں پر در مارکے ماحول میں جہاں میاں صاحب آباد ہیں وہیں سقے بھی میتے ہیں ۔ والٹراغم -

بیت میا حب تذکرہ المتقین نی ذکرخلفارالسیّد بدیع الدین نے بڑی فسیل سے باباکپور مجذوب کا ذکر خیرکیا ہے:۔

ترجمه وخلاصه: ذکرحضرت سید سنده عبد الغفورعرف باباکپورقدس الله سدی با با صاحب ستیرشاه راجی کے مریر وضلیفہ تھے اور وہ حضرت قافتی سی

> له ا خبارالاخیار اردوترجمه- بریاں ص ۵۰۸ ۲۲۴

تاسیہ روشور جرکہ دروغش بات ولائے میں گوسے سے جھج کا ادر آپ آگ میں کور بڑے اور بسلامت والبی تشریف لائے - اس مبسی بہت سی کوامات آپ کی منقول و منہور ہیں بہت سی کوامات آپ کی منقول و منہور ہیں میں میں بہت ہوئی کہ دوٹرتے بھا گئے اور سانب میں بہت ہوئی کہ دوٹر تے بھا گئے اور سانب سانب کہتے جاتے تھے اسی حال میں ایک بلند دروازہ پر چڑھے اور گرگے ، گرتے ہی جان جاں آفریں کے سیرد فر بائی ۔

علام فنضى ف تاریخ وفات کالى " كيبورمجذ وب" ، گواليار يس آپ كى خانقاه اور مزار م

مندیخ عبدالحق محدث دهلوی ( ۱۹۵۸ و ۱۰۵۲ ) نے اب کے ذکر خیر کاعنوان بلانسبت تخریر فرمایا ہے: "باباکپور مجدوب" پھرفرماتے ہیں:

الترکالی کے رہنے والے تھے ، ابتدار میں سلوک کا طریق بہت طے کر میں ہے ہے ابتدار میں سلوک کا طریق بہت طے کر میں ہے تھے ، راتوں کو ضعیفوں کے گھروں میں بانی ہوا کرتے تھے ، آخرا یک شب ہو حالتِ مبزب ان کو نصیب ہوئی ، فتوما کے دروازے کشادہ اور اہل علم کے دل ان کی طرف رجوع ہوئے .، گوالیار میں دہتے تھے ''۔

نقل ہے کہ وہ اکثر حالتِ سکریں رہتے تھے، گر بعض طبعی حاجتوں کے دقت ان کو افاقہ ہوجاتا اور کئی کئی روز بعد تھوڑا سا کھاتے تھے اور کپڑا فقط سے عورت کے موافق استعمال کرتے تھے، اور اکثرا وقات وہ بھی مذہوتا تھا۔

اهمنتخب التواريخ بيم ص ٥٠٠٥ من اردود ائرة المعارف بيم ١١ ص ٨٣٠ المام

پروانہ وار ان کے گرویدہ اور فدائی رہے .

سے کے سات بڑے خلیفہ صاحب مسلہ اور اہل ارشاد ہوئے ہیں اوران میں سے ہرایک سے ایک جدا گانہ گروہ جاری موا اور ایک لقب خاص مقب ہوا ۔ ان سات کے علاوہ دوسسلے اور کھی آپ کے خلفارسے جاری ہو اوراس حساب سے نوشعبے ہوگئے ۔ تفصیل ان کی اس طرح ہے:-

عاشقان امام نوروزي گروه اول 8000 عاشقان سوخته سنابي عاشقان كمربسة گرده سوم گروه چهارم عاشقان تعل شهبازي گروه پنجب عاشقان باباكويابي عاشقان مكتفاشابي گروه مفتم عاشقان کلامی عاشقان كمال قادري گروه مشتم 800 % عاشقان كريم شابي

ذكرامام توروز

آپ ہندوستان میں شاہی ترک واحتشام کے ساتھ جہاد کے ارادہ آئے تھے مجاہدین کی جاعت کثیراپ کے ساتھ تھی جب مضرت باباکپور کی فکدت میں حاضر بوئے توارادہ برل گیا اور تمام نقد وصنب اور شاہی سکتے مسکینوں اور مريرول مين تقسيم كرديخ -

ان الم فوروز سے جو لوگ منسلک ہوئے وہ بدلقب الم موروزی میور

كے مريد و خليفه اور وه حضرت سلطان التاركين ، برل نالعاشقين مولانا وت ضي مطهروى كے اور ده مرمد و خليفًا جل حضرت سيدالموحدين عمرة الاطهارسيرناستيد برتع قطب لاقطاب قطب المدار قدس السّرامراريم كے تھے۔

آب كا وطن كالبي تها يحصيل علم ظاهري كے بعد علم باطن اور لقاراللي كاشوق جوآب كے گوشهٔ دل میں مكنون تھا ، الجفرا ، اور بیر کی تلاسٹ میں سفراختیا

اس زمانه میں حضرت ستیدراجی کے فیض وکرم کا شہرہ عالمگیرتھا۔ آپ بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا ازلی حصقہ جوسینہ بسینہ چلا آر ہا تھا ، حاصل کیا ۔

بعت کے بعد اوائل حال میں آپ نے ریاضت شاقہ اخت میار کی اورسالہا سال سقان کرتے رہے مضعیفوں اورسکینوں کے مکانوں پر سنجے اور ان كے مطلح اور گھوسے بانی سے بھر دیتے ، صاحب جذبہ قویہ تھے ، استغراق کی حالت میں رہتے تھے ۔ کھانے پینے کی طرف کچھ توجہ نہ کرتے ۔ جس وقت جذب اور استغراقی کیفیت میں کچھ کمی ہوتی توظے کی تسم میں سے کسی چیز کے وتجحه والنئة تناذل فرمالية - آب في طويل عمريائي اور لباس مين سترعورت پراکتفاکرتے تھے۔

آب امرار کواہے پاس برت کم آنے دیتے تھے اور جو کچھ روبیہ پییها در لباس امیرلوگ بھیجے تھے ، وہ فقیروں اورسکینوں کو دیدیتے -آپ بہت می کرامتیں ظاہر ہوئیں جن سے مخطوط ہو کرحضرت ستید راجی شاہ نے آپ کو خرقہ خلافت بہمن یا ادر ابن جانشین مقرر کیا ۔ آپ نے خلافت ادرجائین كاكام اس فوش اسلوبی سے انجام دیا كرستیرشاً و راجی تے تمام مربیر تاحیات

## وئے اور تجرد و تنہائی کی زنرگی بسر رتے ہیں۔

## عاشقان سوخته شابي

ستيرعا برخاكسار خاكمة مالي عاشقان سوخة ثبي كي سركروه تق حضرت باباصاحب كى جانب سے عاشقان سوخت شاہى" كاخطاب الاتھا،اكثر اوقات حالت جذب ميں يه نوبت منجي تقى كر جل جائيں - اس صورت ميں آب افشاني گلاب بإشى اور خوشبو وعطر وغيره مشنگها نا كچه كارگرنبيي بهوتا تفا ـ لوگ سبحقة كرروح جسم سے پرواز كركى كين خور بخور كيجه دير كے بعدا فاقہ ہوجا يا ۔

ستيرعا برقدس سرؤ كے اكثر مريداسي حالت ميں جان بحق تسليم ہوئے ان کے مرید دنیوی آگ سے بالکل نہیں ڈرتے بلکہ اس کو کھولوں کا انبار سمجھنے ہیں ۔ یہ آگ ان کونہیں جلاسکتی ملکہ وہ اس کو یا مال کردیتے ہیں ۔ اس گردہ کے فقرار کہتے ہیں کہ حالتِ جذب میں اگر آتشِ سوزاں ان کے ہاتھ میں آجاتی تووہ كهاليت ان كوكوئي ضررنه لينجيا - سوخت عشق اللي كاخطاب ان كوان كے بيرومرشد فعنايت كياتها - اورس ف ان سے توسل وهوندا" ده سوخت من اسى کے نام سے مشہور ہوا۔

#### عاشقانِ كمربشة

حضرت شاه عبدالحی المقلب به شاه درگاهی کربیة حضرت شاه عبدالغفور کے جانباز مربدوں میں سے تھے،آپ بڑے مستعدا ورعبادت گزاما بزرك تھے - آپ مرتبُ ولايت برفائز تھے - نواب و سخور اور سوائح ضرور اسم بعلق تھے اور تمہداوقات ریاضت وعبات میں کمرب تہ تھے۔ باباصاصبے

اسى وجه سے آپ كو" عاشقان كمربة "كے نام سے ملقب فرمايا -آپ سے بهيت سي كرامات كاظهور بوا -

## عاشقان معل شهبارى

ف امان الله درویش دیلوی ، با با صاحب کے خلفار میں تھے، ربعل شہباز ، آپ کا خطاب تھا ۔ چنا نچ آپ نے نور فرمایا ہے کہ ص طرح اکسیر کے ڈوانے سے تا نباسونا بن جاتا ہے اور آفت اب کی نظر سے تھولعل ہے بہا بن جاتا ہے - اسی طرح بیر بے نظیر کی نظر فنفی اثرے مجھے طلائے خالص اور تعل بے بہا بنادیا - اور اپنی زبان فیق ترجمان سے تعل کو جوجادات سے تعلق رکھتا تھا شہباز فرماکر انتہائی بطف وکرم فرمایا ہے "

اسی لئے بوگروہ آپ سے تعلق رکھتا ہے وہ تعل شہرب ازی کے لقب

#### عاشقان باباكو يإلى

باباكو بال مندوستان كے امراريس سے تھے ۔ شوق فقريس تمام ثروت وحکومت مجھواری اور مہندوستان کے اہل استدراج فقیروں میں سے ہوگئے ۔ جب باباصاحب سے رو چار ہوئے توان کا استدراج سلب ہوگیا اور اِ با صاحب کے قدموں میں گر گئے اور اسلام قبول کیا - حضرت با با صاحب نے آپ کی صلاحیتوں کے بیش نظرا بنی آغوٹس عاطفت میں مے لیا اوراس طرح بابا کو پال کے تمام چیلے بھی داخل اسلام موکر حضرت با با صاحب ر با باکپور ، کی الای تعلیمات اورطربق ریاضت وعبادت سے متفید ہوئے،آپ صاحب تصرف زرگ

تھے اور بوسلسلہ آپ سے جاری موا وہ" عاشقان با باگویالی "کے بقت ملقبہوا،

## عاشقان كمتفاشابي

میران مکھا شاہ ولی قدس سرؤ مریرا ور خلیفہ ستیرشاہ عبالغفور کے تھے اولیائے زبانہ میں ان کا شار ہوتا ہے۔ آپ کا مزار شریف ریا ست نا ندیر دخیراً او کن میں زیارت گاہ خلائق ہے۔ جوگروہ آپ سے وابستہ ہے وہ عاشفت اپنے لکھا شاہی "کے بقائے سے شہور ہوا۔

#### عاشقان كلامي

حضرت شاہ معروف کلامی 'امام نور در کے ضلفار میں سے تھے اور خہر شاہ فتان درولیش کے بھی خلیفہ ٹانی تھے ۔ شاہ فتان کا مزار کراولی میں واقعی ، ادر سلسکہ نوروز جاری ہے ۔

اور مستعد ورور ہاری ہے۔ حضرت شاہ معروف علمان کیکین میں سے تھے ، چونکہ منطق اور کلام میں بہت ماہر تھے اس لئے کلامی کے نقب سے ملفت ہوئے ، پیرومرث کی آپ پر خاص نظر تھی ایک دن فرما یا کہ: "اے کلامی جوسلسا بچھ سے جاری ہوگا وہ بھی میرے بھا نیوں کے انقاب سے ملقب ہوگا" جنانچہ نوگر وہوں میں عاشقار کلامی "کاسلسلہ بھی جاری ہے اور یہ پیرومرث دے فضل فریض کانیتجہ ہے۔

عاشقان كمال قادري

یہ گروہ حضرت مولانا سمج کمال الدین قریشی سے تعلق ہے ،آپ اوّلاً خاندانِ عالیہ قادر یہ سے والب تھے جب حضرت شاہ علیوغفور سے ملے تو ات م

تعلقات کوترک کرکے بعیت ہوئے اور ظاہری وباطنی تجرید وتقرید میں پوری عمرسبر کی آخر کا ارجازت و خلافت ماصل کر کے وئی کا ل ہوئے "سبرالفقرار وریا ض الفقرار آپ کی تصنیف ہیں ۔

میاں تہورسین شاہ سجادہ شین اور میاں دھونسہ شاہ اسی سلسلہ میں ہیں ۔ ان کے بھائی میاں رحیم شاہ اور ان کے مرید جہانگر مرزاتیموری بھی اہل کمال مدیب سے ہیں ۔

## عاشقان كريم شابى

یشعبین کریم الدین فلیفین کی کمال الدین قریشی سے جاری ہے۔ اس سلسلہ کے فقراکر یم شاہی کہ داستے ہیں ، آپ بڑے بافیض اور کریم النفس بزرگ تھے ، تلقیں وارشاد آپ کی زندگی کا مجبوب شغلہ تھا ، آپ کا مزار سنے ربین گوالیا رہیں ہے اور زیارت گاہ عام ہے .

المرزی قعره موه می کو وصال ہوا ۔ بہت سے شعرار نے آپ کی اریخ و فعال ہوا ۔ بہت سے شعرار نے آپ کی اریخ و فعات کہی ہے ؛ ۔ وفات کہی ہے ، یہاں صرف ایک رنجی قطعہ لکھا جا تا ہے ؛ ۔ رفت از دنیا ہو در خلد بریں مست الفت عاشق صاق کپور سال آں جناب ہوت صادق یا کئیں عاشق کپور سال آں جناب ہوت صادق یا کئیں عاشق کپور

له تذكرة المقين معد دوم ازصفيه ۹۱؛ ذكر مفرت شاه سيدع البغفور عرف باباكپور قدس مرؤ ....



کہ ان کی وصیت بھی ہو کرجہاں ان کا نتقال ہو وہیں ان کی ترفین کم ل میں ہے آئے ۔

اس قياسس كى تچھ و بوه ہيں:-

ا۔ شاہ ولایت بیفیش میں خال بمبرہ لائے ان کی تواسی قدر پررائی کہ مزار بخینہ اور گاؤں کے چاروں طرف ان کیلئے معافیات اور شاہ شیث کا مزار کھی بختہ بھڑ مس خال کا مزار کہا ہے! بسمبرہ میں بہت کچھ تلاش کے بعد ہی کوئی مزار کخیتہ نہ ملا ۔ بسمبرہ میں بہت کچھ تلاش کے بعد ہی کوئی مزار کخیتہ نہ ملا ۔ می وقوم عام طور پر سنون طریقہ پر تدفین کی عادی ہے ، اگر کوئی بہت بڑی خصیبت ہوا وراس سے فیضان عام بھی ہوتواس کی قبر بختہ بنا دیتے ہیں ۔

ربولواس ی فبرچِنهٔ بها دیسے ہیں ۔ سے سشمن کی فترچِنهٔ بها دیسے ہیں ۔ فیف کوبسبر فنتفل کر دیا اور خور کھی اس سے سیراب ہوئے اور اپنی بستی ، اپنی قوم اور لینے ماحول کو کھی اس سے محروم کرنا انھیں گوارانہیں ہوا ۔

م-ایک دورمیں گور گانوہ صنعی بہت وسیع تھاممکن ہے بہرہ سے سی رشتہ دار کے ہمراہ مس خاں گوڑ گانوہ تشریف لائے

يون اورييس ان كى وفات بهولى بهو - والتراعلم بالصواب -



444

مجھے بھی اس میں شرکت کا موقع لا ۔ صاحب مزار کا نام پوچھا تو جواب ملا :

ا عمس خال " میں نے یہ نام اپنی یا دواشت میں لکھ کر رکھ کیا یہ عالم بال

جيب بسمبه وجانء كااتفاق بوا اور رمسزو شاه ميتسس خان كانام اور

بْرِرْتُونِ سے ان کا تعلق مُنا فوراً زمن ادھ مِتقل ہوا ، اب قیاسِ یہ ہے کہ: -

مِمْ لَكُ مِنْ صَرُورت سِعَ كُورٌ كَانُوهِ تَشْرِيفَ کِهِ عَلَيْهُ ، وِہاں انِ كَى وَفَاتِ

اوکن وال کے باستندوں نے ان کی تدفین لینے بہاں ہی کی ممکن ہے کہ

حضرفي لابت على شاه طبقاني ملارى وحمة لنه عليه

آپريفن الطبع بزرگ تھے - ايك مرتب حضرت ستيد بريع الرين قطب المدار قدس سرة كيوس شريف ميس حاضر ته ، كييشير على شاه ميس قيام تها ، ایک رات موقع یاکران کی سواری کا بیش قیمت کھوٹرا چور اے گئے - اور حلے یاک را توں رات كسى اليي جكر بي جائين كركوني سراغ نه لكاسك واس كفورت كوبرحنيد وورات اورطراره ستے تھے سکین اپنے آپ کو مکن پور آبادی میں ہی یاتے تھے۔ جب رات تمام ہونے کے قریب آگئی توانھوں نے گرفتار ہوجانے کے دارسے اس کھوڑے کو چھوڑ کرفسرار موجانا چا بالسکن ان پرایسی کان رتھکن ) سوار ہوئی کہ قدم نہ اٹھا سکے اور نابینا موكئے ية ترانفين خيال آياكہ يرسب اس كا اثر اورنتيجه بيے كه آنجناب (ولايت على شاه) كے معور كو ہم نے جرايا ہے - لهذا اس شاكة كھورے كى نگام پروكركرتے پڑتے حضرت کی خدمت میں بہنچ اور آب رکے قدموں میں گر پڑے اور گناہ کی معالی چاہی ۔ آپ نے سب سے توبر کوانی کہ آئٹ رہ کھی پوری نہیں کریں گے۔ توب کے بعد فرمایاک میر گھوڑا تمہارے توالے کیا جاتا ہے ، اس سے کہ تم نے اس کی وجیت بہت کیلیف اٹھائی ہے ۔ آپ کے اسس ارشادسے پیوروں کی بنیائی واپس آگئی، سكن كفورالين سي الكاركيا اورمعذرت جابى لكن ان كى يدمعذرت آب في بول نهين فرماني اور گھوڑا انھيں كورىديا - آپ كا آستان بسبرہ ملك ميوات ميں زيارت كاه بن كيام .

رمزوست و موجوره سجاد افتین درگاه ابسمبره کابیان مے کہ حضرت شاولا:

ك مُذكرة المتقين ب ٢ ص ١٠٠

ساسهم

طبقاتی نے تربیہ موضع سروئی تحصیل بلب گڑھ ہیں اس وقت وہاں کے سرخیل قلندراں سے پائی اس کے بعد وہ موضع دھلاوط تحصیل نوج ضلع گوڑ گانوہ چوہے فلندراں سے پائی اس کے بعد وہ موضع دھلاوط تحصیل نوج ضلع گوڑ گانوہ چوہے شاہ کے بیاں حاضر ہوئے ، بوحضرت میاں راج شاہ شوندھ متوفی ۱۳۰۱ ھرکے تربیت فاقت تھے ، ان کی خدمت گزاری کی ، شاہ جی رحمۃ الشرعلیہ کا حب وصال ہوا تو آئی یا فیال ہواکہ شاہ ہوسکا ۔ مگرابیا نہ ہوسکا ۔ فیال ہواکہ شاہ ہوئے کا جانسین بنایا جائے گا ۔ مگرابیا نہ ہوسکا ۔ سے دولاں سے استنجار کے اداد سے دولا اے کرنسکا ادر کوہ ارا ولی ہیں ہائش اختیار فرمائی ۔

سنمس خان بسمبره کا باستنده کوه ارادلی که ورنیکسی کام سے آیا۔ ،
انھیں ایک وجیہ اور بارعب بزرگ دکھائی دیئے۔ ان کی خدمت میں صافری دی،
خیرو عافیت کے بعدادِ هر اُدھر کی باتیں ہوتیں ، اب مس خان وہ نہیں رہا تھا جو
بسمبرہ سے چاں کر آیا تھا بلکہ اس کی کا یا پلے ہو جکی تھی ، است بے آبی سے اُن رگ
کی خدمت میں یہ در خواست بیش کی :

"حضرت آپہارے گاؤں جلیں وہاں مجھے بھی فائرہ ہوگا اور

میرے ساتھ ساتھ اہلِ بنی اور اس کا ماتول بھی تفید ہوگا "

## سيَّدِ حِيدُر على شاهُ طبقاتي مَداري رحمة الشُّطِيهِ

آپ شب بیدار اور تهجد گزار تھے ۔ حضرت قطب علی شاہ رحمة الشرعلیہ كي خليفه تھے - تجريد وتفريد مي عمربسركى - آپ كاكسلسله تيرة واسطوت عضرت مصباح العاشقين ين الاسلام والممين مولانا قاضى طهر قله شير قدس سره سيطتاب بنجاب آپ کامولدم - آپ نے پاپیارہ برت السُّر شریف کا مج کیا اور بہرت زیا دی سئيروسياحت فرماني م

مفرے واپس آ کرمکن پور کی جا مع مسجد میں مقیم ہو گئے ۔ راقم اسطور فے اکثر دیکھاکہ جو کچھوان کے پاس ہوتا ہرسال سکینوں پر فرج کردیتے اور برن کے كيروں كے علاوہ اپنے پاس كچھ نه ركھتے - ميهاندارى اور مسافرنوازى بميشه المخوطرمتى آپ کی عمرسوسال سے زیادہ تھی سامالی میں الشرکو بیا رہے ہوئے۔ آپ کی قبسر جا مع مسجد عالمگیری کے بینار کے نیچے جانب جنوب واقع ہے۔

قىطىعە تادىخ وفات

آت نائے فلزم فقرو فناحیدرعلی رفت از دارالبقا بوجانب خلد بریں شدرونيااې بلن اېڭ يې صلت گزي

باتفي غيبى كمفته مصرعة إيخ ا و

ك تذكرة المتقين ب ٢ ص ١٠٣

The second secon



والان مين زمين بربحيها موا ہے ، ايك بھارى بحركم شخص باطبينان اس برنماز براو

حضرت سف ولایت طبقاتی جرب مبرہ پہنچے توجس تالاب کے جانب شرق آپ نے رہائش فرمانی اس کے جانب غرب ایک غارتھا اس میں ایک زرگ تھے، آپ نے اکفیں اس غارمی ہے نکالا۔ پیٹ ہشیت علیار تر تھے، وہیں و ان كى د فات بولى ، مزار هي اسى جكر بي تالاب كے جانب غرب تاريخ وفات معلوم په جوسکې په

حضرت شاہ ولایت طبقاتی کی تاریخ وفات بھی جہوں ہے گراس تسدر مے ہے کہ آپ کی وفات اپنے روحانی مرکز خانقاہ مدارید کمن پورمیں ہوئی کی (وسر ترفين موضوب مبره مين واقع بول -

آب كفيوض وبركات سيسمبره كاماحول بقعه نورين كيا - أيكى خالقاه آپ کے بعد مندرجہ ذیل بزرگوں کے ذریعیہ اور ہی -

۱۱ غربت شاه (۱۲) گلاب شاه (۳) حیدر شاه ( ۴ ) حسین شاه متوفی ۱۲۹۰ ه سله (۵) روشن شاه (۴) محبت شاه متونی شوم از مروئی (۱) رمزوسشاه ولادت اندازاً مرام المعلى موضع كانورى صلع بهرتمورس موتى (موجوده سجاده سي - كوتعليم إفية نهيل مر محنت وریاضت کی ہے۔ راقم کو اُن سے القات کاسترف حاصل ہے جون ۱۹۰۸) ك قصيشبرو تذكرة المتقين من الصين عجرك ما تونكوا عي كرميوات مركسين مهد كم ساتع كالحاكم ہے۔ یو گوکوکان فیط متھ اے شال مشرق میں تقریبًا مر میں کے فاصلے بہت بارونی اور فوشیال اوربرے میں ہونے کے باعث بڑا سُندر گاؤں ہے۔ جی گتاہے۔ شاہ ولایت رحمة السطيعب بيال تشريف لا ك توبيا ل ك يؤلون باره موبيكه زمين الحكم مصارف خانقا كے لئے وقف كردى -اب بھى الماكى آ مرفستكف گاؤك سي آنى ب- سته مزكرة التقين في دكو ضلفارسيديد في الدين مرارج عن ٢-اكه الفيامي

یکے صاحب شاہ اللہ بخش رحمۃ اللہ علیجن کے خلفار و مربدین تا ہنوز خادما اپنے مشہور ومعروف ہیں ،اس گروہ میں ہزار ہا بزرگ کاملین وقت اور عارف بالنر گذرے ہیں ، انھیں میں سے حضرت خاکی قدس سرۂ ہیں ۔

### جۇ<u>ا</u>ھ

#### شاه محدمراد رحمة الترعلية حسن بور باره تجاره الور

حضرت اور این مها حب صدر شین کے خلیفہ نانی سیر جال سف ہ معاوب سلسلم ہیں جن کا مزار بخیت ہ مع دیگر عمارت کمن پورشر بھٹ ہیں ملحق چامیر طرح موجود ہے اور شاہ جال موصوف کے خلیفہ حضرت سید شاہ سلوتری شہید مہا مسللم ہیں ۔ آپ کے خلفار مربدین بلقب " خاد مان صلوتری " مشہور ہیں ۔ اس گروہ میں بڑے بڑے بزرگ ، عارف بالشر ، صاحب نسبت ولی کامل گذرے ہیں رحمہ ماللہ تعالیٰ اجمعین

منجله ان کے حضرت من محدمراد صاحب ولی کا مل جن کی بارگا بلند موضع حسن پور بارہ پرگنه تجارہ ریاست الور میں ہے حضرت شاہ مراد صاحب اللہ میں بقید حیات تھے ، تین موضع مسلم جمیع حقوق معافی و داخلی وخارجی وقف کردہ ونذر کردہ سن ہ عالمگیر تانی تا ہمنوز موجو دہیں اور الور ریاست سے مین سو روسیہ سالانہ نقد وظیفہ نذر حاصل ہوتا ہے اور ہزار ہا بیگہ اراضی معافی جا بجا مواضعات معافی کے ہیں ۔

یہ خلاصۂ حال آپ کا یہ ہے کہ موضع با کھور حبط کے راجپوت باغی غار گر ۱۳۸۸

## حضرت خاكى سفاه رحمة الشرعليه ساكرس

حضرت خاکی شاہ ابنی رحماللہ کاروفد مبارک بلند زیارت کا ہ خلائق تھے۔
ساکر سنخصیں فیروز پور کھر کے ضلع گوڑ گانوہ میں موجود ہے ، سالانہ آپ کا عرس ہوتا ہے
جائی کا د جاگیر و فف کر دہ سلطین ہوئی تا ہنوزان کے خلفار کے قبضہ و تصرف میں ہے
اور حبند مقامات پر جاگیات موجود ہیں: موضع مروڑہ ، رنیالہ ، اولیٹ وغیرہ میں اہلے
اور حبند مقامات پر جاگیات موجود ہیں: موضع مروڑہ ، رنیالہ ، اولیٹ وغیرہ میں اہلے
تجرید آپ کے خلفار و مربدین ہنوزاس پر قابض ومتصرف ہیں ، سجادہ تعین ہوات

حرم پنجم باب جنوبی کے باہر جانب مشرق بلند بیبوترہ پر حضرت سید شاہ معین الحق ابن علی با با ابن صدرت بین نبیر و خاص سجاد ہ نشین موصوف آسورہ ہیں ، بیٹ ہ صاحب موصوف صاحب سلامیں ۔ پانچ گروہ فقرار مجردین ملنگان مرہ کے آپ سے نا فذو جاری ہوئے ہیں :

بابنی، بانقدارغونی، سسلوتری، سسرموری، هسکندری، ابنی، بانقدارغونی، سسلوتری، سسلوتری، اوران ان پانچوشعبوں کی باعث آپ کی ذات والاصفات ہے۔ اور ان پانچوشعبوں کی ملقب خاد ماں سے شہرت ہے۔

نقدارغونی حضت سید ابومحمدارغون سجاده نشین قدس سرهٔ کی ذات سے مخاطب ہے ۔ چو کوئے ابن صاحب مذکور پوکھی کیشت میں سجارہ صاحب موصوف کے نیرہ خاص ہیں لہذا نقدارغونی تو بذات خورہی تھے اور عالم تجرید میں سوسال تک جو آپ کے خلفار و مریدین مجردین گذرے ہیں ان کی تشریح کی کہاں سوسال تک جو آپ کے خلفار و مریدین مجردین گذرے ہیں ان کی تشریح کی کہاں سوسال تک جو آپ کے خلفار و مریدین مجردین گذرے ہیں ان کی تشریح کی کہاں سوسال تک جو آپ کے خلفار و مریدین محروین گذرے ہیں ان کی تشریح کی کہاں سوسال تک جو آپ کے خلفار و مریدین محرویم ہے ، لیکن دوخلیفہ اجل روز گار ہیں :-

تھے، ان کی شکست کو فوج شاہی نے ایک پہاڑ پر متفعل موضع نیملی قریب کالا پہاڑ قیام کیا تھا، راجپوتوں کا موضع بہاڑ پر عمور تھا، مصاحبین سناہی وسب سالا شاہی معافیات میں اور تھا، راجپوتوں کا موضع بہاڑ پر عمور تھا، مصاحبین سناہی وسب سالا شاہی معافیات کرائے ہم درت دراز تک بغرض گرفت اری غارت گرائی تھی رہے، بعد فیج کرنے اس مقام شکر وغیرہ تو دھلی کو والیں ہوگیا، لیکن مصاحبین میں سے یہ تین برادر بعنی محدث مقام شکر وغیرہ تو دھیں کو والیں ہوگیا، لیکن مواضع اس خیک میں لینے ناموں سے آباد محدسین خال اور محد شمعیل خال نے تین مواضع اس خیر مرادخال مالک و زمیندار موضع حسن پور کے کھے۔

موضع مالیرجٹ میں شاہ انور علی مداری مجذوب سے آپ بعیت ہوئے ، مدت دراز تک خدمت میں مقیم و حاضر سے ، حسن پورسے وہ موصنع قریب دومیل کے ہے۔

شاه انورعلیؒ

شاہ الورعلی حکا شجر کہ مرت دیہ یہ ہے:

" تناه انورعی طبقات مریر و فلیفه شاه حاضرعی طبقات ، وه مرید و فلیفه شاه صافر موصوف الصکر و فلیفه شاه صلوتر موصوف الصکر باعی شاه صلوتر ی فرا در و فلیفه شاه صلوتر موصوف الصکر باعی شاه صلوتر قدس برگری فرات مضرت شاه صلوتر قدس برگری می ہے ۔ مضرت سید شاه جال صبے آپ بیعیت طریقت و خلافت حال کر کے محمن پورشریف سے اجازت مرشد پاک سے ہے کر برایت خلق الم فرکر ماتے ہوئے موضع مسکمنا کب وریائے جمن سلع بلند شہر کہ بہنے مسلم کرکے میں موضع سے کمال عقیت دو خدرت کے ساتھ محمر ایا ایک مدت کراز تک موضع سند کو میں آپ کا قیام رہا ، بہت سی خلقت کو فیضان دراز تک موضع مذکور میں آپ کا قیام رہا ، بہت سی خلقت کو فیضان برکت سے ستفید فرمایا ، بہیں آپ کا وصال ہوا آپ کا مزار می ضع

میں ہے ، سالانہ عرس ہوتا ہے ۔ منجلہ آپ کے خلفار مریدین کے چار خلیفہ زبر دست ، صاحب سلہ اور آر ریک کررے ہیں : اجلہ روزگارگذرے ہیں :

> نثماه نورمحمد رحمانشر آپ فامزار فیروز پورتجرکفیع گورگانوه می ب

وذعاه قاج معمددرجالشر

آپ کا مزار موضع إلى ضلع بحر پورس ہے -دنداه هاجى مددح مدددت مجدوب رحمالتر

ودی در بی است می الم کا موضع دهولیط ضلع بھر تیور میں ہے۔ آپ کی آفری آرام گا مموضع دهولیط صلع بھر تیور میں ہے۔ حضورت دشاہ گو ھرعی المشہورگو ہرگز ارمست دیدار رحمالسر

آپی زیرے گاہ موضع نوگانوہ فانزادگان پرگنہ تجارہ ریاست الوری ہے۔ چو تھے بزرگ کے فلیفہ شاہ حاضر علی طبقات موضع مذکور میں آسودہ ہیں اس موضع میں بچاس بگیہ اراضی دقف کردہ بادش ہوسلی تا ہنوز موجود ہے۔ یہ شاہ حاضر علی رحمہ اسر حضرت شاہ انور علی رحمال شرمالیرجٹی کے مرشد ہیں۔

شاہ محدمراد میعت بونے کے بعد ترک تعلق فرماکز بحرش عنی الہی مرشد ایک کی خدمت میں مصروف رہے ، بعد دصال مرت کے لیے موضع میں قیم بوئے ، اور صانتِ تجرید میں شغول تھے ، اسی زمانے میں عالمگیز تانی نے یہ ہرسم وضع آپکے ، ام معانی وقف کئے ہیں۔ آپ کی بارگاہ بند بختہ ہے جا می مسجد نخیۃ قلعہ کی مانند تا ہنوز موجود ہے ۔

له قطب المدار . مرقع درگاه شریف مکن پور . ۱

تہاراجہ مورج مل وائی بھر تیور نے عرم میوات فرمایا اور بھرت پورسے روانہ کو کخیمہ ان کا جانب فیروز پور تھرکہ آیا ، وہاں سے سوئے تجارہ نہضت کی ، اور تیملی سے آگے بڑھ کر کمالات صوری ومعنوی میاں مرادشاہ کی اصفائے حقیقت کی ، واقعی اس وقت میں خرق عادات ان کے جوں مہر درخشاں تھے ، مرکس و ناکس کرامات باہرہ میاں صاحب کے شناخواں تھے ،

مہاراج مورج مل نے جوحال ان کا گوشس زوفرمایا ،ب اعتقادی سے اس کا یاور شایا، برآن چا باکران کا امتحان سے اور حقیقت ان کی پہیان نے وہ کم مراہ مهاراج صاحب ایک بائقی مست تھاء اورسب بائفیوں میں وہ زبر دست، اسکے قیل بان کومہاراج نے بایا اور یوں ارشا و فرمایاکہ اس کو بے جاکر مہاراج پر ہول وسے ،اوراس کی خرطوم ایزار سے ان کی دوکا نداری کودھول دے ،فیں بان بایان في بعى مطابق على مل كيا كوفيل مست وديوسرشت كوميان صاحب بريّم كرديا. معلاستیران حق برست برکونی حاکرسکت ہے، ماتھی کیا دیو کھی طرف ان کے تدم نہیں دھرسکتا ہے ، حب میاں صاحب تقوری دور رہے ، فیل نے ان کوسجدہ کوسر جمع یا بفیلیان نے ہرجیند ہرجین گجناک سے دباغت دی لیکن اس نے قتدم کھی آ کے نہ اتھایا ، بمشاہرہ اس کے طائر ، پوسٹس مہاراج صاحب ارطیکے اور کوسیہ برگف نی سے اسی وقت جانب شامراہ اعتقاد مراکئے ، تعنی بود ج سے بیادہ پا خدمت میاں صاحب میں آئے اور تقصیر کے عذر خواہ ہو کر عذرات ورمیاں لائے ہونکہ ول فقیروں کا بے کینہ ہے اور گردوغبارسے پاکسینہ ہے، میاں صاحب نے اس حرکت ناش السنة كا كچو الال مذفر مايا ، اورساتو مهر باني كے مهاراج صاحب كو یاس بھلایاء مہاراج صاحب تھوڑی دیر مٹھر کراٹھ آئے ، اور دل سے کرامت میا صاحب پرتقین کائل لائے، برا حکم تیاری مکان میاں صاحب صادر کیا اوس

موضع حسن پورسے مصارف ان کے معافی میں دیا، منوز وہ گاؤں معافی میں جلاآتا) ماصل اس کا خرج میں فقیرانِ درگاہِ میاں صاحب کے آتا ہے۔

اور پوشیدہ نہ رہے کہ مہار نبور میاں صاحب کا اصلی مرکان تھا، اور ملاریہ آپ کا خاندان تھا، مرخد سفیف کمال پاکرموضع حسن پورسی آئے تھے ، اور اہل میوات کواپنے صلقۂ اطاعت میں لائے تھے لیھ

اله مرقیع الور · منشی محد مخدوم تعانوی م

('')

#### طبقة فقساء

قاضى مغيث الدين بكانوى

سیخ عالم، فقیمها کے ، علامه مغیث الدین بیا نوی ، مہندی فقہ آمنان
کے جاس القدر راہنا، علار الدین بی کے عہد میں دہ علم علم کے منتہائے کمال پرفائز
تھے ، اسی وجہ سے انھیں سلطان خلجی نے اپنا قاضی القضاۃ بنایا تھا یعنی عدا
عالیہ کا سربراہ ، سیریم کورٹ کے چید بیس ، بادت ہو کو ان کا قرب بہت
عالیہ کا سربراہ ، سیریم کورٹ کے چید بیٹس ، بادت ہو کو ان کا قرب بہت
مزفوب ادر پندتھا، تہا ئی میں اہم معا طات میں ان سے گفت گوکر تا تھا ۔ بادشاہ
انھیں اپنے خاص وستر خوان پر کھی بلاتا رہتا تھا ۔ دیگر علمائے عہد کی بنسب
ان کے ساتھ زیادہ سنظن رکھتا تھا ، الشر تعالیٰ نے قاضی القضاۃ کو صلاح و تقویٰ
اس قدر آراستہ فرادیا تھا کہ وہ حق بات کہنے میں بادشاہ وقت سے بائکل خوف
نہ کھا تا تھا ہے۔

یہ قاضی صاحب کی بلت مرتب کی اور علمی جاہ دھلال ہی کی کوشمرسانی کھی کہ علار الدین خلبی نے ان کے نفسل و مہزاور علم وعمل کا اعتراف کرتے ہوئے ہیں اپنی قلم و کے جہد کا قاضی القضاۃ (جیف سلس) بنایا، ورنہ وہ ، بقول شیخ محمد اکرام، نزمین عالموں اور قاضیوں کی کوئی قدر نہ کرتا تھا اور کہتا تھا کہ انفیس اتنی ایا قت نہیں ہوتی کہ دموز مملکت وارس مجھ سکیں، یہ بادشاہ کا کام ہے کے سلطنت کے لئے قواعد وضوابط نافذ کرے۔ نشری اور اہل شری کواس سے کوئی تعلی نہیں ، ابنتہ محکم وں اور مقدموں کا تصفیہ اور اہل شری کواس سے کوئی تعلی نہیں ، ابنتہ محکم وں اور مقدموں کا تصفیہ اور طرب عبادت بتانا قاضیوں اور علما رکا کام ہے۔ ابنتہ محکم وں اور مقدموں کا تصفیہ اور طرب عبادت بتانا قاضیوں اور علما رکا کام ہے۔

مرارى مريد وخليفه ميان گلاب شاه طبقات ، وه مريد وخليفه شاه بيرعلى طبقات ، وه مريد وخليفه شاه بيرعلى طبقات ، وه مريد وخليفه مشاه جمعيت على طبقت وه مريد وخليفه شناه محمد مراد مجذور مجوف الصدر و مريد وخليفه شناه محمد مراد مجذور مجوف الصدر زميدار ومعافى دارموضي حسن بور وغيره -

۱۰۱۰ روببلرجب کو حضرت شاہ محدمراد رحمالشر کاعرس ہوتاہے۔ ، ہرچپارجانب سے مخلوق زائرین حاضر ہوتے ہیں اور تین شبانہ روز مقیم رہتے ہیں۔ بزریعیۃ تنورطعام بختہ ہوتاہے اور تمام حاضرین کو متواتر کھلایا جاتا ہے ، کنووں سے ل جواکر حوض کو ، جوم کان کے درمیان ہے ، کھراجاتا ہے ، تمام مصارف عرس کے آب فرمروار ہیں ، اور نمرروفتوج کے بھی آپ کے مریدین کی صحیح تعداد بیان نہیں کرسکت جن میں نہایت لائق وفائق قاضی سید محرمیین وقاضی شیخ محداثی ہیں۔

اوراس مسل بعنی گروه صلوتری کے صدیا مقامات مملکت مہندا غیر نقسم) میں موجور ہیں ، جن کی تشریح کی بیماں گنجائش نہیں ۔ موضع نو گانوہ خانزارگان مزکور لصدر میں سجادہ شین گو ہر علی شاہ طبقات ملنگ مجرّد ہیں قصبہ تجارہ کے مرکا ندار سجادہ نشین میاں برکت علی شاہ نوجوان نیک بخت ہیں ہے۔

اے میسس مفہون قطب المدار ۔ مرقع ورگاہ شریف مؤلفہ ستید علی شکوہ سے ماخوذ مے کچھ تب دیلی کے سساتھ ۔



447

له نزهد الخواطرج ٢ ص ١٦٦ نمبر اعلام ٢٦٦٠)

چنانچافسلاج ملک کے لئے جس چیز کو وہ مناسب جھتا اسس پر عمل کر گذرتا ۔، برنی کھھتا ہے :۔

قاضی صاحب کوجب براعب ده سونب دیا تو کورگاه بیگاه ایم معامات الفت کوجی ان کے ساتھ کرنا فردری اور ناگزیر تھا۔ گوبقول شیخ محداکرام:

" بدشاه نے اپنی اصلاحیں اور علی قاعرے الی شرع کا فتوی کے بغیر جاری کئے ، لیکن ایک دن بہت نہیں اس کے دل میں کت خیال آیا کہ اس نے قاضی مغدیث المدین بیا نوی سے ، جوائی آنکہ منال آیا کہ اس نے قاضی مغدیث المدین بیا نوی سے ، جوائی آنکہ منال آیا کہ اس نے ماضی مغدیث المدین بیا نوی سے ، جوائی آنکہ منال میں میاب نوی کے بارت اور بادشاہ نے تمام عرشرے کی طرف توجہ ندی تھی سلئے مشروع کی طرف توجہ ندی تھی سلئے مشروع کی طرف توجہ ندی تھی ساتھ کے اور شاہ سے کہنے لگے : " بظاہر میری احب نوی نامی صاحب نوی ساتھ کے بارت اور بادشاہ سے کہنے لگے : " بظاہر میری احب نوی ساتھ کے بارت اور بادشاہ نے وضاحت جاہی توقاضی صاحب نوی ساتھ کے سوالات کا جواب صحیح عرض کردں گا ۔ اور کہا: میں بادشاہ کے سوالات کا جواب صحیح عرض کردں گا ۔ اور کہا: میں بادشاہ کے سوالات کا جواب صحیح صحیح عرض کردں گا ۔ اور کہا: میں بادشاہ کے سوالات کا جواب صحیح صحیح عرض کردں گا ۔ اور کہا: میں بادشاہ کے سوالات کا جواب صحیح صحیح عرض کردں گا ۔ اور کہا: میں بادشاہ کے سوالات کا جواب صحیح صحیح عرض کردں گا ۔ اور کہا: میں بادشاہ کے سوالات کا جواب صحیح صحیح عرض کردں گا ۔ اور کہا تو اس میں بادشاہ کے سوالات کا جواب صحیح صحیح عرض کردں گا ۔ اور کی ساتھ کیا تو اس میں بادشاہ کے سوالات کا جواب صحیح صحیح عرض کردں گا ۔ اور کیا کہا تو کو ساتھ کے سوالات کا جواب صحیح عرض کردں گا ۔ اور کیا کہا تو کیا کہا تو کیا کہا تو کو کیا کہا تھا کہ سوالا سے کیا تو کیا کہا تھا کہ کو کیا کہ کیا تو کیا کیا کہ کو کیا کیا کہا تھا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کیا کہ کو کیا کیا کہ کو کیا کیا کہ کیا کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کیا کہ کو کیا کیا کیا کہ کو کیا کیا کہ کو کیا کیا کہ کو کیا کیا کیا کہ کیا کو کیا کو کیا کیا کہ کو کیا کیا کیا کیا کہ کو کرنے کا کو کیا کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کو کیا کیا کیا کہ کیا کیا کہ کو کیا کہ کیا کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کیا کیا کیا کہ کو کیا کیا کیا کیا کہ کیا کیا کیا کیا کہ کو کیا کیا کر کیا کیا کر کیا کیا کیا کرنے کیا کیا کیا کیا کرنے ک

مله تاریخ فیروزت می ( برنی ) ص ۲۸۹ - بحواله آب کوژر ص ۱۹۲

٥١١٥

پوکردہ بادشاہ کی مرضی کے خلاف ہوگا اس سے میے قبل کا مکم نافذ ہو جائیگا بادشاہ نے جواب دیاکہ تم شریعیت محمدی کے مطابق سے سے کہوا ورسانچ کوآنج نے ہوگی''

بیرا مسئرسلطان علامالدین نے قاضی مغیث سے یہ پوجیوا كشرع كي مطابق كس مندوكو خراج كذار كها جائے كا اوركس مندوكو خراج وه و المناسي في المار والكر شرع كرمطابق اسس مندوكو فراج كذاركها جائے گا ہواس وقت ،جب كم مصل ديواني اس سے جاندى طلب كرے تو وہ بغيرسى تال كے اور پور تعظيم اور عا بزى كے ساتھ سومنا پیش کرے ۔ وار محصل خوتے در دہن او اندازد ، اوبے پہنچ تنفر ہے ہن بازكىنىد المحصل ننوكے در دمن انداز و - و درآن حالىم صل را خدرت كند-مقصد ذمي كي انتهائي اطاعت وفرمان برواري نمايان كزنا اوس دین اسلام وسی کی سربلندی اورکفرکی خواری ب اور پیتفسیر ب عَنُ يَنِ وَهِمُ صَاعِي وَنَ كَى - . . . سواتِ المعظم رحماللرك ہم جن کے بیروویں ۔ دوسے رائم کے مذاہر ب میں مندووں سے جکنیہ قبول كرنا جائز نهي ، اكس سلسايي وه يه حكم پيش كرتے ہيں :-" أَمَّا أَلُقَتِل وَ المَّا الإِسْلاَم راييه اسلام لاين يا الفين قل كردو يه زراتفصیل سے قاضی مغیث نے سب لایا اسلطان علار الدین قاضی کے جواب پرمبرت منسا اور کہا کہ یہ جوتم نے باتیر کہیں، میں نہیں جانتا۔ مجه صرف اتنابته ب كتفوط اورمقدم يعنى ديبات كے مندونمبردار وغیرہ اچھے اچھے کیڑے پہنتے ہیں ، ولایتی کمانوں سے تیراندازی كرتے ہيں ، ايك دوس كے ساتھ محاربكرتے اور تركار كھيلتے ہيں

افتیادکرے اورخلفار راشدین کے فقش قدم پر علیے ، اسس صورت بیل اس مال میں سے نقط اس قدر لینا چاہیے جس قدر اس کے چاکروں کو ملت اے اور برطرح فدا و نرعا لم نفام سے امیوں کے بئے دوسوچونتیں تکے مقرر کئے میں ، اسی طرح لینے اور لین حرم کے لئے اتنی ہی رقم حفور نفو بین ، اسی طرح لینے اور لین حرم کے لئے اتنی ہی رقم حفور نفو بین ، دوسرے اگرمیانہ روی منظور ہو تو امراک فور بریت المال میں سے لیں ، دوسرے اگرمیانہ روی منظور ہو تو امراک و اراکین سلطنت کے برا بر لینے تصرف میں لائیں ۔، یہ دونوں نہیں تو ان علمائے دہنیا کی دامی مال کے برا بر لینے تعرف میں تو برنظر کے کہتے ہیں کہ بادشاہ میں اس سے اس قدر سے سکتا ہے جس امراد اور اس کے درمیان امتیاز ظام بر ہوجا نے سکن اس سے زیادہ لینا کی طرح بھی جائز نہیں ۔"

اسس پر بادشاہ غضبناک ہوا اور کینے لگا گرتم میری تلوار نہیں ڈرقے ہویہ کیتے ہوکہ وہ زرد مال ہومیے محل میں جاتا ہے اور بطابق انعام اور دوکے کاموں پر صرف ہوتا ہے سب ناجائز ہے ؟ قاضی نے کہا کہ جب حضرت بادشاہ مجھ سے شرعی مسکلہ پوٹھیں تو میرا فرض ہے کہ میں شریعیت کی کتا ہوں کے مطابق عرض کروں ۔ نسکن آپ اگر جھ سے ملکی مصلحت کے لحاظ سے سوال کریں تو میں یہی کہوں گا کہ جو با دشاہ کرتا ہے ، جائز اور قوانین مملکت واری کے مین مطابق مے بلکہ اگر اس سے بھی زیادہ کرے تو باوشاہ کی شان وشوکت کا باعث ہوگا اور اس سے کئی ملکی فائرے ظاہر ہموں گے "

اس کے بعد بادشاہ نے پوتھاکہ میں ہو ہراس سوارسے ہو را ان کے وقت حاضر نہیں ہوتا ،گذشتہ تین سال کی تنخواہ وصول مہم خراج ، جزید ، کری (مرکانوں کاٹمکیں ) اور حرائی دغیرہ میں سے کچھی نہیں دیتے اور کیر سے اپنی حکومتی پالیسیوں کو دضاحہ سے بیان کیا اور یوں مخاطب ہوا:-

"مولا نامغیث! آپ پڑھ لکھ آدمی ہیں مگر تجربہ نہیں رکھتے ہیں ناخواندہ مگر تجربہ کر یتی ہے "۔

سے بہتے ہو ارومال میں نے دیوگری سے بزور شمشیر حال کیا کا ایام بارتماہی سے بہتے ہو ارومال میں نے دیوگری سے بزور شمشیر حال کیا کا وہ میرا ہے یا بریال کا ہے ، وافعی نے کہا کہ چونکہ با دستاہ نے یہ مال بشکراسلام کی مدد سے ماصل کیا ہے اس سے یہ مال بریت المال کا ہے فقط با دشاہ کا نہیں المال کا ہے فقط با دشاہ کا نہیں المال کا ہے فقط با دشاہ کا نہیں ہوا اور کہا ہجو مال ہیں نے اپنی گورنری کے زمانے یں بڑی مشقت سے ان مہند کورں سے حاصل کیا ہے جن کا نام ونست ان بھی ہوا تھا تھا ، اور وہ نزائہ شاہی میں کوئی نہیں جا نتا تھا ، اور وہ نزائہ شاہی میں کھی دامنل نما محقہ کیسے ہوا ، ج

تافیی نے کہا: " ہو مال ہادت ہ نے بغرنفیں ماسل کیا دہ اسکا اپناہے، اور ہومال فوج کی مدرسے حال موااس سب شرکے ہیں اپناہے، اور ہومال فوج کی مدرسے حال موااس سب شرکے ہیں کھرا در شاہ نے پوتھا کہ " اجھا بیت المال میں میرا اور میت متعلقین کاکس قدر حصہ ہے ، وقاضی نے کہا: " اب فرور میری موت آثر کئی ، ہونے کہ ادشاہ سامت پہلے سوال کے جواب سے ہی آزردہ فطر موجو ہیں اس لئے اس موال کا جواب تو اور کھی اگوار خاطر ہوگا "۔ بو حَجَد ہیں اس لئے اس کو تعقیٰ کی تو قاضی نے عرض کیا:

ارشاہ نے اس کی تنفی کی تو قاضی نے عرض کیا:

ار میں ہین طربی کار ہو سکتے ہیں۔ اول یہ کہ بادشاہ راہ تقویٰ کی سے سے سکتے ہیں۔ اول یہ کہ بادشاہ راہ تقویٰ کی سکتے ہیں۔ اول یہ کہ بادشاہ راہ تھوں کی سکتے ہیں۔ اول یہ کہ بادشاہ راہ تقویٰ کی سے سے سے سکتے ہیں۔ اول یہ کہ بادشاہ راہ تقویٰ کی سکتے ہیں۔ اول یہ کہ بادشاہ راہ تقویٰ کی سکتے ہیں۔ اول یہ کہ بادشاہ راہ تقویٰ کیا کہ سکتے ہیں۔ اول یہ کو بادشاہ راہ تقویٰ کیا کہ سکتے ہوں کی سکتے ہوں کی سکتے ہوں کیا کیا کہ سکتے ہوں کیا کہ سکتے ہوں کی کو سکتے ہوں کی کی سکتے ہوں کیا کہ سکتے ہوں کی سک

44

قاضی مغین الدین ، اپنے دور کے شہور اور زبردست عالم کھے اور علمان خداتعالیٰ سے ڈرتے ہیں ، اِنتہ کا بخشی اللہ اَمِن عِبَادِ اِ العُلَاء ۔ ادرجب خوف خداکسی قلب کو اپنامسکن بنا نے تو وہاں پھراور کوئی خوف بنیں ہوسکت ۔ ادرمیو قوم جیسی جری اور بہادر ، دلاور وسخت کوش اور بنیس ہوسکت ۔ ادرمیو قوم جیسی جری اور بہادر ، دلاور وسخت کوش اور نثر قوم کے ماحول میں قاضی صاحب بیدا ہوئے اسی فضا میں بروان برط ہے ، بہرطال آپ علائی دور کے جیدعالم ، قاضی القضاۃ اورصاحب نسبت بزرگ تھے ۔



مطلق العنان بادشا ہوں کے بہاں مق گوئی ، صداقت بندی ادر حقیقت پروہ ی جس قدر دشوار ہے وہ ان لوگوں کی نگا ہوں سے پوٹ بدہ بنیں ، ہو بادشا ہوں کی تاریخ سے واقف ہیں ، جہاں شعلہ و جنم کی اس قدر موہوم ادر تقینی در آ مد ہو آل ہے کہ وقت کا تعین نہ صرف دشوار کمکہ ناممکن ، ہروقت ہم ورجا کے دو پاٹوں کے بیچ حیات وموت ادر بقاوفنار کی شکش ہوتی رہتی ہے .

ے آبِکوٹر۔ از محمداکرام مطبوعہ لاہور م<del>نہ 1</del>1 نے (ص ۱۲۲ - ۱۲۷ )۔ ۱۳۹۹

# ا من المحاصل المحاصل المحاصل المعالق المحاصل المحاصل

مشیخ احرب عبدالله کھٹوی سکھیجی کالقب شہاب الدین تھا، عابد وزاہد اور
فقید تھے، اور مہندوستان کے ان نوش نصیب حضرات میں تھے جوعلم فقسے بھی سرّین
اور تصوف وط بقت سے بھی بہرہ مند تھے، سائے مقا میں موضع کھٹویس بیدا ہوئے ہو
مندوستان کے مشہور شہراج میرے قریب تھا، ان کے آبار واحداد وصلی میں رہتے تھے
ایک روایت مشہور ہے کہ بہن میں ایک گاؤں گئے، وہاں کے بچوں کے ساتھ کھیل
ایک روایت مشہور ہے کہ بہن میں ایک گاؤں گئے، وہاں کے بچوں کے ساتھ کھیل
رہے تھے کہ نہایت تیز آبر بھی آئی اور انھیں اڑا اکر سی اور حکمہ لے گئی، اس طرح یہ لینے وطن
سے بہرت دور چلے گئے اور بے بارو مددگار بردیسیوں کی طرح او مطراد مو گھو منے گئے۔
ایک درکھیں جارہ ہے تھے کہ اتفاقاً ایک دروایش کا مل با با اسمنی مغربی کا ادھرسے گذرہوا
ایک ورکھیں جارہ ہے گئے کہ اب آب با با اسمنی مغربی کے باس سہنے گئے ، انھیں بروورش بائی
انھیں کے فیض صحبت کی بدولت آپ روحانی تعلیم قربیت سے بہرہ ور ہوئے اور بھر
ایک کا مل ولی کی جیٹیت سے دنیا کے سامنے نمودار بھوکر اپنے مربی اور شفق استاذ کی
طاف واجازت کا سندون حال کیا ۔

ان کے سینے ومرشد شیخ اسمی مغربی کاسسا کو نسب شیخ ابو مدین غربی کاسسا کو نسب شیخ ابو مدین غربی کے سے مانا ہے اسماق نے اسماق نے الری لمبی غمر پائی منتول ہے ( باصطلاح تصوف) انکے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کم کے درمیان چند ہی مشاریخ کا واسط ہے ۔ کہتے ہیں کہ صوف پانچ واسطے ہیں۔ کرآپ کاسساکہ مشیخت آنحف و صلی اللہ علیہ و کم کے جہنچ جا آ ہے،

سنے استی مغرب کے وصال کے بعد شیخ احد کھٹوسے وہ بی آئے اور ظامی علوم کی خصیل کی، فارغ ہو کر مسجد خانجہان میں ڈیرے ڈال لئے اور عبادت وریا خدت میں مشغول ہوگئے، کھانے پینے کی چیزوں سے اس قدر بے نیازی تھی کی سوکھی اور ہائی ٹی گاایک کڑا کھاتے اور اسی سے روزہ افطار کرتے ، جیڈ کے دوران توبہ حال ہوتا کہ ھرف ایک گھور روزانہ کھاتے ، سناوی نہیں کی ، حج وزیارت سے مشرف ہوئے ۔ سلطان مظفرت ہوئے ۔ سلطان مظفرت ہوئے ۔ سلطان کھٹوسے گرات آپ سے متعارف تھا ، اس نے آپ کو گرات بلایا اور آپ موضع کھٹوسے گرات کے ایک مقام کھٹی تقل ہوئے ریواں کے دوگوں نے آپ نوب فرین حال کیا ، ان کے دستر خوان برٹ ہ و گدا کے لئے صلائے عام تھی ، آپ کے ایک مرید حال کیا ، ان کے دستر خوان برٹ ہ و گدا کے لئے صلائے عام تھی ، آپ کے ایک مرید تھے محمود بن سعیدا پرجی جمعوں نے "تحفۃ المجانس" کے نام سے آپ کے ملفوظات مقدم و کرا مدت اور بی تحمیل کے بہرت سے واقعات مرتوم ہیں ، جیند واقعات ورج ذیل ہیں ، ۔۔

ایک مرتبرایک بڑا اہر تمیں سیر مصری اور کتوری کا بڑا نافہ لے کرم شخانجہاں میں آپ کے پاس آیا ، آپ نے اس سے بوجھا کہاں سے آنے ہیں اور ہمیں کہ جانتے ہیں ؟ اس نے کہا ؛ میں شیخ نور کا شاگر دیوں جو بنڈوہ میں قیم ہیں اور میرے اس وقت وہیں شسے آر ہا ہوں ۔ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ دوسلی آ چکا ہوں ، گذشتہ دنوں ہو سی سے سامان تجارت کی خریر و فروخت کے بعد شیخ نور کی حدمت میں واقوا کہ وہ میں اور میں کن کن مشائح کے بعد شیخ نور کی حدمت میں اور میں مشائح کا نام ریاجن سے نیاز حال کیا تھا ۔ فرمایا ؛ سیسے احد کھٹوسے ملے آئی پیشنکر مشائح کا نام ریاجن سے نیاز حال کیا تھا ۔ فرمایا ؛ سیسے احد کھٹوسے ملے آئی پیشنکر

مجھے رسول الشرصلی الشرعلیہ و کم نے بھیجا ہے ، میں نے دامن بھیلا یا اوراس نے تھجوریں میرے دامن میں ڈال دیں، اور خالی خوان کے کر دائیں چپاگیا، وہ کھجوری میں نے منہ ہیں ڈالیں تو وہ اتنی لذید اور منطقی تھیں کرمیں نے آج کہ اس تسم کی تھجوری نہیں کھائیں کھیجوری نہیں کھائیں کھیجوری کھائیں کھیجوری کھاکرمیں سوگیا ، رات کوایک خواب دیجھا، اور وہی خواب میرے ساتھیوں نے دیجھا ، اور وہی خواب میرے ساتھیوں نے دیجھا ، اور دیجھا

رسول سرصی الشرعی الشرعی و لم ایک بهوادار اور روکشن مقام میں تشریف فراہیں بیند کربار صحابہ بھی وہاں کھر اے ہیں اور ایک عورت ۔ مختلف زیورسے آراست ،
وہاں موجود ہے ، آنحفرت نے مجھے فرایا : اسے قبول کرلو ، میں نے عرض کیا : "ہارے بزرگوں نے قبول نہیں کیا '' کھر آنحفرت نے حضرت علی کا طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھے فرایا : " بی تمہارے والدہیں'' ۔ میں نے دیکھا تو حضرت علی اپنی انہا کہ انگی دانتوں میں دبائے کھڑے ہیں اور کہ رہے ہیں : بابا احد ، رسول اکرم کے مکم کی تعمیل کرو اور اس عورت کو قبول کر لو ۔ جنانچ میں نے اس عورت کو قبول کرایا ۔
اور فورا ہی میرے دل میں آیا کہ عورت کی صورت میں جو چیز سائے کھڑی ہے وہ دنیا اور کرم کے اس فریان کا مطلب یہ ہے کہ مجھے پوری دنیا بارگیزی

ر ہے۔

ہرینہ منورہ سے والیسی کے وقت ہم تینوں ساتھی آخری سلام کے لئے آنحفر 
کے روف اقدس پر جافر ہوئے ، روف کہ مبارک کے خدام دس گرنے فاصلے پر پاکھوں میں گلے

وستانے پڑھائے کھڑے تھے ، مجھ سے کہا :" یہ عامہ تو، میں نے جواب دیا :" ہمانے

مرشد نے عامہ نہیں باندھا، وہ ٹو پی پہنتے تھے سے اس پر خدام نے کہا :" رات خوابیں

رسول اکرم سلی اللہ علیہ و کم نے ہم مکم دیا ہے کہ آپ کو دس گر کپڑا عامہ باندھنے کے لئے

دیا جائے ، اورسا تھ ارت اوفرایا ہے کہ احرکوہما راحکم ہے کہ یہ عامہ لینے سم پر باندھ نے ،

دیا جائے ، اورسا تھ ارت اوفرایا ہے کہ احرکوہما راحکم ہے کہ یہ عامہ لینے سم پر باندھ نے ،

میں چپ ہوگیا، فرایا: تم دہی گئے اور شیخ احرکھٹوسے نہیں ملے توتمہاراسفرضا کع ہوگیا اور قیام دی بیسود - مرشد کے اس فران سے خت پرسٹیان ہواا ور بے قراری کے عالم میں وہاں سے چل کرآپ کی خدمت میں حاضری دی ، تا جرکی یہ بات مشنکر آپ نے ارشاد فرایا: سشیخ نورسے ہاری کوئی ملاقات وسٹناسائی نہیں انفوں نے بزر لعیکشف ہم کو پہچان لیا ۔ یہ الٹرکی بہت بڑی نعمت ہے ۔

... ہم ہےت سے وگ جج کے لئے روانہ ہوئے، ہما راجہاز سمندرسیار تھا، میں ایک دفعہ وضوکرنے رگا، اچانک میرا پائوں کھیسلا اور میں سمندر جاگرا گرتے ہی يَ حَفِيظً بَا رَقِيْبُ ، يَا وَكِيْلُ ، يَا أَلْتُهِ، بِرُ صِنا شرقع كِيا ، مِين بِا نِي كَي سطح بر تبرّا جار إلقا اوریه وظیفه ورد زبان تھا ، اتنے میں مجھے لینے پاکوں کے نیچے تپھرسامعلوم ہوااور پیلسپر كفرا موكيا، بإنى كمرتك تها، اورميس برابريه وظيفه برهد ما تها اس كه بعد الآح اورجهاز کے کپتان نے مجھکو محچھلی کی طرح او پراٹھالیا ۔۔ اس کے ساتھ ہی شیخ فرماتے ہیں کہ كَهُ تَكْرِمهُ بَهِ إِن حَجِ كِيا اور مدينة منوره كوروانه جوا ، مدينه منوره مين امام خانجهان ينع تاج الدين سطیجی اور کچو اور لوگ مجی ہارے ساتھ تھے ،ہمسینبوی میں تھے ساتھیوں نے کہا: کھانے کا ترظام کرنا چاہئے ، میں نے کہا : ہم تونہیں کریں گے ،ہم رسول الشرصلی الشرعافیم کے میہان ہیں، اس کے بعدوہ لوگ کھانا کھاکروایس آئے، ہم نے ایک ساتھ عشار کی نماز پڑھی، نماز کے بعد وہ سوگئے، اور میں ہاتھ دھوکر سبیج پڑھنے رگا، ناگہاں آواز آئی: رسول الشرم كاميهان كون ہے ؟ ميں نے خيال كياكه دوسكر آدمى كو آواز دى جارہى ہے، روباره پهريمي آواز فضار مين گونجي اورميرے كانوں سے تحرائي مگر ميں اب بھي خاموش ر لا ، میسری مرتبه کیم یهی آواز لمبند مونی اور میں نے مسنی ، اب میں مجھاکہ یہ آواز مجھے دی جارہی ہے ، اور رسول اللّٰر کامیہان میں ہی بوں ۔ بینانچہ میں اپنی حبَّہ سے اٹھا اور آواز وین والے کے پاس بہنجا بولین ایک خان الے کھٹرا کھا ، اس نے کہا:

اور تخلوق خدا کو اسلام کی دعوت ہے۔ جنانچہ دہ کپڑا ہوآ نحضرت سے طید تھا ہیں نے ہاتھ میں لیا ، اس کو جو ما اور سرپر با ندھ لیا ، اس کے بعد آنحضرت کی زیارت کا شرف حال ہوا ، اور آپ نے نے ارشا و فرایا ؛ وہل کی مسجد خانجہاں میں رہ کر پہلے سے زیا وہ ریاضت و عبادت اور مجا بدہ کیا جائے ؛ اس اشنا ، میں سید جلال الدین بخاری مخدوم جہانیان کو بھی یہ ملئے غیبی شنائی وی کہ ایک جوان صالح و سے والیس آئے تو مسجد خانجہاں میں سید و الیس آئے تو مسجد خانجہاں میں سید و الیس آئے تو مسجد خانجہاں میں سید جلال الدین بخاری میری طلاقات کو تشریف لائے ، وہ سجد کے قریب پہنچے توان کے ایک معتقد نے آگر مجھے اطلاع دی کہ مخدوم جہانیان آپ سے طف کے لئے آرہے ہیں ، میں فوراً اسٹھا اور سجد کے وروازہ پر ہینچ اوہ پائی پر سوار تھے ، پائی سے اترے اور نہایت شفقت فوراً اسٹھا اور سجد کے وروازہ پر ہینچ وہ پائی پر سوار تھے ، پائی سے اترے اور نہایت شفقت فوراً اسٹھا اور سجد کے وروازہ پر ہینچ وہ پائی پر سوار تھے ، پائی سے اترے اور نہایت شفقت و بیا گئے اور میں بھر کیا گئے اور میں بھر کھیا ۔

ایک جگرسفر کا نذکرہ ہے ، فرماتے ہیں : اس فقیرنے بلاکسی رفیق اور سامان کے تنہاسفر کیا ہے اور پورے گیارہ سال تک برمینہ یا ، جسشہراور قصبہ میں جا آ وہاں کی مسجد میں رات بسرکرتا ۔ یسفراعلاء کلمۃ الشرکی خاطراور ربیاضت و مجا بدہ کے سلم میں ، موتے ہے ون فرمایا : فقیروں کی مجلس میں آ نا آسان ہے گروہاں سے اپنے میں موتے کے مدر است اپنے میں موتے کے مدر سام میں آ

آب كوفتيح وسالم وابس بے جا امشكل بے -

ایک مرتبه مرقت کی ایک سجری بینجا، وہاں ایک فقیم طلبار کو پڑھار ہاتھا میں فقیروں کی سی ٹو بی اور درونیٹوں کے بہاس میں تھا، طلبا رسے دور نہوکر بیٹھ گیا ایک طالب علم صامی پڑھ رہاتھا مگر غلط، میں نے آواز سے کہا: اعراب غلط میخوانی، اعراب غلط بڑھ رہے ہو، میری آواز سنتے ہی فقیم لین جگرسے اٹھا اور محجھ سے ملاء مجھے وہاں سے فلط پڑھ رہے ہو، میری آواز سنتے ہی فقیم لین جگر سے اٹھا اور محجھ سے ملاء مجھے وہاں سے اٹھا کر اپنی مسند درس کے قریب لے گیا، علم اصول کے بارے میں مجھ سے کچھ سوالات اس محقوم سے کچھ سوالات

پوچھ، یں نے سے بواب دیا ، میری علمی جانج کرکے مجھ سے بولا: اس علم کے با وجود

میعمولی کیڑے اور فقیروں کی سی ٹوپی کیوں بہن رکھی ہے ؟ میں نے بواب دیا: ایک تو

میں علم کی نعمت سے بہرہ ور سپوں ، اگر عمدہ لباس زبیب تن کروں گا تو نفس شرارت

و برخونی کرے گا اور میں بہندار میں کھنیس جا وُں گا ، اس لئے یہ لباس مخصوص کرکے لینے

آپ کواس میں چھیار کھا ہے ۔

و فیات آپ نے ایک سوگیارہ سال کی عمیں بروز حمع است ما شوال کی میں بروز حمع است ما شوال کے بیاب کومقام سرکھیے میں داعی اجل کو لبیک کہا ۔

کو مقام سرکھیے میں داعی اجل کو لبیک کہا ۔

میں سے خوروں می شدخ میں نا در میں دور میں میں شدخ میں تارہ دور میں میں خور میں خور میں خور میں میں خور میں میں خور میں خور میں خور میں خور میں خور میں خور میں خور میں میں خور میں خور میں خور میں خور میں میں خور میں میں خور میں خور

سریج یں وی اور ایا ہے ہے پیوں شیخ احمدامام دین دونیا سوئے فردوس می شدخرم شاد فلک می گفت تاریخ ال سال شدعالم مسمدرا بق اباد

ك اخباراً لاخيار ، نزية الخواطرج ٣ بحوالفقها مسبند ج ٢ ص ١١٣ - ١٠٣ للخصًّا -



M34

حاشیة بزودی ، فتاوی الناطفی وغیره کتب فقر کے علاوه مشکوة المصابیح اور تفاسیرس سے معالم التنویل ، تفسیر کبیر ، تفسیر شیخ شهاب الدین سهروی وی اور تفسیر کشاف وغیره شامل س یہ کتاب اگرمینی فقه سے تعلق مے تاہم فقر تافی کی کتب سے کھی استفاده کیا گیا ہے ۔

مفتی کن الدین کاافعل وطن ناگورتھا ، اسی بنا پر ناگوری شہورہی، ناگور کسی خاندان یا قبیلہ کا نام نہیں ، ناگور میوات کا ایک مردم خیز شہر کھا ، التمث عہد سلطنت میں میوات کی تعزافیا کی حدود ناگور ، اجمیر ، آگرہ ، بیانہ ، وسی اور دوآب کھیسی ہوئی تھیں ، یہ اہل علم کے بھی مراکز تھے اور اصحاب باطمن کے فیوف باطنی کے بھی مراکز تھے اور اصحاب باطمن کے فیوف باطنی کے بھی مراکز تھے اور اصحاب باطمن کے فیوف باطنی کے بھی مراکز تھے ۔

مفتی صاحب جب نهرواله تشریف فراہوئے تواہل شہر سے بہت متائز ہوئے ۔ بخانچ فود فرائے میں : جب میں نہروالہ میں گیا تو دیجھا کہ یوں تواس شہر کے تمام ہوگ بہترین عادات واطوار کے حامل ہیں گر وہاں کے قاضی القضاة محاللہ یا بن محداکرم نہایت نیک بشعور ومعرفت سے بہرہ ور ، مہارت و تجربہیں بیگانہ اور دل و دماغ کے اعتبار سے سرا پاخلوص ہیں ، وہ پنیتیں سال سے نہروالہ کی کرئ قضا پر فاکر ہیں ، ان کے رعب و دبد بہ ، اور ذاتی وعلی و جاہرت کا یہ عالم ہے کہ سامنے کوئی شخص جھوٹی شہادت و سے اور غلط بیانی کونے کی جرائت نہیں کرئے تا مامنے کوئی شخص جھوٹی شہادت و سے اور غلط بیانی کونے کی جرائت نہیں کرئے تا دہ منفی خالم میں بے نظیر کر دار کے حامل ہیں اور دعا ی و مقدمات کے فیصف وہ منہوں قوال اور فتاوی کے مطابق کرتے ہیں ، ان کے والد قاضی محمد اگر محمور فقہار کے اقوال اور فتاوی کے مطابق کرتے ہیں ، ان کے والد قاضی محمد اگر محمور فقہار کے اقوال اور فتاوی کے مطابق کرتے ہیں ، ان کے والد قاضی محمد اگر محمور فقہار کے اقوال اور فتاوی کے مطابق کرتے ہیں ، ان کے والد قاضی محمد اگر محمور فقہار کے اقوال اور فتا وی کے مطابق کرتے ہیں ، ان کے والد قاضی محمد اگر محمد کا معمور فقہار کے اقوال اور فتا وی کے مطابق کرتے ہیں ، ان کے والد قاضی محمد اگر میں عالم و فقیمہ اور متورع و متقی ہیں ۔

ان ہی قاضی حادالدین نے مفتی رکن الدین اور ان کے بیطے مفتی داور ر کویہ خدمرت علمی انجام دینے کی مہم سپرد کی اور کہا کہ ایک ایسی کتاب مرتب ہے۔

## م في تي كُنُ الدّينُ الوري

علام مفتی کن الدین ناگوری بن صام الدین ناگوری کاشار ان فقهار میں ہوتا ہے جوفقہ واصول میں بوری مہارت وبصیرت رکھتے تھے یا علاقہ گجرات کا گھیا وال کے ایک معروف شہر نہر والد میں مسئر افتار بڑتعین و فاکر تھے ، فت وی حادیہ اسکی تصنیف ہے ، جونحیم کتا ہے یہ کتاب قاضی حاد الدین بن محداکرم گجراتی کی فرمائش پر تصنیف فرائی ، جونہ والد کے قاضی القضاۃ اور لینے زمانے کے نامور فاحنل اور مشہور فقیم ہوتھے ، اس کی تصنیف و تالیف کے مراحل مفتی کن الدین نے لینے فرز نرمفتی واور کی اعانت واست تراک سے طے کئے ۔ یہ فقہ کی مشہور کتاب ہے جو ان دوجلیل القدر فقہا ہو ۔ مفتی رکن الدین و فقی داؤد ۔ نے تفسیر ، حیث ان دوجلیل القدر فقہا ہو ۔ مفتی رکن الدین و فقی داؤد ۔ نے تفسیر ، حیث فقہ ، اور احمول فقہ کی دو موسول کتابوں سے استقادہ کرکے مرتب و کمل کی ، یہ بوری فقی بن کتاب کی استدا اس طرحی ، پوری فقی بن کتاب کی استدا اس طرحی ،

الحمدلله الذى نوى قلوب الموحدين بنوى التوحيد والإيمان ..... الخ تصنيفي فهالطرك تحت اسك كاف ز ومصادر مقرر كتاب مين ذكر رك كخ بين ان مين هدايت الحافى، مشيح مجمع البحرين، شرح وقايت ، شرح لمحاوى ، نحفة الفقهار المحيط ، الواقعات حسامى ؟ ) فتاوى البرهانى ، فتاوى تاناى خان جواهر الفتاوى ، جامع الفتاوى ، فتاوى ولوالبى ، الخلاصة ، خزانة الفقة ، فتاوى سمقن ، فتاوى قراخانى ، فتاوى النوازلى ، فتاوى السين نماد الفقة ، فتاوى الفقهاء ، الذخيرة ، المسوط، فتاوى الابانة، فمادى الفقهاء ، دستوى الفقهاء ، الذخيرة ، المسوط، فتاوى الابانة ،

خزینة الصفیامیں ان کی وفات سائلہ کھاہے ، گرمیعتبرہیں کے

قَاضَى ضِيَا رالدّين بيَانُوي

عبدعلارالدین کی صدرجہاں (قافنی) تھے ، آولاً یہ و کی کے قافنی کے قافنی کے قافنی کے قافنی کے قافنی کے قافنی کھے کا ور مرت تک کھے کھے اور مرت تک اس اہم اورجلیل القدرعہدہ پر سرفراز رہے ۔ زبردست عالم و فافنل تھے ۔ برنی کی روایت ہے کے علمی وقار و دبرہ سے محروم تھے ۔

مؤلانا يتخ وجيهة الترين بيانوي

سینے وجیہالدین بیانوی شہور عالم و فقیہا ورصاحب فضل و کمال بزرگ تھے ، ابن بطوط مشہور غربی سیاح نے چند بری شہریں امیرعز الدین بتانی کے بیال حضرت مولانا وجیہالدین سے الاقات کی ، امیر تبانی آپ کو اپنے ساتھ رکھتے تھاور بہت ہی عزت واحرام کامعا الم کرتے تھے ہیں۔

آخری عمرین سلطان المن کخ خواجه نظام الدین اولیا قدس سرؤ . (م ۲۵) سے بعیت ہوئے ، وسل میں ہی آپ کا دصال ہوا اور توضی سی کے قریب قاضی کمال الدین حیدر خال وسلغ کے حظیرہ میں مدفون ہوئے ، یہ دونوں حضرات آپ کے شاگرد تھے ہے۔

ک نزیشا الخواطر ج ۲ ص ۲۹ - کے نزیشا الخواطر ج ۲ ص ۲۵ رتذکرہ علائے ہند ص ۲۹۰ تفکرہ علائے ہند ص ۲۹۰ تفکرہ علائے ہند ص ۲۳۱ میں ۲۳۱ ص ۲۳۱ ص ۲۳۱ ص ۲۳۱ ص ۲۶۰ ص ۲۳۱ ص ۲۶۰ ص ۲

کریں جوایسے مسائل فقہ پر شمل ہوجن پرجمہور فقہا کا اجائے ہے اور عقل وررایت
کی میزان پرکھی پوری انر سے جنانچہ بڑی محنت اور لاکشن و بچو کے بعد یہ کتاب
مرتب کی اور قاضی حاد الدین چو کو اس کے سبب تالیف ہے اس لئے اُکھیں کی
طرف نسوب کرکے اس کا نام 'فتادی حماد ہے ' رکھا اور خلوص ولٹہیت
محی تسمئی کت ابین کارفر بارہی ۔ اپنی محنت دوسروں کے نام نسبت دنیا خلوص
ہی توجے ۔

نویں صدی ہجری کی فیقہی کت بہوارض ہمند میں ، سرز مین میوات کے ایک لائق ادر ہونہار سپوت کے ہاکھوں مرتب کی گئی اب بھی دنیا کے مخت لف کرتب خانوں میں مخطوط کی صورت میں موجود ہے۔ اور ساسال جم میں کلکتہ سی شائع میں ہو کی اور ساسال جم

يْ فَي عَلَى بِنْ حَمَيْدِ ٱلوى

سینے علی بن جمید بن احرسعیدی سورتی ناگوری بینے عبدالعزیز بہنے حمیدالدین ناگوری سے بھی یہ موہوم ہیں بسلسکہ چشتیہ کے شہور بزرگ تھے، اپنے پررِ بزرگوارسے علم حال کیا اور عومید تک ان کی صحبت میں رہے اور درجُہ کمال کو بہنچے ۔، بزرگوارسے علم حال کیا استعداد ولیاقت دکھ کر دعوت وارشا واور اجازة حدیث ان کے والد نے ان کی استعداد ولیاقت دکھ کر دعوت وارشا واور اجازة حدیث سے سرفراز فرایا ۔ والد کی وفات کے بعد ان کی مستد شیخت وارشا دکور دنق بخشی ۔ ان کے لڑکے کا نام فریرالدین تھا ، اس نے لینے والد سے علم حال کیا اور سے بی اپنے اپنے فرزند کو علم حدیث کی اجازت مرحمت فریا ئی

ك فقها ك بندج و ص ١٨٠-١٨٠

000

## في في السراح كراهي

متصل الورشهر لمجستهان

آپ گیانہ وقت شیخ نظام استھی کے مرید ہیں ،جب ساع میں آپ گرم ، وجاتے تھے توجیرت اسس قدر غالب ہوتی تھی کہ زمین پرگر پڑتے تھے یہاں تک کے انتہ اس بنرے نمر ساتہ ، نند میتہ بہتر

إته باؤن مارنكي كهي طاقت نهين رمتي تقى -

ه سعد رابار اردور تمرص ۲۴- ۱۹۴۴

سيرتاج الدين شيرسوار

آپ کامزار ناربول میں ہے ، شیخ قطب الدین منور ۔ ابن یخ بر إلىلدین ابن یخ بر إلىلدین ابن یخ بر إلىلدین ابن یخ بحال الدین إنسوی از او لاد حضرت امام ظلم ابو صنیفہ قدس سرّہ العزیز کے مردی یا ناربول کے بہاط وں میں اس قدر خت ریافتیں اور مجا ہدے کئے کہ مجابل کے جانوس درندہ وگزندہ و موش وطیور آپ سے مانوس ہو گئے تھے کہتے ہیں کہ جب بیر کی فحد میں ان کا حاضری کا ارادہ ہو تا جب شہر پانسی کے قریب پہنچ اس سنیر اور ایک سانب ہاتھ میں نے لیتے ، جب شہر پانسی کے قریب پہنچ اس سنیر اور سانب کو چھوڑ دیتے اور بیرل شہر میں آتے ہے۔

نقل ہے ایک روز کی قطب الدین منور ایک دیوار پر بیٹھے تھے،
ادر سیر تاج الدین کواس وقت حالت تھی ، اسی حالت میں شہر رپر سوار شیخ کے
سامنے آگئے ۔ سیر کی جوان پر نگاہ پڑی ۔ فرمایا استید یہ حیوان تو جان رکھتا
ہے ۔ اگر مردان خدا دیوار کو حکم دی تو چلنے لگے ۔ حضرت کے یہ فرماتے ہی وہ دیوا
بس پر حضرت تشریف رکھتے تھے جنبش کر کے چلنے لگی ۔

آب نے فرمایا: \_\_ اے دیوارس نے تو یہ بات بطور مثال کہی ۔ رقد اس کی قدرہ وس

تھی تواپنی جگر برقرُار رہ''۔ ق آپ کی شون افعال کی اس میں سرشور میں ایوں کی ا

قبرآب کی شہر کارنول کے باہرہے - اسی شہر میں پیدا ہوئے تھے، اور وہیں مدفون ہوئے رحمة الشرعليہ -

سیّدتاج الدین کُه آیک فرزند تقصین کوشیخ ابرال کیتے تھے باکل تارک الدنیا تھے، اسباب دنیا بقدر ضرورت لیتے اور ہروقت یادخلا ۱۹۲۷

میں شغول رہنے تھے ، ان کے گھر کے دروازہ برایک تجھر پڑا ہوا تھا ، چنانحیہ اب بھی وہ گھر کی دہنے کے باہر موجود ہے ، اس پھر پر ایک کاسٹہ چوہیں رکھا رہنا تھا آنے جانے والے اسس میں مجھ والدیتے تھے جس سے ان کی قوت یومیہ ہوتی تھی ا در اس سے زیا دہ نہ آتا تھا ،اگر غلہ گراں ہوتا تو فتوج بہت آتیں اور اگر ارزان بوتاتوكم آتيس رحمة الشرطلية

رف على سيرجاجرة لا ين على الدين في

ا كم مرد بزرگوار تھے ، تارك دنيا - علائق سے مجرد ، رزق ليے كسب سے کرتے تھے اور بیچنے کھاتے چیتے چلے گئے ، نہ گدائی کی اور نہ نذر کسی سے قبول كى اورنه اين تيس بزرگوں كى طرح ركھتے تھے بلك كاحد من الناس رعام وگوں کی سر کرتے تھے۔

كيتے ہيں كہ يسب كچھ تقے مركوكوں سے ظاہر ذكرتے تھے ۔ عالم فا میواتی ان کے مربی عقے، انھوں نے چا ہاک ان کے واسطے گھر اور خانقاہ سنائیں مگرانھوں نے منظور نہ کیا اور کہا سینے محد ترک صاحب ولایت ہیں ، جوعارت میرے واصطے بنانی چا ہتے ہوان کے روف پر بناو ۔ پہلے شیخ محررکے مقرہ کی چار د بواری پست تھی وعالم خان نے اسس پرگنبد بنوایا جواب تک موجود م الم محد نارنولي والمشيخ حمزه دهرسوي سيقل كرتے بي كه وه كہتے تھے كر.

"ميرك دادا اوريخ صدرالدين كهرولى اوريخ علم الدين حاجي تيون كعُبرتبريف كى زيارت كو كئي ،جب دريا پر پينج كشتى بانوں نے تحقيق كيا كه اگر مونی شخص لیے خویش واقارب کو چھوڑ آیا ہو وہ جا کرصلہ رحم بجالائے سیسے عالن نے اپناکلہا اور مجھوڑا ہو کمرسے یا ندھے ہوئے تھے ہلاکر کہا میرے خولیں وا قارب یہ

میں بشتی بانوں نے تسبم کیا اور شتی پر بھھالیا۔ وہ دونوں بزرگ وطن کو واپس چلے گئے ، مقبرہ ان کاشہر ارنول کے باہرہے دھرسو کے راستے کے قریب -

مُولانا قالم مسيني بيانوي

مولانات يخ قاسم بن ابوالقاسم سيني بيانوي ، محدث اور فاضل تھے ، حدیث وفقہ اور علوم عربیہ کے ما ہر کا مل تھے استیخ ابراہیم بن داؤد مانکپوی اکبرآبادی كے تأكر و تھے ، تمام عمر اپنے استاد مرم سے وابستہ رہے ، شیخ ابراہیم كى وفا کے بعدان کی جگہ درس وا فادہ کی مسند کورونق بخشی کے

قاضى عبرالشربيالوي

قاضى عبدالشربيا يوى فى المسلك اور لين دور كيمتم ورعلما رميس تھ، شہر بیایہ کے قاضی تھے ،ساتھ ساتھ تدریسی خدات بھی انجام دیتے تھے۔ ان کے لامذہ بہت تھے، شیخ دانیال منحس عباسی سترکھی ان کے عزیز شاگرد تھے، ان سے درسی کتب بھی پڑھیں اور سلوک وتصوف بھی مال کیا۔ بهونهارت گرد کی نیافت دیجیم کراین بیٹی انھیں دیجر شرف دامادی بخشا

جیساکہ اسی کتاب کے ملک پر مرقوم ہے : -

"سينيخ دانيال بيانة آئے اور قاضى عبدالسربيانوى سے لم حال كيا ، كهران كى عفت مآب دخترسے شادى كى ، كھروسلى كاسفركيا ادريخ نصيرالدين جراغ دملي سيسلوك وتصوف كى تربيت كيليخ

له اخبارالاخيارس ٢٩٠ - له نزمته الخواطرية ٥ص ١١٠ - هد نزمية الخواطري ٢٠ ص ٧٠

ف خ كمال الدين ناگوري

عالم وفقیه، شیخ کمال الدین بن قوام الدین ناگوری تم پٹنی، سلسلور یکم پٹنی، سلسلور یکم پٹنی، سلسلور یکم میں کے مشہور بزرگ ہیں سینے بعقوب بٹینی سے کسب بنی کے مشہور بزرگ ہیں آپ کو قبول عام پڑھی . مدت وراز تک ان کی ضدرت میں حاضر رہے ، گجرات میں آپ کو قبول عام حاصل تھا، شیخ بر ہان الدین عبدالٹر بن محمود سینی بخاری نے آپ سے نیف حاصل کیا ، اور کھی بہرت سے علمار ومشا کے آپ سے سیراب و بہرہ ور بہوت نے فرحمہم الٹر تعالیٰ ہے فرحمہم الٹر تعالیٰ ہے۔

ف المعيل بن سن الكورى

سنیخ صالح المعیل برجن سالار ناگوری بہشتیسلسله کی ایک اهسم شخصیت ہیں ۔ اپنے باپ اور دادا شیخ اخت بارالدین عمرالا برجی کی خدمت میں رہ کرعلم وتصوف عاصل کیا ۔ آپ سے نیف یاب ہونے دالوں میں شیخ خانو۔ خانون ؟ بن العل ناگوری رحمہ السُّر ہیں جیساکہ گلزار ا برار میں نخر بر ہے ہیں۔

شيخ بايز يداجميري

عالم صارح بین بایزید بن طاهر بن بایزید بن قیام الدین اجمیری، بو مغیر کے نام مے شہور ہیں ، قاضی احرمجد شیبانی رحماً لٹراور دیگر علما رعصر سے

ا نزبت الخواطر ج س ص ۱۰۳ م نزبت الخواطر ج س ص ۲۳ مل ۲

ای خدمت میں عرصہ تک بسے، عرفان ویقین کے منازل طے کئے کیم بیانہ آئے،
اوراپنی بیوی کولیکرستر کھ چلے گئے، صالح بزرگ اورظم ومعرفت میں نمایان تقام
رکھتے جب اپنے تہ ہرکے قریب ہنچے تو رسٹر نوں کے حنگل میں جینس گئے انھول نے
نے انھیں موت کے گھاٹ اتار دیئے، یہ حادثہ مسلمہ میں بیش آیا۔ وہاں سے انکی
نعش سنر کھ لے جائی گئی اور وہیں دفن ہوئے۔ رحمہ التہ رحمۃ الا براریاہ

مفتى داؤرنا كورى جناش

مولانا ناصح الترين نأكوري

نیک سے مالم و فاضل شیخ ناصح الدین بن قاضی حمیرالدین ناگور سنسد سهرور دید کے اہم بزرگ ، علم ومعرفت کے گھرانے میں پرورش پائی ، باپ کی صحبت اختیار کی اورسب مجھو انھیں سے حاصل کیا ، پھران کی مسنلر ارث دوسلوک کوآباد کیا گ

كەنزىبتالخواطر جىم مىشىكى \_ كىھنزىم تەلخواطر جىم مىشىكى سەسىكى سەسىلىكى سەسىلىكى مەسىسىلىلىسى مەسىسىلىلىلىكى مەسىسىلىلىلىكى مەسىسىلىلىلىكى مەسىسىلىلىلىكى مەسىسىلىلىلىكى مەسىسىلىلىلىكى مەسىسىلىلىلىكى مەسىسىلىلىكى مەسىسىلىكى م

446

شيخ نعراك و و رويخ نه سيخ نعرت ميرر يوځي

عالم كبيرو فاضل وقت علام مستير نعمت الشِّربن عطار الشّر - جلال الدين ىقب\_نارنولى فيروز پورى قادرى سىلى كىمشهور بزرگ تقد ، نارنول مين پيدا بوتے وہیں پر درست یائی ، بڑے ہو کر حصول علم کے دے دور دراز شہروں کاسفر کیا ، جونمور بھی پہنچے ادر یک محارض عمان جونپوری سے علم بئیت پڑھا ، پھر پرشتہ از دوا جے میں منسلک ہوکر فیروز پورسی تقیم ہو گئے اور اسے وطن بنالیا ، فیروز پورس سیف خا خراجی زمین سے چارسوا میط زمین دی ۔ شاہزادہ شجاع بن شاہجہال مجب ا پنے باپ کی طرف سے بنگال کا حاکم بنا توان کے علقہ مبعیت میں داخل ہوگیا اور شہرادے کی بعیت اور نفود لہنے زہر و تقویٰ کے باعث لوگوں میں انھیں ہے حد مقبولیت اور شهرت حال موکئی رجب مهر عالمگیر کے مقابلہ میں شجاع کوشکست ہوئی اور وہ ہندوستان کے دور دراز علاقوں میں بھاگ گیا تو حکومت کی باگ ہاتھ میں لینے کے بعداور نگ زیب رحمۃ السرعلیہ نے انھیں بانج ہزار نقدادا کئے۔ مشيخ نعمت الدرج مختلف كتابول كيمصنف عقي منجلمان كم ایک تفسیر قران کریم بطرز جلالین ہے ، اسے صرف چیوما ہیں تصنیف کیا اور بختلہ بين ممل كيا - اوراك ترجم قرآن كريم بعي بي بوجهانكر (١٠١٠ -١٠١٠) كيم بي من جہانگری کے لئے تکھاجب کروہ وسی میں تھے ،اس کا نام " تفسیر جہانگری ہے \_ میں نے ان کا ایک خلافت نامر دسکھا ہے ، جووہ اپنے مریدوں اور خلف اور مرحمت فرماتے تھے اسس میں تکھاہے :سلسلہ قادر میا کھوں نے یکی شمسل لر ابوالفتح محدر شرلف سے لیا ہو۔ نخ بہار الدین انصاری کے خلیفہیں ،اور ثبتیہ

علم حاصل کیا اور درجُد کمال کو پہنچے۔ فتوی نوسی اور درس و تدریس کی اہلیت واستعداد کال تھی ۔ ایک سے زائر علمار نے آپ کی خدرت میں رہ کرکسب علم وفضل کیا ، جبیساکہ بحرذ خار میں تکھا ہے ہے۔

شيخ حسن بن حسام ار نولي

عالم وفقہ شیخ حسن بن حیام نار نولی رحمہ اللہ، قاضی تاج الدین ہروی کی اولاً
میں سے ہیں بیدائش و پر درخ نار نول میں ہوئی ۔ درسی کتب لینے والدمحرم سے
پڑھیں ، طربیت و تصوف قاضی شمل لدین ، قاضی احمد محبر شیبانی کے جدا مجدسے
ماصل کئے ۔ بھرشی خی نظام الدین کی خدمت میں طویل مرت تک قیام کر کے فیف
ماصل کیا ۔ اپنے وطن میں ہی کامل ہوکر لا ہور تشریف سے گئے اور وہاں چالیس
سال درس و تدریس کی خدمت انجام دی سفیم میں و فات ہوئی ۔ دی

في كيرالدين ناكوري

عالم بزرگ زاہر مشیخ کمیرالدین بن فریدالدین ... مشہور عالم رہائی گذر ہے ہیں ،ان کی یادگار ان کی تصانبیف ہیں مبخلدان کے ایک بہت اصلیم شرح ہے المصباح فی النحو کی جس کا نام ' دھن' ہے آ تری عمریں گجرات تشریف کرنے ، وہیں اقامت فرمائی اور درس و تدریس کا سلسله شروع کیا اور عرص دراز تک اپنے جیٹم فریف کو جاری رکھا ۔ بہت سے بوگوں نے آپ سے نفنع حاصل کیا اور حات ہوت نے اپنے متفیدین متفیدین متفیدین متفیدین میں نے صین بن خالد ناگوری کی ہے ۔

، ار ذی قعدہ سے میں ہے میں بمقام احراباد گجرات، وفات بانی اور دہیں دفن ہوئے جیسا کہ مجمع الا برارمیں مذکور ہے سے ۱۶ تصفرالخواطری ا کی پا بندی ،قول فعل میں بال برا برتھی ان سے انخواف ناقابل برداشت تھا؟ ۵ ارشوال سے صنامہ کو اکبر آ با دمیں وصال بوا اور دائیں دفن ہوئے بلہ (مهرجہانتاب بست پرفزاندیں تکھنوی ؓ)

شيخ فرخ نار نولي

سینے فرخ نارنولی مشہور عالم دفقیم اور لمبندم تبت عارف باشر حضرت نیخ نظام الدین پی نارنولی کے پوتے تھے ، نارنول میں پیدا ہوئے ، اور وہیں پرورٹ پائی لیے دالد اور دارا سے علم عال کیا ، پھروہ خود عالم وفال ہو این دادا اور دالد کے جانشین ہوئے ، اور لیے آبائی مشینی توریخ میں نہایت بارع ب اور عالی مرتب شیخ تھے ، معارف الہی کی توضیح و تشریح میں بگانہ تھے ۔ وجد وسماع میں شغف تھا سے سات اور کو نارنول میں وصالت بھوا۔ (اسراریہ)

له نزمیتالخواطر ۱۰۰ م م ۲۳۳<u>۰</u> م



سلسفیرسے بیا ہوسلسا خواج محد بن یوسف سین گلبرگی کے بزرگ ہیں، اور نقت بندیہ محد بن جوال گیاتی سے عال کیا جوسلسلہ شیخ بر ہان الدین عبداللہ بن محود بینی کے سلسلہ میں مسلک ہیں ہے۔ نیزیں نے شیخ محد کی عباسی الدآبادی کی کتاب" و فیات الاعلام" میں در کھا ہے کہ علائم محمود بن محد ہونیوری نے سلوک و طریقیت شیخ نعمت اللہ فیروزیوری سے بیا آپ نے انھیں ذکر کی تلفین فرمائی الخ طریقیت شیخ نعمت اللہ فیروزیوری سے بیا آپ نے انھیں ذکر کی تلفین فرمائی الخ کی ارت مری میں کھا ہے کہ وہ فیروز پورمیں جب اقامت گزیں گئے اور ندہ د ہے کا ناہ ہیں مرقوم ہے۔ فیروزیوری سے کا اللہ میں مرقوم ہے۔ میں انتقال فرمایا جسیاک " مراة عالم " میں مرقوم ہے۔

## شيخ ولي محمر نار نولي

سیخ عالم دفافس نواجه دلی محد نار نولی مشهورها حب نبا درات صلاح بزرگ سلوک دطریقت امیر ابوانعلار الحسینی آگره سے نبا درات مشیخ ابوانقاسم اور دوسری شہوشخصیتوں نے یہ دولت گرانمایہ جال کی ۔

ان کی تصنیفات میں شنوی مولا ناروم کی ایک تفصیل شرح ہے ۔

حضرت شاہ ولی الشر محدث دہوی نے انفاس لعارفین میں کھا، کرنے فی دل محد قدس میرہ کا امیر ابوانعلائی قدس میرہ سے ایسا ہی تعلق تھا ۔

میساکہ خواجہ نظیر لدین براغ دھلوی کو محبوب الہی خواجہ نظام الدین قدس میرم المیں تعرب میرہ المیں الدین قدس میرم المیں قدس میرم المیں المیں المیں قدس میرم المیں قدم المیں المیں قدم المیں المیں المیں قدم المیں المیں قدم المیں الم

له نزهة الخواطره ص ٢٢٣

NU

ترجمه نظم دلاحوال ستيد جمال لشالض ا \_ انصاف بنتیمورے \_ جب ہندوستان سے سفرکیا ، \_ توخفرها کم متاں \_ مندوستان کے باوشاہ ہوگئے - اس وقت ستدجال الشرف اپنے رو کے زیبا کو پر دہ عثم سی حیاند کی طرح نکالا -م \_ ، جرئ سناس وقت ذراغور كرو عاشق رسول مجيب بعني ستث منها -ه \_ مگر گنته وقت *روئے* اخلاص بعنی الف اور برهالینا و \_ آپ کی جائے پیالٹ امروم ہے تیس سال آپ وہیں رہے -، - اس كے بعد آپ بہاڑى - بہا در پورالور سنجے - آپ تھى عادات اور برى شان والے تھے میخضرخان کی اولاد میں محمرخان تخت شاہی پر بیٹیما ۔ و \_ بھران کے فرزند خوش خصال بنام بہلول خاں اودی نے ١٠ - جب تخت ت الله يرقدم ركها توسيلي الفول ايك سجد بهام ي رتعمير رائي -11 - اگرتوتروتازه روم وکراس ظرکامشا بره کرے توبریا کیام کے محیفے خیال کرے ۱۷ \_ بہلول کے بعد جب سکندربودی تحت بشین بوا ۱۳ – اس بادشاہ کے زمانے میں ستید جال نے وفات پائی - فرحمالشر ١١ سالِ وفات كم معلق بجرى سن كر حساب سے إتف في كان ميں كہا: ه ۱ افسوس که حاجی الحرمین و فات پا گئے لے نوابعین توصد مول غم سے نٹرھال ہو۔ ا - امروبرس جبستيرجال سيرام وت تو وانجال خاص وقت سيرائش ظامر موا . ۲ - جب بباڑی بروه گرامی قدر بزرگ رونق افروز بوکے توآسان سے س\_ دعا کے ساتھ نداآئی - بربیاڑی طور کی طرح مرکزرشد و ہوایت ہو -م \_ تاریخ وفات مفلد آرامگاہ سے سکتی ہے اور سجد کی تاریخ بنا خانہ باری ہے اه مکتوب بروفسر و در سیم سنده بنام مولف .

تطمؤرا حوال ستيد جماك الشرائضوي لمشهر متيميور عاول سسرور كرد جونازدبايهنوسفر خضرخان بود حاكم لمتان إفت ستابى بماكت فرستا رُخ زنحتم عدم نمود حوں ما آن زمان ستيد جال الشر فہرکن ۔ عاشق رسول مجیب سّان جرت وران زمانه غیب روكتے اخلاص تم بروآرى كيك شمرط مت جؤ كايشاري سى وسيسال شد علم نجا\_، ٥٠٠ بودام ويرك مولدوالا آن جميده صفا وصاربتان وربيار ي رسيد بعدازان تشت جوں بادشاہ محدخا بعدارنس سيت بضرزمان بعلزان بورغوانده أن شاكا بو دنهب لول خال لودی نام شدئسج يرمشه ليف ادا قدم چوں تخنت منہنشی نہاد قدم رو کے پہنجہت سبوئے اوآری منحن *بيت الح*ام سينداري بعدّبلول خان سكندرنام برسر يرتبني جول إفت مقام درزمان خلافت آساه فوت شدستيد حال الشر سال از پجرتِ رسولِ خدرا داد ہاتف مجوش میدا غم بصدآه كن تونورانين قدمات حاجى الحرمين چوں اِمرد پر تولدشرحال وان جال خاص بيرسال ب آن گرامی گوہرِ عالی مکاں درمباري مشتاجرت تقوزا بادعأآ مدندا ازآت سسان کوه رشکب طور با دااز تها هست مثال فوت فليرا لطحأ خانه إرى بمين سجد بدال سله مكتوب بروفيسر يم بنام مؤلف - جار ماسي ملاه يم ايم

## سِلسِلهُقادريه

شیخ المشائخ حضرت شاه جلال دری قدل متر و العزیز آپ تصبفروز پر تیم کوی تغلق عبد سلطنت میں تشریف لائے جوماضی میں بھی مبوات کیم کزی جگہتی اور اب بھی ہے تاریخ وفات میں میتھادر کچے آپنے متعلق معلوم نہوا۔

# حضرت شاه محدرمضان شهيد

ولادت: سیمالی موسیلی قصبهم ضلع روبهتک به شهر در میمالی مندسور وسطهند شهرادت: ۲۸ جادی الاول سیمیلی هم مرجنوری میمالی مندسور وسطهند (گجرات)

مرقد: خانقاه مهم ضلع روبهتک . محد رمضان نام تاریخ پیدائش کامظهرہے ، آپ کی تصنیف آ منسرگت کاشعے۔ سے ۔ ہ

محدا در رمضان دونوں ملیں ہزارا وریک صد تراسی نبیں

بی بین شاہ عبدالعظیم مجذوب بن شاہ عبدالحکیم مہمی بن شاہ عبدالحکیم میں اللہ میں آپ چار سال کے تھے کہ درولیش منش فافسل دادا کے انتقال ہوگیا، والد مجذوب تھے، چنا بخہ آپ کی تربیت کا بارتمام ترآپکی والدہ ماجدہ پر پڑا۔ خاندان کے معمول کے مطابق آپ نے ابتدائی تعلیم موابدہ ایر بیطولہ

اپنی والدہ سے پائی ، آپ کی والدہ آپ کو ا در اپنے مجذوب سوم کولیکر ہرسال جند ماہ کے لئے موضع کا نیور علی جایا کرتی تقیں مسلم راجیو توں کا یہ قصبہم سے بیندر میل کے فاصلہ پر ضلع رہتک میں واقع ہے۔اُن ونوں یہ راجیوت ٹولیاں بناکر لوٹ مارکیا کرتے تھے ہو کچھ ٹوٹ کر لایا کرتے اسس کا دسواں حقتہ سٹ ہ علی علیم مجزوب کی خدمت میں بیش کر دیتے۔ حضرت ہادی ہریا ہے ہودہ سال کے تھے کہ ایک واقعہ بیش آیا ، ایک روز کا ہورس لیے ہم عمروں کے ساتھ کھیل رہے تھے آ بینے ایک بخصرا تھاکر کھینکا کہ درخت سے او پر ہوتا ہوا دوسری طرف چلا جائے تین دفعہ کوشش کے بعد ناکام رہے ، ایک ہمجولی نے کہا:" اگریس تھیسنکدوں توکیاانعام دو کئے ؟" ۔ آپ نے فرمایا: " پاکس توکیجونہیں البتہ تمہا ہے مرنے کے بعیر دورکعت تفل مناز پڑھ کرتمہاری روج کو بخش دوں گائ وہ ہمجولی پھر پھینکے میں کا میاب ہوگیا اور واہ واہ کے بعد بات آئ کئنی ہوگئ قضار الہی کھے روز بعد وہ لوکا فوت ہوگیا ،آپ نے وعدہ پوراکیا ،گررا کوخواب میں دیکھاکہ مرحوم ایفار وعدہ کا مطالبہ کررہا ہے ، بیدار ہوکرآیے ووكاية برشها اوراكس كاتواب روح كوبخشديا ، مكر رات كو يهرمطالبه بوا غرض کئی مرتبہ ایصال تواب کیا اور ہرمرتبہمرحوم کو مطالبہ کرتے ہوئے یا یا ، آب نے اس کے سبب پر غور کیا تو اسس میتجہ پر بہنچے کہ نذرا نوں میں دھآ کی اُوٹ کا مال آتا ہے اور وہ سشرعاً حرام ہے ، اور یہی رزق حرام قبولِ دعا يس مارج م - والده كى خدمت بين ما ضربوكرع ف كيا: "بهم جوكي كهار، ہیں وہ جائز نہیں اس بے سہارا خاتون نے جواب دیا: " یہاں تو یہی ہے

اگر میرت ہے توکہیں حلال روزی تلائش کروں آپ اسی وقت والدہ سے

ا جازت لے کر بغیر محجد کھائے پینے جل کھوٹے ہوئے اور پاپیادہ دہل جا پہنچا حصول علیم ان دنوں آپ کے فاندان کے ایک بزرگ حضرت

شاہ سکام اللہ، جو بعدسی إدى ہرا مذكح خسر بوتے - قلعم على وسى ميں شہزاد یوں کیعلیم پر مامور تھے ، ان کی وساطت سے آپ شاہ عبرالقادر رصوی کے حلقہ درس میں شامل ہو گئے اور چورہ سال تک علوم طاہری وباطنی مصيض إب بوتے رہے ، مفتر میں دو بار منگل اور جمعه كو ، شا ه عبدالقادر وهلوی کے برا در بزرگ حضرت سف ہ عبدالعزیز محدّث رہوی سے استفادہ كرتے رہے اور آپ سے سبقاً سبقاً آپ كے والد ما جدا مام الهند شاه و لى الله محدث و بلوي كي تصانيف، قول الجميل اوركتاب انتسباه پُرهیں )ا در دونوں کی اجازت یا نئ<sup>ی</sup> ، دھلی میں پیسلسانعلیم <sup>۱۹</sup> ا<u>م سیالتا ہ</u> (سيكني سي الموكليم يك جوده سال جارى ر ما رث وعبدالعزيز محدّث دلوی اورستاہ عبدالقا درمیرت ولوی کے علاوہ آپ نے مندرج ذیاہے

بزرگوں سے کسب فیص کیا : ۔ (۱) مُكِيمُ عَلَمُ حسين عرف مُكِيم سكھوا گوہانوی (۲) میر فتح علی سناہ وطلوى (٣) حضرت ستائسة خال وهلوي (٧) حضرت ستاه علم جيلالي صديقي رم الله (٥) ستيرغلم قطب لدين فرخ آبادي (٢) ناه ارادت الله د ہوئ (قصبہ عمرا اسلام علاقہ مار وارا کے رسبنے والے تھے) (4) ت ه محد عبد العظيم كميلان لا دوري ثم ياني يتي متوفي سر ١٢٢ع م

ه روفته الرضوان من مهم تا س

تھے، بعنی بازواسس قدرطویل تھے کہ ہاتھ کی انگلیاں کھٹنوں کے قریب پہنچ جاتی تقیس بجسم بھرواں تھا، رنگ گندمی سرخی مائل ، پیشانی چوڑی ، اِبردِ كثِّ ده ،سينهٔ فرائخ ، اور رئش قطع تقى ، حضرت شاه غلام جيلاني رسيكم فرما یا کرتے تھے کہ ؟" ہزاروں کوسس کا سفرکیا ، اچھی سے اچھی فوق اللی

نظرے گذری مگرآپ کی ظاہری صورت کا بھی کوئی انسان نہ دیکھا ، باطسین اوصاف توکیا (روضة الرضوار) سفرنج کے لئے تشریف لے گئے ،آپ رفقارسفرجو والس آئے بیان کرتے تھے کہ آپ کی وجامت اورشبابہت

شاہ محدرمضان کے آپ کے سلسلہ قادر پیرکا اجراکیا ، تادر بیر

السلط المرافقة السواح ب: إدى مريان مفرت فعد رمضان

شهرية، إ ومحد عليظيم كياني تم يان يتى ترستية فيظالته قادري متوفى مبيع

كنه برى كها توعلاقه مارواره، ت وعبداللطيف ، ين برتها ، ين في

مُحَدِّ، شيخ الأواد ، شيخ عبرالقا در ثالث ، ستيد محد غوث رم شيخ

زين العابدين ، ستيرعبدالقاور ثاني دم، ميشمس الدين ، مخدوم ستيد

ت ه ميرٌ، ستيد بتبرعلي من يرسعوري ، ستيرصو في رم، ستيرا بونصرُ،

متخصی<u>ت</u> آپ کا قدمیانہ تھا ، بازوؤں کے اعتبار سے ساوٹ پہنے

تيرسيف الدين عبرالواج، حضرت عبدالقادر جبياني قدس سرة -

کو دیچے کو میکون عرب سرگوشیاں کر رہے تھے کہ مہندوستان کا باوشاہ

ہے جودر ولیٹول کے مطلبی میں آیاہے -صاحب روفة الرضوال كابيان ہے كه ايك مرتبم سطروليم فريزر اور دہلی کے ریز بڑنے مسطرآ کٹر بونی کو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہوی

گراس کردیتر ہے کہ آپ سے متعلق روایات نہ محالعقول بنیں اور نہ انھوں نے آپ کوایک افسانوی شخصیت بنایا ، یہ زبانی روایات بنتیا دی طور برآ بکی تعلیات سے ہم آہنگ ہیں تاہم زبانی ہیں اس سے کسی تاریخ کی کتاب کیلئے مستند شار نہیں ہوسکتیں ۔ آپ کے اتنے تھوس کار ہائے نمایاں موجود ہیں کہ زبانی روایات کا سہارا لئے بغیرآپ کی سوائح عمری مرتب ہوسکتی ہے ، آپ معاشرہ ہیں اتنی زیادہ اورائیسی خوشگوار تبدیلیاں کی ہیں جن کے اثرات ابتک محسوس کئے جا سکتے ہیں ، بقول نقیب لاولیا '۔ محسوس کئے جا سکتے ہیں ، بقول نقیب لاولیا '۔ بہریانہ ، میوات اور سوتر کے ہزاروں کا فرآپ کے ہتھ پڑسلمان ہوئے اور بلامبالغ لاکھوں نے کفرد شرک سے آپ کے صابح پر تو ہوئے اور بلامبالغ لاکھوں نے کفرد شرک سے آپ کے صابح پر تو ہوئے اور بلامبالغ لاکھوں نے کفرد شرک سے آپ کے صابح پر تو ہوئے اور بلامبالغ لاکھوں نے کفرد شرک سے آپ کے صابح پر اور بقول ما فظ محمود شیرانی :۔

وہ ہریانہ دلیں کے میں معنوں میں صلح ادربادی ہیں، انکی عملی اندگی کئی بہوہیں بینی فقی ، روحانی ، اصلاحی ادرادبی کے خان بہا در بیرزا دہ ڈیٹی مظفرا حرفضلی حضرت ہا دی ہریانہ کی شہاد کے سال جو فسلی حضار میں ضلع دار تھے ، دہاں کے معمراجیوں کی زبانی روایات اور ہا دی ہریانہ کے زبانہ کی تخریروں اور نظموں وغیرہ کو زبانی روایات اور ہا دی ہریانہ کے زبانہ کی تخریروں اور نظموں وغیرہ کو سامنے رکھ کر اپنی تصنیف نقیب الاولیار میں ضلع حصار کے علاقہ موتر کے مسلم راجیوتوں کی حالت یوں بیان کی ہے :۔

" عرب جا ہلیت میں جیسا کہ قبیلہ قبیلہ کا مُت جدا تھا،

له ص ۹۷ بحواله لا بور اورنیش کا لجمیگزین بابت فروری سیستانده ۸۷۸ کا وعظ سے کاشوق ہوا ،حضرت دہوی تے اپنے وعظ میں خلفا ، را شدین رہ اور دیگر صحابہ کرام مے فضائل و مناقب بیان فرمائے اختتام وعظ برآ کٹر ہوئی نے دریافت کیاکہ کیا اب بھی مسلمانوں میں کوئی ایسا ہے جو صحابہ کے مشابہ ہو ؟ آپ نے فرایا : ہاں ہے ، انھوں نے شوق زیارت کا اظہار کہ تا رہ خوا کی مقرر ہوگئی ، مہم سے شاہ رمضان کو بلاکر اندر سٹھالیا مگرانھیں بتایا گجھ نہیں ، اسس روز مدرسہ میں ایک جم غفیرتھا ، مسٹر آکٹر ہوئی کھی آئے تھے حضرت شاہ صاحب دہوئی شاہ محدرمضان کا ہاتھ بچڑے اور خرایا ؛

" میں اپنا وعدہ پوراکرتا ہوں مشل اصحاب کرام خیر مها حبیاں محد رمرضان صدیقی مہمی ہں ؟۔

مجمع میں سے کسی نے بوجھاکمشل اصحاب کرام ، درست بریا درصور ؟ آپ سے فرمایا : "مهم درصورت وہم درست برائد

اسس وقت شاہ محد رمضان پر رقت طاری ہوگئ اور روتے ، لوئے فرمایا: اِتھی کا بوجھ گھوڑے پر رکھا جار ہا ہے۔

بادی مرسی می اتب کی زندگی کے سیکر وں واقعات نقب لاولیا اور روضة الرضواں میں درجی میں ، اگران کے سیکر قدان روایات کا ذکر کیا جائے جو اَب یک نوگوں کی زبانوں پر ہیں تو ایک شخیم کتاب بن جائے ۔ ، برگان دین سے متعلق روایات سین برسینہ جل کر کیا ہے کیا بن ای ہیں برگان دین سے متعلق روایات سینہ برسینہ جل کر کیا ہے کیا بن ای ہیں

له روفته الرفعوال ص ١٦٠ مه .

MLL

اسی طرح سو تریس ہرکام کے لئے نئی برعت اور نب سنہرک قوم کا مسلم آئین ہور ہا تھا، کیامرد کیاعور تیں، کھلے بند وں کفار کی رسوم کے پابند تھے، دھڑتے سے مسلمان دیوی کو پوجتے تھے، پیپل، جنڈ، کئیر کی بر تش کرتے تھے، آگ کو دیوتا مانتے تھے… آپ کا ویوی، چراغ کو دیوتا مانتے تھے… آپ کا عقیدہ تھا گرجس گھریس آگھوں پہرآگ موجود رکھی جائیگ دہ گھرنہ صرف افلاس کی تاریکیوں سے محفوظ رہے گا، بلکہ دہ وردیوار پرسورج سنے متحقول کی برکات کا نوراس گھر کے درودیوار پرسورج سنکر جمکے گا"

يهى مصنف ابنى تصنيف سيمرغ ، بين بريارة كيسلم راجبوتون كى معامشرتى حالت كا السل طرح نقشه كهينجة بين :-

تفاعلم كومًا كي حيور يون نشان ہر کلی ، کو جبہ میں باشور وفغاں رُونکوں میں جانتا تھااپنا کام تھا کوئی لونا مپ ری کا غلام مول تفا بحرون كالس كية وكجدادر مشيخ ستروكي نبياز وكانخفاشور تفازبان پزنعفريا دم مترار مربتر کے شرکتے لیل و نہار فيكرسجرك مين كفست تقطيبي عما كرون كى بهيذط ورهتي في بي اكنئي تصوير كقسا مرعضوتن گودتے تھے تیل سے ایٹ ابران بنین کرتے ان کے حال و قال پر میتنوں پرسوگ کرنے سال کھر يشير مادر تقاانعيں غيرون مال جانتے تھے دست بردی کو کمال

ان ابتیاس ہو کچھ کہا گیا ہے وہ مخص شاعری نہیں بلکہ اس وقت کے ایک ہریانوی مصنف حافظ رحمت خاں کی کتاب تحفہ ایمانی (وس حضرت بادی ہریانہ کی تصدیق و حضرت بادی ہریانہ کی تصدیق و تائید ہوتی ہے اس کے حرف حرف کی تصدیق و تائید ہوتی ہے اس کے خرف کرکے کا کارنام سیان تائید ہوتی ہے اس کا خاتمہ کیا اور پوری طرح اس کا

استيصال كرديا -

MA.

ان کا یہ آئین ، یہ دستور کھت لاکی جب ہوتی تھی بیبدالاکلام جانتے تھے کسرسٹاں داماد کو مرقبیلہ میں یہ رسیم عام تھی مرقبیلہ میں کی مذتھی کچھ گت بری لاکیوں ہی کی مذتھی کچھ گت بری سیتلاکو ہو جتے تھے جا بحب ہوئی، دیوالی مناتے تھے متام مانتے تھے بھوت کی پر یوں کی ناز

زین خاں کی منتوں کا زور تھا

ہے جو ہریان میں قوم راجوت

قیام ہوتا تھا، وہیں بیسیوں درویش آپ کے زیر تربیت رہتے تھے، باقی درویشوں کی یہ درویشوں کی یہ درویشوں کی یہ درویشوں کی یہ جاعت خودھیتی کیاری کرکے اپنے اور مسافروں کے لئے علمہ نہا کرتی جیسی کیلئے جاعت خودھیتی کیاری کرکے اپنے اور مسافروں کے لئے علمہ نہا کرتی جیسی کیلئے زمین کم راجبوتوں نے دے رکھی تھی جسے دھوسی کہتے تھے، ان دوہ بیوں کے سرکاری داجبات اہل دہ اداکرتے، اور آ مدنی تحریب کا سرمایہ ہوتی تھی۔ سرکاری داجبات اہل دہ اداکرتے، اور آ مدنی تحریب کا سرمایہ ہوتی تھی۔ ان میں سے تہم ، کا ہمی ، پوٹھی، دانگ اور خانک کی دوہ لیاں سے 19 کی اس سے تھے ، کا ہمی ، پوٹھی ، دانگ اور خانک کی دوہ لیاں سے 19 کی سے 20 میں میں ہوتا کہ کے اور آپ روکھی سوگھی پر نسبراوقات کرتے، سوسو درویش مسافر روز طعام باتے اور آپ روکھی سوگھی پر نسبراوقات کرتے، صبح چینے کی رون چھا چھے کے ساتھ اور شام کو تمکین دلیہ یا گردگا دلیہ آ بکی عام خوراک تھی ، آپکی اہلیہ خود کی میں اناج پیسا کرتی اور سوت کا تاکرتی تھیں ، فوراک تھی ، آپکی اہلیہ خود کی میں اناج پیسا کرتی اور سوت کا تاکرتی تھیں ، فوراک تھی ، آپکی اہلیہ خود کی میں اناج پیسا کرتی اور سوت کا تاکرتی تھیں ، فوراک تھی ، آپکی اہلیہ خود کی میں اناج پیسا کرتی اسری کا شار دہلی کے رؤ ساتھیں ہوتا تھا ۔

درولیوں کی جاعت میں احمد نامی ایک گاڑی بان تھا جو مہندولوگ مے سلمان ہوکر آپکی خدرت میں رہت ، اور آپکی رتھ چلا یا کرتا تھا ۔اس کمیے ناز برداریاں دسجے کرایک بار آپکے پیرومرٹ رسید محمد عبدالیم لا ہوری تم یا فی تی نے فرمایا : " میں نے بار ہاسو چاکہ تہا ہے پاسسیکڑوں آدمی کیوکر کھنے کے آتے ہیں اور آکر جانے کا نام نہیں لیتے اور جو جاتے ہیں توروتے ہوئے جاتے ہیں، آج معلوم ہواکہ تہارا علم سب کو کھینے لیتا ہے ۔ (روفتہ الرضواں می ہو) ان درولیٹوں میں ایک انگریز یا فرانسیسی مجمی تھا جو دہلی میں آپ کا وغظ مسئیکر مسلمان ہوا (نقیب الاولیا رنیز سرق فی مانظر جمت خاں)

# # #

سنرگوں گوگا کا جھنڈا ہوگئے اور کے مول کا فلک پرغل ہوا اور کے ہوئے اور کا فلک پرغل ہوا کرین خال نے کی رہ ملک نے ساوالوں کے ہوئے کی مقابل ہوا میں کا جوا میں کا جوا کی منت کا جرائے ہوئے کی منت کا جرائے کی منت کا جوائے کی منت کا جرائے کی منت کا جرائے کی منت کا جرائے کی منت کا جرائے کی منت کا جوائے کی منت کا جرائے کی منت کا جرائے کی منت کا جرائے کی منت کا جوائے کی منت کا جرائے کی منت کا جرائے کی منت کا جرائے کی منت کا جرائے کی منت کا جوائے کی منت کا جرائے کی منت کا جوائے کی منت کی منت کا جوائے کی منت کی منت کا جوائے کی منت کی منت کی منت کا جوائے کی منت کی منت کا جوائے کی منت کی منت

اگراس وقت ان قبائل کو اُن کی حالت پر حجور دیاما تا تواس کا قوی امرکان تھا کرسند میں مسلمانوں کے ہاتھ سے زمام حکومت جانے بعد یہ اپنی قدیم حالتِ کفر پر لوٹ جاتے اس طرح ہو دبھی خسارے میں رہتے اور سلمان بھی ان لا کھوں جری بہا دروں سے محروم رہ جاتے گرفلاکو بہنظور نہ تھا یہ حقیقت ہے کرسٹ ہ محدرمضان کی اصلاحی تخریک کی برلت دولتِ ایمان سے مالا مال ہونے کے علاوہ اب یہی قب کل تمدنی معکاشی اور اخلاقی اعتبار سے اپنے ہم نسل ہند و راجپوتوں سے بدرجہا بہتر ہیں۔ اور اخلاقی اعتبار سے اپنے ہم نسل ہند و راجپوتوں سے بدرجہا بہتر ہیں۔

کارکنوں کی ترمین ایرصلے کو تحریک چلانے کے لئے کارکن درکار ہوتے ہیں، آپ نے مسلم راجپوتوں ہی میں سے چن چن کر ان لوگوں کو تربت دی جوفطر تا نیک اور اپنے گھناؤ نے مامول سے بیزار تھے ، تحریک کے ارکان میں ایسے کارکن بھی پائے جاتے ہیں ہو پہلے ہمندو یا عیسائی تھے اورآ پکے میں ایسے کارکن بھی پائے جاتے ہیں ہو پہلے ہمندو یا عیسائی تھے اورآ پکے دست می پرست براسلام لاکر ایک نومسلم کے سے ہوئش اور ولولہ سے مام کرتے تھے ، آپ ہرطالب کو بیعت نہیں کرتے تھے گر جسے بیعت کر لینے وہ آپ کے ربگ میں ربگ جاتا ۔ گری میں اپنے آبائی محل کے تہ خانے ہیں وہ آپ کے ربگ میں ربگ جاتا ۔ گری میں اپنے آبائی محل کے تہ خانے ہیں وہ آپ کے ربگ میں ربگ جاتا ۔ گری میں اپنے آبائی محل کے تہ خانے ہیں

ا بان معی دور الله این درویشوں کی معیت میں آپ سال کے گیارہ مہین وطن سے باہر رہتے ، ایک میں دورے کا تذکرہ روضة الرضواں میں ہوا ہے اور فصیل نقیب الا ولیام جلد دوم دفتر دوم میں دی ہوئی ہے اقتباما و فیالذکر کتا ہے ہیں :۔

"ایک مرتبہ آپ ہانسی حضت وقطب جال ہانسوی کی درگاہ میں تیام فرہا تھے، عرس کا موقع تھا، علاقہ علاقہ کے لاگر صور فریض کے لئے آپکی خدمت میں حاضر ہور ہے تھے، ضلع حصار کے علاقہ ہوتہ کا ایک وفد آیا، اس وفد میں سن ہ محمد بود لہ ، مولوی نور محمد کا ایک وفد آیا، اس وفد میں سکنہ رانیہ ، حافظ رحمت خال سکنہ موسی کھیڑہ ، اور قاضی غلام محمد فیج آبادی کھی تھے ، انھوں نے عرض کیا: آپ کے فیض برکات سے ہریانہ اور تمام ملک ایں سوئے جھار رسوم قبیحہ سے نجات بیا چکا ہے ، لوگ فیت وفجور سے تائب ہو چکے ہیں ، وفترکش کی با چکا ہے ، لوگ فیت وفجور سے تائب ہو چکے ہیں ، وفترکش کی دیر سے مفقود ہو چکی ہے ، لیکن سوتر اور کھٹا نہ میں ھنو وفر میں مفقود ہو چکی ہے ، لیکن سوتر اور کھٹا نہ میں ھنو وفر خاص مامی بلا میں گرفت رہیں " ( می م)

یہ باتیں مسئر آپ بہت ملول ہوئے اور بارگاہِ ایزدی میں دست برعا ہوئے۔ اگلے روز اپنے دروسیوں کولے کر بانسی سے چل پڑے، استے میں بین بتی بین بین بین بین بین و ماتے ہوئے سیکھڑ بہنچ گئے ، یہ کم راجبولو تیں بتی دعظ دملین فرماتے ہوئے سیکھڑ بہنچ گئے ، یہ کم راجبولو تصبہ اور حصار کی تحصیل فتح آبادسے چار پانچ میل کے فاصلہ پر واقع پرتھا، کہاں آپ نے کئی روز قیام کیا ، پہلے روز و خط فرمار ہے تھے ، سار بالی میم مردار نے اٹھے کرکھا کہ جمیں شریعت کے احرکام ما نینے میں کونی عذر نہیں، گر

اپنی اوگیوں کو زندہ رکھ کرکسی کاسالا یا مسسر بنیا ہمیں گوارا نہیں اور اپنے بزرگوں کی طرح ہمیں بی بھی برداشت نہیں کہ بچازاد بہن کو نکاح میں لائیں ۔

سرزگوں کی طرح ہمیں بی بھی برداشت نہیں کہ بچازاد بہن کو نکاح میں لائیں ۔

سرزگاس علاقہ میں بااثر تھا اور اس کے ہمخیا لوں کی بھی کمی نہ تھی، تانم اپنی شخصیت اور آپ کے وعظ کا کچھ ایسا اثر ہواکہ وہاں کی اکثریت آپ کے ہاتھ براُن دونوں برائیوں اور دوسری مشرکانہ رسوم سے تائب ہوگئی۔ وہاں کے پڑھے لکھے لوگوں میں اپنی مصنفات تقسیم کرائیں اور بدایت فرمائی کہ تھیں محل محلے مول کے دیہات کے معلی میں اپنی مصنفات تقسیم کرائیں اور بدایت فرمائی کہ تھی کوگوں میں اپنی مصنفات تقسیم کرائیں اور بدایت فرمائی کہ ویہات کے مول آگر آپ کے ہاتھ برتائب ہوتے رہے یہاں آپ نے حافظ تقیم کو اپنا فلیفہ بنا یا اور بھرفتے آباد کا عزم کیا ۔

اپنا فلیفہ بنا یا اور بھرفتے آباد کا عزم کیا ۔

اپنا فلیفہ بنا یا اور بھرفتے آباد کا عزم کیا ۔

اس تمام سفریں ایک دسندار راجپوت ما فظر جمت فال کمند موسی کھیڑہ آپ کے ہمراہ تھے ، انھوں نے ایک سرحرنی میں حضت رشاہ محسمند رمضان کے فضائل اور کام کا ذکر کیا ہے ، یہ سہ حرفی نقیب الاولیا رجلد دوم رفتر دوم میں نقل ہوئی ہے ، حروف ہجی کے اعتبار سے کل اٹھا میس بند ہیں جن میں سے ہم صرف تین یہاں نقل کرتے ہیں :۔

(غ) غرور تکتبر والے پیندے جیلئے خمر پیالے رکھ تینوں ہوئے فوشکالے تائب ہوتھیٹرن برچالے تائب ہوتھیٹرن برچالے تابع تیرے جن وانسا ال مضتر ہادی شاہ در ضال

فتل اولا د او نها دا چالا رقى قصَّرُ سرَّتُ رهيان والا أوته كيول توكثره كنسالا مار وهيان كرفي منهه كالا دیکھ تینوں ہوئے حیراں حضت یادی شاه رمضال

صلع حصار کے ایک علاقہ میں پنجابی زبان بولی جاتی ہے۔ بندرع، میں اسس فرنگ کا حوالہ ہے جوآپ کے درولیٹوں کی جاعت میں شامل ہوگیا تعا - بندرع ) میں ممام راجیوتوں کی کثرت شراب نوشی کی طرف اشارہ ہے آج بھی ہریانے کے مندو را جیوتوں کے ہرگفر میں سنراب کی بھنگی ہے۔ بند (ق) میں موضع جھنڈا علاقہ بٹیالہ کا وہ وا قعربیا ن ہواہے جس کے خود حافظ رحمت خان عینی ست پر تھے ، رواج سے مجبور ہو کر ایک بدنصدب باپ ا پنی چھ لڑکیوں کو پہلے دفن کر چکا تھا ، اور اب ساتویں لڑکی کو دفن کر کے آر ہاتھا ،حضتِر ہادی ہریانہ ایک جگہ وعظ فرمارہے تھے اور لوگ آآگرآپکے ہاتھ پر رسم دخترکشی سے تا کب ہور ہے تھے ، یشخص بھی روتا ہواآ یاا درتام ماجرابیان کیا ، آپ اسی وقت قبرستان تشریف لے گئے ، قبر کھدوائی تو روی ایک مٹی کے برتن میں زنرہ یائی گئی ، اسے باب اپنے گھر لے گیا ۔

م نہ تبلیغ کا زت حکیما برتے کے تر آ علیما برتے کے تر آ قصبه کامپنورس اکثررہا، یہاں رہ کر آپ نے ان قبائل کی زندگی کام بہلور کھا ان کی نفسیات سے واقف ہوئے ، ان کی زبان پرجھی قدرت ماصل کی، اسس بریانوی زبان کا کرخت اچوعوام کی فطرت سے ہم آ ہنگ تھا ، اسکے تبليغ بھی مُوثر ثابت ہوئی ۔

علاقہ کے قریہ قریہ میں جاکر آپ نے اسلام کا پیغام کھیلا یا ، علا ڈازیں اسس بیغام کی بسیوں کتا بوں میں تشریح کی ، ان کتابوں میں سے بیشتر کی زبان بریانوی ہے ، اس طرح آپ نے اس بولی (زبان) کو اسس قابل بنادیاکہ میں طریقت اور شریعت کے بیان کرنے کی صلاحیت بیدا ہوگئ ، ساتھ ہی تحریکے سے مزہبی ادب کا ذخیرہ بیداکر کے اسے ویر پا بنادیا ۔ سین جن کے لئے بیک آبیں سی کی کئی وہ باستثنار چند حرف شناسی سے نابلر تھے ، اسس کے آیے شعر كووسيدُ اظهار بنايا ،جس كا اثريه بهوا كه اسس تخريك كاركنون اور انميسا جبد ك ذريع يه اشعار ان پرهاعوام ك، بهنج كي ، شعرى اثراً فريني مسلمه بمسطرح احرکام قرآنی ، احادیث ، ستیرنبوی ، ضروری مسأل فقه ، آپ کی حیات ہی میں ہر کیم کی زبان پر جاری ہوگئے ، آج ہزاروں ابجد ناسٹناس ایسے ہیں جھی علمار کی صحبت بنیں ہوئی گران اشعار کی بدولت ضروری مسائل فقہ اوردوس کی ضروريات دين سے واقف ہيں -

طب میں آپ کو دسترس ماصل تھی جس گادُں میں جاتے و إن مرتفوں كامعائد فرات اور است ميسلم وغيرسلم كى كوئى تميز نېيى كقى ، پاس دوا بوتى توده بھی مفت دیتے، بنی نوع انسان کے سکاتھ اس سم کی ہمدر دی ہیشہ اورسرجگہ تبلیغی مساعی میں مدومعاون رہی ہے۔

دوران سفرجہان سجد نہ ہوتی وہان مسجد بنواتے ور نہ تعمیر سحد کی تحریب کرتے ، .... رہتک میں بیویاریوں کی مسجد آپ کی تریخیب سے بنی ، اس کی بنیا<sup>ر</sup> بھی آپ کے ہاتھ سے رکھوائی گئی ، انھیں بیوبار اوں نے پاکستان آکر ملتان کی گرا مندری میں جوعالیشان مسجدتعمیر کرائی ہے اسس سے متعلق مدرسه کا نام " مدرسه رمضانية وكها ہے ، رستك كى عيدكا و كھى آپ ہى كى تحريك نتج ہے،

پیش کیا جاتا، اس سے اندازہ ہوگاکہ ہریانہ کی نومسلم اقوام میں اس وقت کون کون سی مشرکا نہ رسوم تھیں :-

"... طاغوت اسے کہتے ہیں بصبے کوئی ایک زبردست کوڈر آ

ہوا پوج جیسے بھوت یا پرست کا او تاریا ادتاری ، جیسے شیخ سِرو
کا بھوکی ، باوُلی ہونے کے ڈرسے برا یا بحری ، یا سرورسلطان کے
ڈرسے ، کہ کوڑھی کردے گا برائے کو سجدہ کرے یا پوج یا بھڈر
یعنی کائی گائے یا گوگا کے ڈرسے کرسانپ سے کٹوادے گا رت جرگا
کرے ،سیتلا کے ڈرسے خوشا مرکا مارا بت خانہ میں جاکر بہت
یوجنے لگے توکفریس پڑے ۔

یوجنے لگے توکفریس پڑے ۔

پوچے کے وظرین پرے۔
اور دُفْن وہ چیز ہوتی ہے کہ اللہ تعالے نے ایک چیز کوعجاب یاخوبصورت پیداکیا اور کوئی اسے بوجے لگ جائے ، یا پتھر پیسے آگ نکلنے گئے کوئی دی نام رکھ کر کوئی حاجت مانگنے گئے یا سجرہ کرے یا کسی بزرگ کے مزار کا جاہ وجلال دیکھ کر سجدہ کرنے گئے بھیسے جو بلی بنائے ، ایک طاق اس میں پیر کا ٹھیرادیا ، یا ایک بت خانہ بناکر سی بزرگ کا نام نے کر زین کولیپ دیا یا تعزید بناکراس کی طرف سجدہ کرنے گئے یا طواف کرنے گئے ، یہ سب شرک ہے ہوئے۔
سجدہ کرنے گئے یا طواف کرنے گئے ، یہ سب شرک ہے ہوئے۔

( ص ۳۲ - ۵۳)

نومسلموں اور ان کی اولاد کو ہندو کوں سے تمیز کر نامشکل کھتا،
ہریانہ کے ہندو بھی واڑھی رکھ لیا کرتے تھے ، آپ نے یہ نہایت ہی مفید
کام کیا کمسلم راجپوت مردوں نے دھوتی چھوڑ کرتہ بنداختیار کیا ،اورخواتین
نے کھا گرا ترک کرکے پاجامہ وشلوار کا استعال شرق محردیا ۔

جہاں جاتے ہر جگہ مسجد تعمیر کرانے کی سعی فریاتے اسطر جسلم را جیوتوں میں تعمیر مساجد کا شوق بیدا ہوا تو وہ رفت رفت رفت راس الم سے قریب تر ہوتے گئے...

اس سے پہلے ان برائے نام مسلما نوں کے جذبہ عبودیت کی سکی کی گاکر دولیے یاد یمی کے مت در میں ہوتی تھی ، ان کا کوئی الگ معہد نہ تھا نہ مرکز ، ان مساجد کومرکز بناکر آپ نے اصل کام سے رفع کیا ، یعنی اصلاح عقیدہ وعمل ، ان کے کومرکز بناکر آپ نے اصل کام سے رفع کیا ، یعنی اصلاح عقیدہ وعمل ، ان کے بن جانے سے سلم راجپوتوں کو پہلی اراحساس ہوا کہ ہم اپنے ہم سل مہند و راجپوتوں کو بیا اراحساس پیدا کرنے کے بعد آپنے میکیا نہ طریق سے انکی تو کے غارت گری اور ایک ایک کرکے ہر رسم شرک بروت ختم کی دی ۔

کسی مشرکانہ رسم سے معاشرہ کوکسی حتی علاج کی غیر موجودگی میں نکالنا کارے داردہے ، آپ نے سالہاسال کی کوششوں کے بعد سیتلاد ہوی کے کریہ المنظریت پر گلگے اور پوڑوں کے نذرانے کو ایک مینظے روزے کا اجراء کرے اکسی طرف کچھردیا ، اکسی دن لڑکیاں بڑی بڑی اور منیٹھی روثی پکائیں اور عورتیں ان روٹیوں سے افطار کرتیں ، اور نم راجیوتوں کے دلوں سے اخراکم گاؤ کم کرنے کی خاطر بی فریم کے روزے کا اجراکیا ۔ یہ روزہ بعض لوگ اب اکسیترہ رجب کو رکھتے ہیں ، عوام اکس رسم کو روط بوط کہتے ہیں ۔ اس روزگائے کی بھنا ہوا کوشت ایک ایک یاؤ کی بوئی روغی روٹی پر اس روزگائے کی بھنا ہوا کوشت ایک ایک یاؤ کی بوئی روغی روٹی پر اس روزگائے کا بھنا ہوا گوشت ایک ایک یاؤ کی بوئی روغی روٹی پر اس موج رموم و توصات سے بھی چھٹکا ہو گئی بین داجیوتوں کے مسلم معاصرہ میں سرایت کے بوئے تھیں ختی بھی غیرشرغی با تیں راجیوتوں کے مسلم معاصرہ میں سرایت کے بوئے تھیں ختی بھی خوائیں ، یہاں آپ کی ایک تصنیف عقا بدھیم "عقا بدھیم" سے ایک قتباس روم

MAA

كردياً كيا -أكس برآشوب زياني مين مهي مهم كا وه محلة محفوظ را جهان بإدى ہریانہ کا خاندان آباد تھا۔ یہی نہیں بلکہ مہت دوجاط انخلار کے وقت اپنی بیل گاڑ بوں میں بٹھاکر ان میں سے بعض کو بحفاظت قصبہ کا ہنور میں تھوڑ کرگئے جہاں سے وہ پاکستان گئے ۔ یہ دراصل فسیرہے مکن کان بلٹی کان اللہ لکن كى ، يعنى جو خداكا بوجائے تو كھركائنات كا ذرّہ ذرّہ اس كاخادم بن جاتا ہے۔

محالفت اگرکسی صلح کی مخالفت بہیں ہوئی توسمجھ لیا جائے کہ اس معامشرہ میں کوئی اہم تبدی نہیں کی اور ہندوؤں کی مخالفت کا بیان تو کوئی ہیں نہیں ال البته حکومت نے آپ کی جا گرضبط کرنی ، اور عض سلمان تمبروار اللہ کی تحریک کوناکام بنانے میں اپنے تمام وسائل حرکت میں لے آئے ،عوا محص بیداری اور دست اری سے اس طبقہ کے مفاد پر ز دپارتی تھی ۔ کلیف دہ مخالفت ان کی طرف سے ہو گی جن سے تعاون کی امید کھی ۔

له يهال محصايك واقع يادآيا : المصادر سي ايك دوست سے ملخ كى خاطر پاكستان كيا، بربهت ذبین، باشعور اورسنجیده آدمی مین ، نام بے کمال الدین ، کمال سالار پوری ارد و کے بہرت اچے شاع بلبند با یہ ادیب ۔ ایک دن باتوں باتوں میں کہنے لگے : اگرکسی جاعت کی مِخالفُدُ نه ہو توسیھئے جاعت باطل ہے اہل تی میں سے نہیں اور وضاحت کرتے ہوئے تناص جاعت کانام بیا که نصف صدی ہونے کوآئی گر ابھی تک اس کی برطبقہ میں پزیرائی ہے"۔

يس ي كي : " يدانداز كرمناسب بني ، فكركو وسيع ، كاده ، صاف اورسنجيده رکھنا چاہئے، السن کی باتوں سے کوئی دینی مہم سرنہیں ہوتی ، بلکہ باہمی کرشیں روابط کو ڈھیل دتی ہیں ۔ مجھے اس دقت یہ بات نا در اور اجنبی می گی ، گرانس کے بعد جب بھی تجھی یہ تصور

یه اور بهیت سی اور باتون کا په اثر بوا کهمعامشرتی اعتبار سے سلم راجبوت اپنی قدیم مہندو برا در اوں سے طعی مختلف ہو گئے ، رسم دختر کشی فتم پوئی، ر ہزنی اور غارت گری تھیو گٹی ، زراعت اور فوجی ملازمرت کی طرف تُوجبہ زونی، اخلاق وعادات میں ایک انقلاب بریا ہوگیا ، جمود توطا اور ترقی پزیر معامشيره وجوديس آيام ملم ساج كاظهور بيوا، برطرف قال الله و قبال ارسول كے جرم ہونے اورسنائى دينے گئے ،متعدد غیرسلم اپنے عقائد اوررسم ورواج کے مقابلہ میں ایک بہتر اور مشتھرا نظام حیات دیکھ کر طلقہ بگوکش اسلام ہوئے آپ کے رست بی برست پر ہزاروں غیر کم ایان لائے ، پھر کھی کوئی تحریر الیں نہ مل کی جس سے یہ اندازہ ہوسکے کہ میٹ دو کینے مزم ہے گئے آپ کو أيك خطره ستبحفظ تقصر السابونا توجاجية تحفا فبروره كم تعجب صورت ال المصى ختلف ہے ، دوران سفروہ گاؤں بھی پڑتے تھے جہاں کل آبادی ہندوؤں کی تھی ، آپستی سے با ہر کسی درخت کے بنچے بیٹھ جاتے ، ہندو مجھی زیارت کے لئے آتے ، اور جب آپ وہاں سے اٹھکر چلے جاتے تو تو ہم پرست مهندوجات اس جگر کوانت مقدس سمجھنے لگنے کہ وہاں ایک چپوترہ بنا دیتے ۔ سیم ایک کئی ہندو دیہتا کے باہر مشاہ رمجان کے جبوترے موجود تھے ، ممکن ہے اب بھی ہوں ، انسن نیک نفش پاک باز عظیم شخصیت کی زات سے غیرسلموں کی عقب کھی ایسی غیرتنزلزل تھی کہ آپ کی شہادت کے ڈیر صصدی بعد بھی ، آیے فاندان کے مرفرد کو ہندوعرت کی سگا ہے ويحصة تطف يهال تكسينا م مين جب اور مقامات كي طرح صلع رستك مين میں بھی جنگل کا قا نون رائج ہوا اور انسا نوں نے درندوں سے زیادہ سف کی د کھائی اور انتی<sup>ق</sup>ل ہزار سگیت مسلانوں کو صرف سلع رہتک میں شہیے۔

#### آپ کے درولینوں کی جاعت میں ایک ممتاز بزرگ مولوی نور محر صاحب تھے، رانیہ کے باستندے گرر ہائش سیکھڑ میں تھی، رام پور کے

ربید ایک کی نقوت صرور چیور گیا، آخر کھی نکھی تواس پر بنجیر گی سے غور کرناہی تھا ۔ ابایک وانس مند فكر كايمقول سامة آكيا \_ جوجوت صديول سعلم عمل ، اصلاح وتذكير اصان ومعرفت، تصوف وسلوك اور قديم وجريد علم ونظر سے بہرہ ور خانوادہ سے منسلك بے كويا اجنبي اور مخالف ما حول کی بسیداوار منہیں \_ دراصل ان نظرتًا صالح بسیدا ہوتا ہے ، صالح افراد میے کیل یا فتہ سماج بھی صالح ہوگا نطق کے اس جن کو سدا بہت ربنا نے کے لئے انبیت رکام عليهم الله المعوث الوقع احضور مرور كائنات على الشرطلية ولم ف السرجين كى زيبائش ورعن في كوستهاكال بربهنجاريا فبعيث لأنيم مكارم الافلاق - اباس من كي آسياري يا بالفاظ وكر صلاح وفلاح نام م انبيار كرام عليهم كت ام كى كمل اتباع ومطابقت كا، زند كى كامركونر أنحى تعلمت سےسٹ داب ، دل ورماغ ان كے انفاس قدسيه سے عمور وگرم اور فكر ونظر ان كى تجلیتیا سے روکشن و تابندہ - اب صلاح و فلاح کی ذمہ داری علمار کے سپرد ہے ، اب جب بھی تذکیرواملاج کا کا م موقوف ہونا ہے مصمحل توشروفساد کے جراتیم انسانی فطت ر کومتا ٹرکر کے آماد ہ معصیت کر دیتے ہیں ،معصیت تمرد وسکسٹی بن جاتی ہے ،کھیلسا کا حرایف از بی اکس تمرد وکسٹنی اوراس معصیت کی تزئین کاری میں لگ جاتا ہے ، اورامت میں اس قدر رنگ میزی کرتا ہے کہ ان نی قلوب اس کے گرویدہ ہوجاتے ہیں، برگردید کی وشیفتگی انسانی د بون کو بر جو تجلیسیار بانی سے عمور تھے ۔ معصیت نگر بن دیتی ہے، گناه مغیرہ پر امرارجہاں اسے کبیرہ بنا دست ہے وہاں وہ ان ن کو اس کا عادی کھی کردیتا ہے ، پھرمنگرات کامثیوع ہوتا ہے ،اکس ماحول میں بتی کی آ واز ببند ہو اور ال مخالف پیدا زموں سمجھ میں زانے والی بات ہے مطلوب ولیندیدہ اسٹیار سے علیحدہ

فارغ التحصیل تھے، اپنے پیرومرشد حضت رشاہ محدر مرضان سے عقب ریں اس قدر علوکرتے کہ فرماتے: " جستخص پر حضت رشاہ محدر مرضان کی بہیں کی فاک اڑکر پڑ جائے وہ حنتی ہوجاتا ہے"۔ گرجب آپنے حافظ سقیم کوب کھڑ میں اپنا فلیف مقرر کیا تو یہ بزرگ جاعت سے کنارہ کش ہوگئے۔ کوب کھڑ میں اپنا فلیف مقرر کیا تو یہ بزرگ جاعت سے کنارہ کش ہوگئے۔ تحریک کے تمام الچھے پہلووں کو نظر انداز کر کے آپے وحدت وجود کے نظر بی

(بقیده حامذیده) کرناسہل نہیں، خواسٹات پال ہوق ہیں، اثرورسوخ براثر بڑتاہے،
اقت ارکی چادر تار تار ہوق ہے ہضق و فجر کی اجارہ داری تم ہوتی ہے، ان میں سے سی کہتی کے مصلیح کا واسط پڑتا ہے اور مجر مخالفت صروری ولابدی، مضولی الشرعیہ و تم اعلان نبوت سے میشتر نہ صرف برطبقہ میں مقبول و مجبوب تھے بکر آپ کی پذیرائی اس سے بھی آگے تھی، آپ الاہین الصادق تھے، گرجیے ہی آپ نالا الالشر، کی دعوت دی مخالفتوں کا ایک طوف المین الصادق تھے، گرجیے ہی آپ نالا الاالشر، کی دعوت دی مخالفتوں کا ایک طوف المین الصادق تھے، گرجیے ہی آپ نالا الاالشر، کی دعوت دی مخالفتوں کا ایک طوف کو تھیں بہنچائی، ان کے حید بُر عبوریت کو تھیں کہ ورلیقہ میں سرایت کی بھول کو تھیں بہنچائی، ان کے دیگر ورلیقہ میں سرایت کی بھول کر است بہنچائی، ان کے دیگر ورلیقہ میں سرایت کی بھول کر ان الدر نے مراسلاح و تذکیر و دوں کو آنادہ کا شرت الاالشر، یہن کا شوت الاالشر، یہن کا شوت الاالشر، ان کی بھول کے اوراگر معفر نے کئی تھا ہو کہ کا شرت الاالشر، معلوم ہوتا ہے گرفطتر اورسنت کے عین ضد ہے ۔" نیکی اس قدر تھیلا کہ کر گرا کھئے دیا جائے ہوئی ہیں اور یہ راست نہ فطت کے مطابق ہے مناسفر ہیں کہ انہیا و علیا میں کہ مطابق ہے مناسفریت کے موافق ہے انہیا و علیا میں کو افزائی میں اور یہ راست نہ فطت کے مطابق ہے مناسفریت کے موافق ہو افزائی میں میں اور یہ راست نہ فطت کے مطابق ہے مناسفریت کے موافق ہون تا عالم خوافق ہون تا عالم خوافق ہون تا عالم خوافق میں اور یہ راست نہ فطت کے مطابق ہے مناسفریت کے میں فین ہونی ہون تا عالم خوافق ہون تا میں کی مطابق ہون تا میں کو نوانس کے میں میں میں کی مطابق ہونے میں خوافق ہونے کی مطابق ہونے میں میں کی کھونے کی مطابق ہونے میں میں کی مطابق ہونے خوافق ہونے کی کھونے کی کھونے کو میں کو کو میں کو کو خوافق ہونے کی کھونے کو کھونے کی کھونے کو کھونے کو کھونے کی کھونے کو کھونے کی کھونے کی کھونے کو کھونے کی کھونے کو کھونے کو کھونے کو کھونے کی کھونے کی کھونے کو کھونے کو کھونے کو کھونے کو کھونے کی کھونے کے کھونے کو کھونے کو کھونے کو کھونے کی کھونے کو کھونے کی کھونے کو کھونے کو کھونے ک

المنتبير والمتددي

NOH

(۹) نتاوی محمدی: بریانی نظم
 (۱۱) رساله رمضانی

(۱۲) رسالر دروافض : ایکشید عالم کے سوالات اور فارسی نشر میں انکے جوابات - (۱۲) متفرقات : کیسی کتاب کا نام نہیں ، اسس میں نظوم شجرے بعض بزرگوں کی شان میں فارسی قصا کر ، سٹ ہ غلام جیلانی کے نام فارسی میں ایک خط ، اورا دو اعال وغیرہ ہیں

سفر رجی اسلام میں آپ سے مخلصین کو لے کرفرلینہ جے اداکر نے روانہ ہوئے ، ساحل سمندر تک مجھ سفر پئیدل ا در کچھ بہلی میں کیا ، داست میں ہرمقام ہر وعظ و تذکیر کی مجانس گرم رہی ، مرهیہ پردیش کے تہ ہمندگو میں کئی ردز قیام رہا ، ردز انہ دعظ ہوتا اور لوگ پروانہ وار وعظ میں شرکیب ہوتے کچھ ہو ہرے بھی آپ کے دعظ سے متاثر ہوئے تو ہو ہرہ جاعت نے آپ ہوئے مبلسوں میں گر بر بربیا کرنے کی کوشش کی ، حج قریب تھا اس لئے آپ جہاز ہیں بھی وعظ و تلقین کاسلسلہ برستور جاری رہا آپ کے گر دہ میشہ ہجوم لگا رہت ، جہاز میں بھی وعظ و تلقین کاسلسلہ برستور جاری رہا آپ کے گر دہ میشہ ہجوم لگا رہت ، جہاز میں ہوئے ۔

شہادت استقبال میں پر مندسور میں آپ کا شا ندار استقبال ہوا ، آپنے مسجد میں قتیام فرمایا ، اسٹ مسجد کے پاس کچھ بوہروں کے مکان تھے ، خلافِ معمول مُنگل کے دن آپنے کپڑے بدیے ، خوشبولگائی ، آپاور آپنے کپڑے بدیے ، خوشبولگائی ، آپاور آپنے ہمرائی نماز کے بعد سجد میں مراقب تھے اور عمولات ومشاغل میں مروق

کوخوب اجھالا، کفر کے فتو ہے حاصل کئے ، حدیہ ہے کہ موصوف کی ...
معتقدین خواتین اللہ تھا پتے وقت اس طرح گاتی کقیں " رومی کافر، جامی
کافر، مہمی کافر ہے " وضت ہادی ہریایہ کی کتاب " بلبل باغ نبی کے مقالمہ
میں بنجا بی نظم میں " شہباز سنے ربعت " سکھی ، بلبل کے مقالمہ پرشہباز لانے
ہے دم خم کا اندازہ ہوتا ہے ، اندازیہ ہے :۔

" شہبازر ساز شریعیت والا پائے بیا فی ڈھاراں ۔ سنورنگیلی بنبل ماری چڑیاں تکو ہزاراں " ... بات یہاں کک بڑھی کہ حضت رشاہ عبدالعزیز محدث وہوگ کو حکم بنایا گیا جھوں نے ہاری ہریا ہاری کے تی میں فیصلہ دیا ....

(روفة الرضوال، نقيب الاوليار)

تصانیف اب سے نصف صدی پیٹیز صاحب نقیب الادلیائے لکھا: ۔

"آپ کے تصانیف کے تولیتِ عام کابلامب الخیمال ہے کرمیوات، ہریان، مور، نواج وسلے غرض ملک کے ہر معدلی کوئی کھر خالی نہیں جہاں عقائد عظیم، آخرگت، بلیلے باغ نی موجود نہوں "

ہمیں آپ کی مندرجہ زیل تصانیف کاعلم ہے: ۔

(۱) عقائد عظیم (۲) المؤرّکت (۳) ملبل باغ نبی (۳) رنگیلی

(۵) رصیت نامه (۲) ترجم قصف کرامالی

(۱) ادب چھوکرہ (۸) بوڑ تھی سیا ض

زیر ناف گولی کھائی اور شہیر ہوکر زمین پر گر پڑے ، ان کے بعد قاضی عیل لائی مانٹرل گڑھ والے کی باری آئی ، کھرت بو بالقادر نے جام شہادت پیا، بعدازاں میدا حرم علی جاں بحق تسلیم ہوئے ، حاجی گل محد کے دونوں پاؤں کٹ گئے اور حاجی فر محد کے دونوں پاؤں کٹ گئے اور حاجی فر محد کے دونوں پاؤں کٹ گئے کہ بیتاب نور محد کے اول ایک کاری زخم تلوار لگا بھرا کی گولی ران میں ایسی لگی کہ بیتاب ہو کر گر پڑے ، حاجی قمرالدین اور قاضی جی برتاب گڑھ والے بھی سخت مجروح ہوئے ۔

قافلات الدرخفت رشاہ محد رمضان ساتھیوں کی شہادت سے پہلے ہی بازوہیں دوگولیاں کھا چکے تھے ، ان بہا دروں کے شہید ہونے کے بعد دوگولیاں اور آ کے بینے مبارک میں آگر لگیں ، ایک گولی جبین مبارک برایسی لگی کہ داخ کو چیرتی ہوئی دوسری جانب نکل گئی ، آپ معاً سجدے میں گرے اور طائر رقع قفس عنصری سے پر واز کرگیا ۔ یہ واقع ۲۸ رجادی الا دل ساتھ مطابق ففس عنصری سے پر واز کرگیا ۔ یہ واقع ۲۸ رجادی الا دل ساتھ مطابق انھوں نے بادئ مریانہ کی نعش کو خنج و تلوار کے بنیتالیس زخم لگائے ، آپ کا انفوں نے بادئ مریانہ کی نعش کو خنج و تلوار کے بنیتالیس زخم لگائے ، آپ کا بیاں او تو میتی کرب خانہ کوٹ کر چلے گئے ، ہادی شہری کے باقی مانڈ ساتھی جوکہ ناکہ بندی کے باعث یہ بہلے نہ آ سکے تھے اب آ گئے ، زخمیوں کو پائی بلایا ، اور نعشوں پرآ نسو بہاکر چا دریں ڈال دیں ۔

فوراً ہی ایک آدمی نیمج چھاؤنی بھیجا گیا ،جہاں الیگزانڈر کا رسالہ پڑا پڑا ہوا تھا اور جس میں بادی ہر یا نہ کے معتقد ہر یانی سبیا ہی تھے ، قاضی شہر و ماکم مندسور کے پاس گئے اطلاع کی مگر وہ پہلے سے ہی فتنہ پر دازوں سے ملے

مسجد میں آپ کے پانچ سمراہی حاجی رحمت خاں ، حاجی کل محمد خاں ولائتی هاجی نور محرکا نیوری ، حاجی قمرالدین کنه دانگ ، حصار ، اورت برعبرالقارر تھے، نیز ستیدا حد علی کرنابی ، قامنی معین الدین مانٹرل کڑھ والے اور پرتاپ گڑھ کے قاضی صاحب مصروف عبارت تھے، قاضی صاحب پرتاپ گرطھ والے پیاس آ دمیوں کوت تھ لائے تھے کرفت رادی ہریانہ کو اپنے یہاں بے جائیں، یہ بچاس آدمی شہر میں کہیں اور حکم مقیم تھے مسجد میں قیم انت حضرات نے بوہرہ باڑ بازوں کومسجد سے سکالنے کی کوشش کی ،اسی اشنار میں ایک کے لولی نے مسجد بر لیّم بول دیا ، حاجی رحمت خان نے سندوق اٹھائی اور شست با نرهی ہی تھی کہ آ ہے روک دیا اور فرمایا :۔ " بہل كركے تواب كھٹاتے ، بو"۔ ان سے بندوق چھين ليني چائى، بندوق ينچ كركئى اور اسس کاکندہ ٹوٹ گیا، فوراً حملة وروں نے بندوقیں چلادی، اسس پرامار یے کرحاجی گل محدخاں ولایتی اور حاجی رحمت خان تلواری میان سے سونت کر القي رسي آه يو برون كو زخم آئے ، باتى نے راہِ فرار افتيار كى ايوبر ساتھ کے مرکان پر چڑھ کرگولیاں برسانے گئے ، سب جاں نثاروں نے بادی ہریانہ کو تیج میں لے سیاکہ آپ برآ کے ریز آئے ، اسنے میں بوہروں کی ایک جاعت کے مسجد کا دروازہ توڑ کر آندر آگھسی ، پیجمعیت بہت بڑی کھی ان میں چالیس تو فریری عرب تھے جونشانہ بازی میں مشہور تھے ، اور بوہروں نے ایسے موقعوں پر ستعال کرنے کے لئے طازم رکھے ہوئے تھے ، انکے سائه سيكرون اور كله ، دست بدست لرا ني مين توكيد ديرمقا به ريا آخر " تنجرولایت " کے برگ و بار تھبرانے لگے ، سب سے پہنے حاجی رحمت خال

که بو ہروں کی ایک جماعت شور وغل کرتی ہوئی مسجد میں آگھسی ، اس وقت

ك روفته الرفنوال، ص ١٠٨، ١٠٩

## قرآن خوانی اورنعت خوانی بوتی تقی ، قوالی کی اجازت ناتقی -

اولاد ا آپے صرف ایک شادی کی جس سے دو فرزند بیدا ہوئے اور تین ترکیاں ۔ فرزند توصغر سنی ہی میں وفات پاگئے ، لوکیوں آپکسس جلی ۔

خلف ازندگی بھر آپ فلوق خداکی ہدایت ورمہنائی میں شغول نہک رہے ، گررومانی فیض آپ کا اب بھی جاری ہے ، جن خلفار کے نام معلوم ہوسکے :-

روسے بھی مولوی شاہ محد غوث گنگو ہی : شاہ عبدالکریم نیستی کے فرزند تھے ہوشیخ عبدالقد دس کنگوئی کی اولاد سے تھے ،آپ سے ہادی ہر پایڈ کے بھتیج اور دامادسشاہ عبدلغنی مہمی نے خلافت یالی ۔

(۳) سننے عظیم لدین ہم ہے؛ خاندان سے صرف یہی آپے خلیفہ تھے ، ان کھے اولاد کا سلسلہ جاری ہمیں ، انھوں نے شاہ محدر مضان کے حالات پر فارسی میں دوکت ہیں انبیال لاعتمقاد اور ' صراط العزان ' تکھیں ، اولائور کا وہ کمی نسخہ ہمارے پاس ہے جس کے کا تب نود مصنف ہیں ۔

(۳) میان جی محدشاه ولایتی <sup>رو</sup> (۴) میان امیرسین علی <sup>رو</sup>

(٥) قاضى غلام فيتح آبادي من (١) پيرجي شهاب الدين ساكن مبخبول

(١) ميان شاه مجير بودكة ساكن جيمط (٨) ما فظر حمت رح

( 9) حافظ ستقيم بي معطر (١٠) قاضى ديندار نابينار ج

(۱۱) مافظ قلندر شبر المرابع ال

۱۳۱) میاں مبلال شاہ<sup>رم</sup> (۱۳) میاں جاعب تعلی شاہ<sup>رم</sup>

461

اوئے تھے، وگ افسوس کرتے او ئے مسجدیں جمع او کئے ، اور کھرشم میں ہرون فساد بر یا ہوگیا، بوگوں نے بوہروں کونت ل کرنا شروع کیا ۔ میوانی معتقدین نے اس اسلمیں بیش ت رمی کرکے اپنی جان نثاری کا تبوت دیا، یه اوگ بھویال اور محرات میں بھیلے ہوئے تھے انھیں شاہ محدرمضان سے اجماعی عقیدت و محبت تھی ، انھیں ا بنامحسن ومرشدتصور کرنے تھے۔ کرن الیگزا نڈر نے ایک دسستہ فوج مندسورکھیجا شہر کا نظام فوج نے اپنے پائھ میں لیا توفساد فرد ہوا ۔ قاضی شہر ہے آپ کی تعشس کو یانگی میں رکھا اور دوسے شہدار کو جاریا تیوں پرنشایا ، نماز مبنازہ بڑھنے ك بعد باقى شهدار كووي وفن كرد في كن اورآب كانعش بورى فوجى اعزاز کے سُاتھ بیمج جیاؤن نے گئے ، وہاں سکروی کے تابوت میں رکھ کر چھر ماہ کی میعاد پرنعش مبارک سپرد خاک کی گئی ۔ رحمیهم زانتہ نعت اللہ حضت وادی ہریانہ کے براور اصغرت و محد اسافیل مہالیسے منتقدین اورسولہ کہاروں کونے کر ۱۴ ررمضان سنتا ہے کو پہنچ کئے ، ه رشوال كو تا اوت شكالا اورزهمي جمرابيون كو الحكرية قا فلهم كورواية جوا ا راست میں ایس سی کے اوگ جوق درجوق زیارت کو آتے اور ہر حکم نمان جنازہ ادا کی جاتی ، جب یہ قا فاقیم پہنچا تو گرد و نواج کے بوک اور سارا قصبہ ٹوٹ بڑا ، قصبہ کے باہر ہی تمام رات نماز جنازہ بوتی رہی ، ہم ر ذی قعدہ سناتیاں کو آپ جم میں میرد خاک کئے گئے ، بعد میں اس قبر پر ک

11/4/

بہادل خبشت محصیلدار اور ترسیس باول گانتی ہے ساوہ سامقبرہ بنوایا ، فیجھ

عصي بعدهم كاب سيالارعبالصرفان خاسس براستركارى كالى

آ کے عرص ٢٦- ٢٠ - ٢٥ رجادي الاول كو موق رہے ، گربيان صف

شاه محداسمال شهيدا محى

ولارت : سنال بي سلامام كالمنور ، صلع ربيتك شهادت: ۲۸ رجادی التانی منه ۱۲ هد ۱۸۵۸ م ۱۲ رفروری جیل خانه حصار-آپ ہادی مریاین حفات رشاہ محدر مضان شہید کے چھوٹے بھائی اورشاه عبداليم بن شاه عبدالحكيم ك فرزند تق راجبوتوں كے مشہور قصيكا منور میں بیدا ہوئے جہاں آگے والدین کینے وطن جم سے اکثر حاتے رہتے تھے وہیں ایک راجپوت خاتون کا دورہ پیا جسے آپ کی اولاد اب مک عظیم کے ساتھ" دادی جھونہ" کے نام سے یادکرتی ہے -

آپ فضلار روز گارسی سے تھے، فنِ موسیقی تک پر ایک سالہ اکھا رجس کے صفر جار صفحے ہا ہے پاس رہ کئے ہیں ،علم طب کی باقاعدہ تعليم حاصل كى ، اسس فن ہيں آپ كام صنقه پائقل كر دہ سول صفحات ايك رسالہ ہارے یاب ہے ، شعر کا کھی اچھا زوق تھا، ہارے پاس آپ کے تصنیف کرده یانقل کرده بیس رسائل بین جن بین رساله" ریاض الادویه " (تصنیف عہد ہا یونی ) سف ہ غلم جیلانی کے رسائل طریق البدی ادر اظہاً اخفاء شاه شرف الدين نحيى منيري كارساله فناء ،حضت ابوسعيد يوضل تثير احرا الحدثی کے رسائل ؛ ہلات الطالبین اور ارث دانسانگین ، اور مولانا عضدالدين كارسالة فضل المتاخرين "قابلِ ذكريبي، آپ كى تندن بیاضیں بھی ہارے پاس محفوظ ہیں ، ایک میں دعامیں ،علت ، اورکتاب المئينه احدى بي ، دوسرى ميں غزليل تظين اورتسيرى ميں لينے سفر تحصنوا ور

(۱۵) میاں حاجی فرانجش سکنهٔ اہردا سلع حصار

(۱۹) مولوی خدا بخش اسکوی عسل پور کے باشندے ، سائیں رحمت شاہ ک والد، راجيوت ، حافظ قرآن اور عالم فاصل تھے -

(۱۰) پیرامیرش رستگی .

(۱۸) قاری محدسی بلوی: آیک علاوه بادی سرباید ن اورسی کوسلساً نقشند يں بعت نہيں كيا ۔

(١٩) حافظ محدضیارالدین: مولوی معین نارنولی کے فرزند تھے، انھوں نے إدى مريانة كي نظريُّه وحدة الوجود برخيالات ايك رساله مين في كرُّ من

(۲۰) میاں شاہ پر محد : نواح معتمن اللہ کے رہنے والے مگر اوا کل عمری سی میں بٹیالہ کے نواج میں آ بسے تھے ، سائیں رحمہت شاہ دسکوی ، فتج محمد

نابينا جيسے بزرگ آئے مريد ہيں۔

(٢١) ميان معصوم على : نار نول مين عربان بهرا كرت تخف ، ايك مرتبه بأي بريّ وہاں تشریف نے گئے تواسی حال میں سامنے آ کھڑے ہوئے ،آپنے فرمایا: "جاوُ کیڑے پہنو، نیکے مت پھرو"، اسی وقت حالتِ جذب سے ہوشش میں آگئے ، انھوں نے عمر کھر انگریزوں کے متوسلین ادر النين كيبال كهانانهيل كهايا ـ

(۲۲) میرخب درعلی نارنولی .

The state of the s

(۲۳) میاں عباللہ شاہ دروں : موضع منگالہ کے کاکتھ تھے ، مادی ہریانہ کے باتھ پرمشرف باسلام ہوئے ، وسلی میں رہتے تھے ، ان کے مشہور خلفاریه بین : میراشرنط می میریم على ، حاجى نور قدر کا بنورى اور میالال شاه ربواري ا (٢٧) ميال منورشاً لا بوكى: ببيمندوسادهو ته ، بأى بريا كه باتدر شرف باسلام بوك .

له ما الرالاجداد ص م ٩ -١١٠ حذف واضافه كيساته

الدآباد سناله هر کے حالات ہیں ، اس بیاض کا نام آپ نے تور مبیاض والسفر، ركھا ہے اوراس پرسٹت بہلومہر عظیم شریعطہ کے حکیم ہماعیل تکی ہوئی ہے ، آپ کی ایک براف مصلح الدین کے پاس ہے ، اس بیا ضمیں وعائیں ، علت ، سفرالہ آباد کے حالات میں ، اور صوفیا سکے تعبض اقوال محفظ شاه محدافقىل اله آبادي كى كمبي بوئى ايك طويل تضمين بحضت بيشاه غلام جيلاني کے اس تعزیت نامے کی مقل جوا تھوں نے محیر محفوظ خاں بہا در کی شہادت پر

ان کے فرزنر کو بھیجا ہے۔

آپ ایک عالم بامل تھے ، والدمجذوب تھے ، بڑے بھائی حضر بادی مریار از سال میں گیارہ جہینے گھرسے باہررہتے چنانچہ ہوش سنھا لئے يى كَفراور جاكيركا انتظام دروبست آئيكي كاندهون برآ براء بواب دوجانه عبدالصمدخان نے جو جاگیر شاہ میں آئے والد محترم کونذر کی تقی اس کی دیکھ بھال بھی آپ ہی کرتے ، کمپنی کے ابتدائی دور حکومت میں اس جاگیر کی تصدیق و توتیق بھی آپ ہی کی مساعی سے ہوئی ،حضت جمال قطب ہانسوی کی خانقاہ کے میان میں ہوعارت ہادئ ہریانہ کی ترغیب سے بنی اس کی تعمیر آپ کی نخران میں ہوئی ۔ ہادی ہریاہ جی معش مبارک آپ ہی تیمیج جھا و نی سے لائے اور آپ کے اہتام ہی میں خانقاہ تعمیر ہوئی مگرانے اپنی زندگی میل خانقاه کو کیه نہیں بننے دیا حتی کہ یہاں قوالی کی تھی اجازت یہ دی اس کانتیجریہ ہواکہ خانقاہ شریف کے معاملات ہمیشہ شرک و برعت سے پاک رہے ۔

جب بادئ بريائة سے ناراض بوكرريزى دنت علاقہ وسلى مسٹر وليم فرير نے آپ کی جائیداد ضبط کر لی توشاہ محد سمال محروا کی ٹوبک نے اپنے یہاں بلاليا ، جب تك آب تو نك ميں رہے آب كوسات رويے ملتے رہے اوى

اور شاکل پندیدہ رکھتے ، سدعت صالحین کے طریقہ کی پابندی کا بہت خیال له مولوى سيعت الرحن شبيد كم جا دى الثاني من ١٣٣٤ م كوبيدا بوئ اور عصرام مي دربيع الثا س الماء مصنوب بوكردر كبشهارت يرفأ نز موئے حافظ سراج الدين صاحب ايك لائق نيكو كار اورنیکواعال بزرگ تھے اور سالک درولیش فظ انکھا صاحب بڑے پاک سے اور فوش خصا سالک تھے (ملت راج شاہی ص ۱۰۱) ت ما ترالا جداء م طبوعه استرف برسي لا بور سيم اعد از منظور لى صدلقي رتكي

جب وہاں سے مہم تشریف لائے تو تاحین حیات آپ کوریاست سے تین ویر

یومیہ ملتے رہے اس زمانے میں روپیہ کی قوت خریدا ہے سے کم وہین ملس گنا تھے

باجامه غرارے دار بہنتے اور نری کی یا پوشس استعال فرماتے ، آپ نے بہت

سے بزرگوں کی صحبت میں رہ کررا ہ سلوک طے کی ، تین ماہ کے لئے الہ آباد میں

شاہ محرفا فراین شاہ خوب الٹیر کے خانوا دے سے بھی استفادہ کیا ۔ آپ مربد

و خلیفہ حضرت شاہ غلام جیل نی روکے تھے ، جن کا سلسلہ قادر میٹ بتیہ آہے بھی

جاری ہوا، ہمیں آ کے صرف چار خلفار کے نام معلوم ہو سکے: آپ فرزند

موِلوی سیف الرحمٰن شِهید حِنگ آزادی ما فظ سراج الدین ما فظ لکھا ہم

ساكن موضع باليمن والا صلع حصار اورحضرت راج سَناة - آخرالذكر كے حالات

پر ایک کتاب ٔ ملت راج شاہی طبع پوئی ، ان کامدفن موند صبع گوڑ گا نوہ ،

میں ہے، صوفیا کے میوات میں ان سے زیادہ محترم شخصیت کا ہمیں کم ہیں

اتباع سنت کاآپ کے پہاں خاص ابتام تھا،خصائل جمیں

یہ بزرگ میوانی تھے کیے

آپ كاقدميانه ، گندي كول چېره ، اكثر انگر كھا پہنتے ، دستاً باند

واخل كرواور كهر الله كوم موكاكدان كوميرى حداث ناوًاوران سے كہدوكه: لَا خَوُدُ عَكَيْهِم وَلَا هُمْ الْحَزَنُونُ

يس بل طريقت كے ہردوفريق ميں كوئى اختلاف ونزاع مرروا اب ر بامعا مدعلما من شريعيت كا ،سوره كفي سيخ بين ان كا ساع كوحرام كهنا بھی حق ہے کیو کرراگ سنکھیا کے مانند ہے ، ایساکون طبیب ہے جو اسے سمتیاتِ میں شمار نہ کرے اور ہر کسی کو کھانے کی عام اجازت وبدے ،حالاٰ کمہ پیسسب حکما ُجاننے ہیں کہ یہ جازب رطوبات اِنتہا درجہ کا مقوی ہے مگرجب ک کسی طبیب حاذق کی رائے کے مطابق سنکھیے کواستعال مذکیا جائے اسکی قوت سے کیا فائرہ اٹھا سکتے ہیں بجزا پنی ہلاکت اور فنا سکے اور عس کو استعمال الفاریسنکھیا۔ کی ضرورت ہی نہیں، یا ہے تو دیگر مقومات سے کام بنگتا ہ اگر اسے اپنی رائے باکسی اناڑی طبیب کے کہنے سے استعمال کرے تو اس برکت یقینی ہے ، یہی حالت راگ کی ہے جب تک اس کے بغیرے ام جِل سِلَے مرشد کا مل سالک کواکس کی اجازت نہیں دنیا اور جب وہ دسکھیتا ہے کہ سالک کاکوئی روحانی مرض بجز اکس علاج کے زائل ہونا وشوار ہے توفال خاص آواب وشرائط کے ساتھ اجازت دیتا ہے اور وہ کھی مرض کے زائل ہونے یک ، جب مرض جا تاریا ، سالک اگراب بھی اس پر کارسند رہے گا یااس وا کو ہی غذا بنا ہے گا اور آ داب وشرائط کا خیال نہ رکھے گا توچونکہ وفتر شریعیت کے درہم برہم ہوجائے کا اندلینہ ادرعوام الناس کے گمراہ ہوجائے کا خوفہ محکمہ شریعیت کے عہد بیار ضرور شور محیائیں گے اور اس فرا بی کاانسدا دکریں گے خواہ وہ راگ سننے والاكبسا ہى كائل كيوں نہ ہو پروا نہ كريں كے كيونكران كے ياس نظيرمو بوديه كحضور مرورعالم صلى الشرعليه وللمميخ حضرت عمرضي الترتعالى عذكو

ر کھتے تھے چنانچ ایک مرتبہ ما ضربی مجلس سے ایک فس نے آپ کی خدرت میں عرض کیا: حفت آپ کے ہیرومرشد اور برادر بزرگ و محفل ساع میں شرک مواكرتے عقص مراب كو محمى محلس سائ ميں شامل نہيں ديكھا - فرمايا : بطاائكے ہم جنس اور ہم مشرب لوگ محفل میں موجود ہوتے تھے اسس لئے وہ شر کیے مفل ساع ہوجایا کرتے تھے ، اب میے سم مشرب ہی نہیں رہے تو میں کہا ہے جاؤاور كيراس كى تشريح اس طرح فرمانى كه شريعيت كاايك سُلا ہے كہ جب اضطرار کی حالت ہولینی بھوک کی شدت سے جان برآ ہے تو اس حالت میں مروار اور حرام بعبي حلول بوجاتام ، قرآن كريم كى آيت فَمَن اخْطِرٌ فِي مَخْمَصَة عَكُرًا مُتَعَانِف لَا يُمْ اس كى ث برب ، ظاهر ب كم يتم نفس كو بلاكت سے بجائے کے لیے ایک حکمت پر بنی ہے ، اور تمام علمار اس کوسلیم کرتے ہیں ، خاصان المی بھی ایسی ہی بھوک اور شرت میں مبتل ہو جاتے ہیں تواس کا علاج رقص وجد اور سماع کے بغیر ناممکن ہوتا ہے ، اگر خوش الحانی اور راگ کی آواز ان کے کان میں نہ پہنچے تو یہ لوگ حق سبحانہ و تعالیٰ کی تجلیبات کے انوار اور انس کی ہیبت سے سیجھل جائیں اور فنا ہوجائیں ، اس واسطے ان کو سماع میں شغول مِونا پڑتا ہے اگر حیہ یہ داخل لہو ہے مگرانس لہو کی اباحت اورا جازت حدیث سے نابت ہے اوراسی پر حضرات چیٹ تیہ کاعمل ہے باقی رہانقٹ بند کی قادر ہے وغیرہم کا اسس سے پر ہیز کرنامبویہ عمل ان کا احتیاط میں داخل ہے کیو کہ تو مباح ہے مگر آخراہو ہے ، ایس ان کا احتیاط کرنا افضل واولیٰ ہے ، اور صریب ذیل اس کی موید ہے ،حضت وقعد من المنکدر خواتے ہیں کہ مجھے یہ خبر ہے کہ الشّرتعالٰ قیامت کے دن فرمائے گا وہ لوگ کہاں ہیں جوابینے کانوں کولہومیاج اور مزامیر شیطان تعنی اہو غیرمباح سے بچاتے تھے، ان کومشک کے باغوں میں ہوارآپ کی دعار وتعویذیں اللہ تعالیٰ نے خاص تاثیر رکھی تنفی ، ایک مرتبہ ایک راجپوت کو بھانسی کا حکم ہوا ، آپ خور بھی اس دقت نظر سند تھے کیو کہ وہ دور شائع کے بعد کا تھا پُراز فلتہ وآشوب ، جس کی لائقی اسس کی بھینس کا نقشہ ، نہ کسمیا ملہ کی تحقیق ہوتی تھی نہ سیج جھوط کی تفتیش ہے

جے دیکھا حاکم وقت ہے کہا یہ بھی قابل دار ہے

جہ بی کا کھا، گو ایک می کا در ایک می کا در ایک می کا ارش لا کھا، گو یا ایک می کا ارش لا کھا، می افغین نے آپ کی نسبب می باغی اور مفسد ہونے کی مخبری کردی انگریز مرکارنے آپ کو حب رصاب مصارمین نظر نبر کردیا، آپ کے بڑے بھائی ہادئ بہائی شاہ محدر مضان کے بہتے ہی بطور پیٹین گوئی اس کی خبر دے رکھی تھی کہ برا درعزیز مولوی محداسا عیل شاہ کو اخیر عمریں کچھ وار دات بیش آئیں گی اور آز مائے جا کھی کہ برا درعزیز بین نے دبی بوکر رہا، اسی حالت میں اس راجبوت کو ایک تعویز کھھ ریا اوس بینانچ وہی بوکر رہا، اسی حالت میں اس راجبوت کو ایک تعویز کھھ ریا اوس بینانے دبی فرادیا: "بعون الشرتعالی تور ہائی یا کے گا" چنانچ اسٹن رہائی ، آپ دوسروں بیلی سے دعار فرمائی ، آپ دوسروں بیلی سے دعار کو کام میں لاتے ہیں خود اپنی رہائی کے لئے کوشش کیوں بنیں ذبلے فربایا: " بیال وقت آن لگا ہے لہذا علاج معالیے ہے صور ہے"۔ رات ہی کو ہم کہ راور بزرگ کو تواب ہیں دیکھا ہے برا علاج معالیے ہیں: " بھائی تکلیف کیوں اٹھات براور بزرگ کو تواب ہیں دیکھا ہے برا علاج معالیے کادن آیا تو آپ میں سے معمول براہ ہوں جاری کو گھی کھلائے ، اگلا دور حوسروں کو بھی کھلائے ، اگلا دور جو جاری کو کھی کھلائے ، اگلا دور جو می کھلائے ، اگلا دور جو می کھلائے ، اگلا دور کو می کھلائے ، اگلا دور کو می کھلائے ، اگلا دور جو می کھلائے ، اگلا دور کی کھی کھلائے ، اگلا دی برائی کی کھی کھلائے ، اگلا دور کو می کھلائے ، اگلا دور کو می کھلائے ، اگلا دور کی کھی کھلائے ، اگلا دور کو می کھلائے ، اگلا دور کو میں کھلائے ، اگلا دور کو می کھلائے ، اگلا دور کو کو می کھلائے ، اگلا دور کو کسروں کو بھی کھیں کے دور کے کہ کو کی کھی کے دور کی الاخر کی کھی کھی کے دور کو کسروں کو بھی کھی کے دور کو کسروں کو بھی کھی کے دور کو کسروں کو کھی کھی کے دور کو کسروں کو کھی کھی کے دور کھی کھی کھی کے دور کھی کھی کے دور کھی کھی کے دور کو کھی کھی کھی کھی کے دور کھی ک

انجین پڑھنے سے روک دیا تھا حالانکہ انجیل آسانی کتاب سے اور حضت عرر م کے کائل ہونے میں بھی سند ہنتھا جو ان کے خاکم برس ، گراہ ہوجانے کا اندلشہ ہوتالکین چونکہ ان کی دیکھا دیکھی دیگر لوگ جو اسس در م کائل الا بمان اور ہم انہ منتھے انجیل نوانی کو ضروری سمجھ لیتے اور قرآن کر بم اور اس کے احکام سے تساہل و تغافل ہونے لگت اسبحان الشرکس قدر دل پزیرا نداز میں یہ اہم مسئلہ مل فرمایا ہے خبزاھ حداللہ احسن الجزا

خضت رحمی الهی سلطان نظام الدین اولیا ، اگرچ تو دراگ سنتے مخفی ان کے باشی از خلیفہ حضت رشاہ نظام الدین جرائ وصلوی کا گئے باس بھی نہ جاتے تھے ، حضت رحبوب اللی نے تھی ان کو راگ سنتے برمجوز نہیں کی بلکہ جب بھی ہور ہا ہوتا اور آپ تشریف ہے آتے تو حضت رحبول بلی راگ نگ سب موقون کرادیا کرتے اور فرماتے کہ اب مولوی آگیا ہے استفل کو چھوڑ دو۔

اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرات چشتہ کا راگ سے تنا بھی کسی مصلحت اور معالی غرض سے تھا ، یہ ضروری نہیں کہ جس طرح آج کل حفرا جب شخصات ورمعا لیے کی غرض سے تھا ، یہ ضروری نہیں کہ جس طرح آج کل حفرا اس کی ضرورت ہویا یہ ہوس سلامیں واض ہوتے ہی راگ صنا اور اچھلانا جب کو دنا شرق کر دیتے ہیں ، مذ طلب وشوق کا بہت منا ما اضطرار کا ، بس صوفیا کرا کو کو نا شرق کر دیتے ہیں ، مذ طلب وشوق کا بہت منا عالم اضطرار کا ، بس صوفیا کرا کو کو نا شرق کر دیتے ہیں ، مذ طلب وشوق کا بہت منا عالم اضطرار کا ، بس صوفیا کرا کو کو نا شرق کر دیتے ہیں ، مذ طلب و شوق کا بہت منا عالم اضطرار کا ، بس صوفیا کو کو کو کا بہت منا عالم اضطرار کا ، بس صوفیا کرا کو کھی انتقدال کو کو کھی انتقدال کو کھی آپ سے بہت کھی اختیار کرنی چاہیے ، مدارنا لازم ہے - نوارق وکرا مات کا ظہور کھی آپ سے بہت کی کھی رہنے کے حوارق وکرا مات کا ظہور کھی آپ سے بہت کے کھی است کی کھی تو اور ایل کی ایک کے سامنے خاموش رمیا اور دم مذارنا لازم ہے - نوارق وکرا مات کا ظہور کھی آپ سے بہت کے کھی دوران کو ورا مات کا طرح وران کی خوران کی خوران کی خورانات کا خوران کو کھی آپ سے بہت کری کھی تو کھی تا کہ کھی تھی کھی تا کہ کھی تا کہ کھی تا کہ کھی تا کھی تا کہ کھی تا کو کھی تا کہ کھی تا کھی تا کہ کھی تا کہ کھی تا کھی تا کہ کھی تا کہ کھی تا کہ کھی تا کی کھی تا کہ کھی تا کے کھی تا کہ کھ

سله ملت راج شابی ص ۱۰۰،۹۹،۹۸

۵.۵

بتل ہوئے اور اسی روز اسی ابت ارمیں جان سفیری جان آفری کے حوال کی طاق اللہ ولانا ولائے والدی المعون ا

مرکد آ مذمجهان زابل فناخوابد بود آیکی پائنده دباقی مت خداخوابد بود مین مناک آزادی کے دقت آپ کی عمر قمری صاب سے چوم ترسال تھی رہنگ آزادی کے دقت آپ کی عمر قمری صاب سے چوم ترسال تھی رہنگ فنطی پرانگریزی اقت راضم ہو چکا تھا، سرفر وشوں کا ایک بندره موافراد پر مشتمل دست وسی سے بانسی جار ہاتھا ، راہ میں مہم تقمرگیا ، یہاں اس دستہ کے مردار نے ایک ببند و بقال سمی با برا دراس کے کچھ ساتھیوں کو گرفت ارکر لیا ، یہ لوگ جنگ آزادی کی مساعی میں رکا وٹ ڈال رہے تھے ، با بر بقال کے رمشتہ دارا در تحصیلدار نعم کا باپ شہر کے بزرگ حضت رشاہ اساعی ٹی خدرت میں حاضر ہوئے اور پاؤں پُر کرانتہا کی کہ ان کی مدد کی جنگ آنے ہے دوطنوں کی بمدردی کی ادر آپ کی مساعی سے بابر بقال اور اس کے ساتھی رہاکر دسے گئے ۔

جنگ آزادی ناکام ہوئی ، انگریزی فوج بھوانی سے ہم کی طرف آرہی تھی ، ابھی بین کی کے صیلدارہم ، بار بقال اور بعض نمبرداروں سے اس کا استقبال کیا اور آفیسر کمانڈنگ کے کان بھرے کہ ہم میں شاہ اساعیل آدم اس کا خاندان سشر و فساد کا بانی تھا، چنانچ آفیسر نے عیدو خان اور شہب خان اس کا خاندان سشر و فساد کا بانی تھا، چنانچ آفیسر نے عیدو خان اور شہب خان مرزاروں کو صفت شاہ اساعیل کو لینے کے لئے بھیجا، آپ لیخ فرزند مولوی ... سیف الرحمٰن کو لے کرموضی سیسٹر بہنچ گئے جہاں دو نوں کو گرفتار کر لیا گیا، آپ کی جائیرا د ضبط کر لی گیا، آپ کی جائیرا د ضبط کر لی گئے اور گھر کا مصاد اور آپ کے فرزند کو رہاکت بھیج دیا گیا ، آپ کی جائیرا د ضبط کر لی گئی اور گھر کا تمام اسباب نیرا کر دیا گیا ۔ جنگ آزادی کے مہم سال بعد آپ کے نامور فال میا میں منی فور پر اس گرفت ارب کا حال لکھا ہے:۔ بین ظم" موتیوں کے ہا" میں ضمنی فور پر اس گرفت ارب کا حال لکھا ہے:۔

حق نے بھیجا ہند پراینا دبال اس كوڭىزىيىسىل خالىسال اكث كرياكهون تبحث دا ایک چھوٹے شہرسے ہو کرکٹیا قط في قت ورعهد كالبيخ الم ايك لي تحق كالتفااس جاقياً ہولیا وہ ساتھ ان کے بچطر رحم آیاان کوان کے حال پر رور دوره مخبرون کا ہوگ کچھ دنوں کے بعد تھر برلی ہوا عقل چلدی حاکموں کو کرسل سرحرط هاان كيحبنول نتقام عقل اور تهذب جب بي آدمیت بھرکہاں باتی سے ایک مجرم کی جگرسوبے خطا مار ڈا مے برنہ دل تھنڈا ہوا باغ عرفال كاكل صدرك تر وتنمنون كوخارآ تائف ننظر باغيونے قركيوما يا وہ پاس اورانحوكيا بثرا تفاانكاياس تقى كسے فرصت بھلاتھتىكى لگے ہی کفی ملک بیل کے گسی بحنك بوكين مين كيضت ضدا مصلحت ركھنانہيں نكا بحا إعتراضان يرمح أثبا نضول بوں یمی شایر حکوم یکے صول پرکس کچھ برگمانی دل شیں کمپنی کی فوج بگھٹای پرکہیں لوگاں کے دیجو کر ڈرنے لگے جستي مدردك كرنے لك ياس آياسك وه سريو فرت التجاکی اشفا وید مکرے فوج سے کرکے سفارش برالا شهرا پنالوٹ سے بچوالسہ ا سرحكمه پر پوگيا نتروفسا د نوب نکل سکے بھرزاتی عنا د دعوى تهذيب سبكلادروغ عقل كوغصة كم الحي كيافرغ

له مهم شريف - سه مرادته اساعيل مهمي

له لمه تاراج شابی ص ۱۱۲۱۰۰ م

نموداز سر ليم تون فولش بيل سهيرتيغ رضاآ كدفي سبيل بشر چه باکنعش را بعدم کار آتش کیست آتش نمرود کلستان فلیل زمان بین کرچه باروزگار با برکرد نه بروجان بسلامت روزگامجیل دوك شعركام صرعه ناني آب كى دېر بركنده تها، چو تقص شعرس اس اب كى طرف اشاره ب كرجنون أنتقام مين الكريزون ك جاماكة آب كى نعش غائب كردى عائے تاکہ آپ کے معتقدین اسے دیکھ کر اور شعل نہ ہوجائیں بہتسی تکرطیا سے جمع کرکے آگ دہ کانی گئی اور آپی نعش کو اس میں ڈال دیا مگرا گ نے بھی اسس شهيد ملت عليارهمة كي نعش برا تريه كيا ، آخرى شعري با برسے مرادوه بنتيج جس آ کے خلاف مخبری کی تھی ، اس بنے کو چھسوا طفارہ سکیھ اراضی بین بیندت کی معانی پر بلی استره سال بعد ۲۹ را بریل صفائه با برولد پتروپ دکوآپ کے کسی مرید نے قش كرديا اور پوليس كو قاتل كاسراغ نه مل سكا آب کی شہادت کے متعلق تمام روایات اور تخریری مواد د سی معد کے بعد ېم اس نتیجه پر پهنچے ہیں کو مبس حصار میں آپ کو پھالسی دی گئی ، مگراپ کی ہردلعز برجی کے بیش طبیشہور کر دیا کہ آھیے رودھ اور جاول کھائے جس سے آپ کو ہمیضہ ہوگیا ادرجیل میں آپ و فات یا گئے ۔ مهتا على ساكن كركرى علاقد كش كيخ اجيواندن ايكا قطع اليخ شهاد كهيه، وانفي مقبول اوراللركربياس جناب شاه التمعيل بهي سوااسلام کے کچھ نہ پکا رے اذبت اورختی بهرت و تکھی يراكر بے گرتھ جد نفارے کیاسلم پرجی کو فدا اسن شهبد موحنت اعلى سرهارية کہی ماہت اب نے اربخ رحلت

ك ما نزالاجداد ص ١٢٠ - ١٢٣

بے گنہ مارے گئے لاھو ترلین ماكموں كي بوكين عقلين خفيف حاسدوں کی سعی سے پھڑاگی ایسے نازک وقت میں وہ باصفا سازش اس كى باغيونكما توتقى موذیوں نے پی خبرحاکم کو دی كيون كياتها كام اس في كياكيا یہنہ کی تحقیق حاکم نے ذی ا تعى يبي كافي الحيين الكريس ہے بہی موقع ، ہوں بڑسار ذیل ىنودىپىندون كونېتىن تاپىند بے گناہ تھاشوق حق میں ترزیاں تنوى كاشعريه تهاب رزبان دشمن طاؤس آمسد بستراو ا بساشرا بكشة ف رّاو آپ کے ایک اور پوتے مولوی عبدالشکور روضت الرضوال میں

سرکار انگریزی نے آپ کو صدر ضلع حصار میں بند کر دیا .... بنجشنبه کا دن تھا تو آپ نے حسب معمول دودھ چا ول بر فائخہ دلائی خور کھی گھائے اور دومروں کو بھی کھلا نے اگلا دن جمعہ کا تھا، جادی الاخر مہم آئئ سنت ادر صبح کا وقت تھا کہ آپ م مینہ میں مبت لا ہوئے ، اوراسی میل سی دن جان مشیریں خدا کے مبرد کی " (ص ۳۲)

آپ کے ایک اور پوتے خان بہادر پیرزادہ ڈپٹی مظفراح نصلی نے
آپ کی منقبت میں ایک قصیت ہو کہا ہے جس کے ۲۰ شعروں میں سے صرف
پانچ یہاں نقل کئے جاتے ہی، یہ قصیت کہ گلبا بگ سخن میں شائع ہو چکا ہے:
خدیو خطاع فاق محتی ائے کمال خدائے گان طریقیت محد اسمعیل مخدید مخد اسمعیل مندرعطائے حکم اسمعیل مندر عطائے حکم اسم عیال مندر عطائے حکم اسم عیال مندر علی مندر علی مندر عطائے حکم اسم عیال مندر علی مندر علی

## وَاتَا كُلَاتِ فَرْسَ مِينَ مِينَ مِنْ مُعْتَقِينَ

قصبہ جہن کے ماحول میں کھیڑی ایک گاؤں ہے اس کی رکھیا میں واتا کلا شاہ مجزوب رہارتے تھے، یہ مجذوب بڑے صاحب فیض اور سنجاب الدعوا تھے حضرت میاں راج شاہ قدس سرہ کو آت سے بہرت فیض حال ہوا اور چندروز میں واتا نے فیض باطن سے مالا مال کرویا ہے

ایک دن حضرت میاں راج شاہ اور آپ کے فرزند حضرت مولانا عبدالشر قدس سرہادا آگلاب شاہ رحمۃ الشرعلیہ مجذوب کی خدمت میں گئے ، ایک بنجابی صاب محمر کاب تھے ، مغرب کا وقت آگیا توسب نے وضو کیا اور بنجابی کوا مامت بر کھوٹوا کردیا ۔ دوران نماز دا آگلاشیاہ نے بڑمارنی شروع کی :

ت کہروغوث الا فلم میں ہی ہوں ، السّراکبرمیں ہی ہوں " بعلانفراغ نماز میاں صاحب نے دریافت کیا کہ کیا امامت کی جات میں تم کو کوئی وسوس موانتها ؟ عرض کیا کہ " پھر حضور قبلہ میاں صاحب مود بعیلہ گئے اور داتا گلاب شاہ نے توجہ دی تو آپ پر ایک خاص حالت محویت کی طاری ہوئی اور اسکی فیدت میں آپ نے دولت خانہ بر مراجعت فرمائی ۔ داتا گلاب شاہ مجذف کو میاں صاحب سے بے انتہا محبّرت تھی ہے۔

له لمت داج شاہی ص ۱۱۲

156 " " " at

١١٢

حضرت محراشاه قارری میسان مداری میوان

مواب شاد کاسلسله قادریہ ہے۔ اور انکام زار مجیوا جی گئے "میں اسٹین کے قریب اگر مجبئی وقد پر ہے جو شہر کر الوالیار) سے تقریبا ایک میل کے فاصلہ پر ہے یہ کوار الیاری طوت سے اگر والیاری طوت سے اگر الدی فدرت کے طب بین ہے۔ آب انداریں سیا ہی تھے۔ ایک موار "بڑے میتوصات کی مرکوای بی خیا ہے۔ ایک دی از فاش ہوا فوراً ترک ملازت کر کے فلوت گزیں حق الدیکان جیپا نے کی کوشن فراتے تھے جب راز فاش ہوا فوراً ترک ملازت کر کے فلوت گزیل حق الدیکان جیپا نے کی کوشن فرائے تھے جب راز فاش ہوا فوراً ترک ملازت کر کے فلوت گزیل حق الدیکان جیپا نے کی کوشن فرائے تھے جب راز فاش ہوا فوراً ترک ملازت کر کے فلوت گزیل ہوگئے۔ ایک دفع سردار صاحب نے انکوایک خطوت کر فرایا پونا جا کرا ساملہ بیں یہ رواید ہے آئے ہی کہ مرکز الرائے الدی کے دفور کے دفوں کے بونا جو الدی کے ایک خطاریا کے ناہم نے بوخلا یا تعالی کا بونا کے بیکار با بنا نامی ایک ہوئی تھی کر نہیں بلکہ وہ ایک وہ المحق یہ بیکان با نان کے دوس کے اور خوالی مول کے دوس کا مول کا مول کے دوس کا مول کر دیدون کا بیم کو کر نہیں بلکہ وہ ایک کا باعث یہ بیکان با نان کے دوس کا مول کا مول کی مول کی مول کا مول کی مول کا مول کی مول کا مول کا مول کی مول کے دوس کو کو کر نہیں بلکہ وہ کی کو اس کو مول کے دوس کے مول کی مول کے مول کے دوس کے دوس کی مول کی مول کی مول کی مول کے دوس کے دوس کے دوس کی مول کی مول کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کی مول کو مول کی مول کے دوس کے مول کی مول کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے مول کے دوس کے مول کے دوس کے مول کے دوس کے د

#### قىطىبالاقىطاب زروت حضت رميان راج شاه قدس كالترمر سوندهي

مرحنگل میں حاضر ہوتے ہ میاں مهاحب رحمة الله علیہ قصیبہ جھین سے نزدیک ایک موضع دھے نکا مِن گائیں ہرا یاکرتے تھے جہاں آپ کا نا نہال تھا ، کھیڑلی وہاں سے قریب ہے ، ایک دن دا ما گلاب و رحمة الشرعليه نے فرمايا: "تم اتني تكليف كيون الحفاياكرتے مود ميان صاحب في عرض كيا كركيا كرون دل كو قرار نبيي يرتا -فرایا: " ابتم گھرسے چلتے وقت اپنی تنجمیں بند کرلیا کرو ۔ " چنا نجر جب حضور گفر سے چلتے تو آنکھ بند فرمالیتے اور کھر کھولتے تواپینے کو دا آگاہ ہ رجمة الشرطيه كے پاس موجود باتے ، بارہ سال كك يہى ورور با بعد اس كے آب ایک دفعہ دن کے وقت داتا گلاہ اُگا کی خدمت میں حاضر موئے ، یانی کی دولی اور کچھ بنا شے بھی ہمراہ لئے ہوئے تھے ۔ دادا گلاب وصب مول رکھیا جنگل) میں آپ نے ان کے لئے اپنا کمبل کھھاویا - دادا صاحب کمبل پر بی میان مہا نے مِٹ رہت بناکر یا یا ، جوشرہت بچا ہوا تھا وہ دادا نے آپ کو پلا دیا اور تغل میں دبا دمين منتصے منتھے مخلوق کو نمیض پہنچا ۔ ہے بخوني بمجومه البنده بالشي بملك دلبرى تابنده بانتيك

له متت راج شابی ص ۱۹۵۲،۵۰ ما



معرفت میں ڈو فر ہوئے اشعار پڑھے اور بار بار زبان مبارک سے فراتے: -"السّر فضل کر، اللّہ تجد سے تیری پناہ مانگت ہوں'ئہ سونے جاگتے ہروقت آپ کاعقارنامل جاری رہت یک

آپ کے ہم عصروں میں جناب سائیں توکل شاہ نقشبندی انبالوی ، ماجی امرادالشرصاحب تھا نوی مقیم و دہا جربیت الشرشریف کر کرم سامیا ہم میں مولانا شاہ فضال رحن نقشبندی کھنے مراد آبادی میں مولانا شاہ فضال رحن نقشبندی کھنے مراد آبادی میں مولانا شاہ نسبہ میں شاہ ۔ دیوہ ماجی ستیدوارث علی شاہ ۔ دیوہ

میاں داج شاہ کے کل حالات بلت راج شاہی ، مصنفہ معین قادری سے منتخب کرکے دیے گئے۔ ہیں (ص ۱۰۹ - ۱۱۱)

تهے، فقرار دمساکین کو کھانا کھلانا آپ کی عادت میں داخل تھا دراصل ایساہی سلام اسلام م ع - فرايا رسول الشراخ كه كها نا كهلا و جع جانعة ببوا ورجع نهين جانعة له اكثرايسااتفاق بوتاكم ابنا ادر ابني ابليه كاكها نامجانون كي تواضع كردياجاتا اور خودروزه رکھتے یا فاقد کرتے اورکسی براس کا اظہار نہ کرتے ،جہاں کہیں خبر اتے علمار كى خدمت ميں عاضم موتے ، جب اپنے مولیتی بہاڑ میں چرانے سے جاتے توگوالوں كو ا منهاكر لين ادر الشرالشركي ضربين لكات ، البين جم عمرون كونيك كامون كى ترغيب ویتے ، زبان سے گانی ہذویتے اور جو گالی دیتے ان کو منع فرماتے تھے ، قبھی کسی کے کھیت سے کوئی چیز نہ اکھاڑتے اور ایسا کرنے سے منع کرتے تھے، کھیت میں جب کسی کا جانور آفس جا آتواسے مارکر مذبکا لتے بلکہ با ہرسے بغیر مارے سے کالنے کی کوشش کرتے تھے ، اس طرح اپنی ساری زندگی یا والہی اور ضرمت منتی میں بسر فرمائی ، ایسے کہوار کا خلوص وللبيت ا درعرفوان ديقين سے پُر گھرانے ميں مياں راج شاه سے آن تحقيل كھوليں برورش بائی، برصنے لکھنے کے دسائل مفقور ہونے کے باعث آپ ظاہری سم گوبہرہ مندمہ ہو سکے مگر ؛ طنی قوت ادر نورایمانی سے ہردقیق مسئل کوهل فرمادیتے تھے، مد برم تنغنی المزاج ،متوکل بالشر، صاحب ز بدو ورع کمان نکلیرلزاج ، مسافرومیهانواز متصف به صفات حسد بمونه سلف صالحين عقد ، آخري زمان مين اس قدر الغراق كاغلو تعاكد آب رات دن مشاهره جال مي محورسية ، گفت گو كم كرتے ، مريدوں كو توجة قلبی سے طریقیہ اذکار واشغال مقین فرماتے فورعمل کرتے سمجھاتے ، جو مرید ذکرا الی میں غلبہ عاصل کرمیتااس سے مانوس اور خوش اور غیر شرع لوگوں سے ناخوش ہوتے ، اتباع شریعت اور مصول طریقت کی علیم و تاکیر فرماتے ، فارسی ار دو، بہندی کے دوہے اور

له معجع بخاري اول ص ٢٦

ان سے نین باطنی حاصل کیا ، اور کھر پیرکا مل کی تلائس ہوئی اس خیال میں علقہ مرایہ کا شخصت کیا رہے تا کہ میں ہے کہ حضت مولا ناشاہ اسمعیل مہمی کی خدرت بین ضر ہوئے ، مولا نارجمۃ اللہ علیہ نے از روئے مرکا شفہ حالات معلوم فرماکر شرف بیعت بخشا اور اسی روز چاروں خاندانوں میں مجاز صحبت بناکر شجر کہ خلافت مرحمت فرمایا اور وست ارخلافت البیخ دستِ مبارک سے آپ کے میر پر ماز دھی کیے وستِ مبارک سے آپ کے میر پر ماز دھی کے

مندرجہ ذیل بزرگوں سے آپنے قیض باطن حاصل کیا ہے: ۔ ۱۱) ۔ سائیں گلاب شاہ صاحب مجذوب قصیر تتھین سلع گوڑ گانوہ ۔

(۲) سے میاں دین علی شاہ محذوب دہلوی (۲) سے میاں دین علی شاہ محذوب دہلوی

(٣) \_ ميان کتن شاه مجزوب کوٹ پوتلي

(۲) — مولوی نور محکمنی والے دیلوی .

(٥) — حضرت ميان المعيل كمهار، حصار

(١١) \_ ميان نورمحر نقاش

میاں صاحب بچق میں کم کھیلاکرتے ، اور اپنے کا موں سے فارغ ہوکر تمہا ہے۔ اور اپنے کا موں سے فارغ ہوکر تمہا ہے۔ اور خیشا یک وقت تنہائی کا اس کام کے لئے ضرور نکالتے ، یہ باپ کی صحبت کا اثر تھا ، کھیتی باٹری کا کام خود اپنے ہا کھ سے کیا کرتے تھے ، مولیٹی بجراتے وقت خاموش رہتے اور کھوٹ کھڑے کھڑی بڑھا کرتے اور حیلتے بھرتے ، انگھے میٹھتے ٹیفل برا برجاری رمہا ، کوئی بولتا یا کچھ بوجھتا تو اس کا بواب دیے ورمذ خاموش رہتے ، بندرہ سولسال کی عمریس آپ نے واس کا بواب دیے ورمذ خاموش رہتے ، بندرہ سولسال کی عمریس آپ نے رستور کرلیا تھا کہ مات کے وقت گاؤں سے با مجھی تالاب کے کنارے یا قبرستانو میں یا کسی بہاڈی بٹان برجہاں دل چا ہت با مجھی تالاب کے کنارے یا قبرستانو میں یا گئے گئے آواز سے آپ برایک حالت طاری ہوجاتی ،اس وقت آپ چا در اس می بھاری بھٹے جاتے ، اور مات کی وقت آپ چا در اس می بھٹے جاتے ، اور خاموش بیٹے جاتے ، اور خاموش بیٹے جاتے ، بوجہاتی ،اس وقت آپ چا در اور خاموش بیٹے جاتے ، بوجہاتی ،اس وقت آپ چا در خاموش بیٹے جاتے ، بوجہاتی ،اس وقت آپ چا در خاموش بیٹے جاتے ، بوجہاتے ، اور خاموش بیٹے جاتے ، اور خاموش بیٹے جاتے ، بوجہاتے ، اور خاموش بیٹے جاتے ، بوجہاتے ، بوجہاتے ، بوجہاتے ، اور خاموش بیٹے جاتے ، بوجہاتے ، بوجہ بیٹے ، بوجہاتے ، بوجہ بی بوجہاتے ، بوجہ بیکھر بیا ہو بھٹے ، بوجہ بی بوجہاتے ، بوجہ بی بی بو

ستید محسن شاہ کا بیان ہے کہ حضور قبل میاں صاحب دیگر بزرگادیں کی صحبت سے فیضباب ہوکر مین چار مجزوب صاحبان کی خدمت میں رہے اوس

له ص ١٠٠٠ سه من

له ص ۱۱۲

خلیفہ تھے بارہ سال تک دہلی میں ایک کاٹ تھ کے دروازہ کی مین بڑے رہتے ، یہ بھی مجھ پر بہرت کرم فرماتے ہیں ، اور میاں محمدالمعیل کمہار حصار والے ، اور مولوی مجر رمضان صاحب مهمي أورمولا ناشاه عبدالقادر صاحب برادرشاه عبدالعزيز صاحب محرث د بوی ان سے میرامیل ہے اور یسب مردان راہ خداہیں -

كُونُ حِيْمِ حقيقت كِفُولِكُرِ وَكِيمِ تُوكِ بِيرَل مَمَاشُهُ خَاكَ كَيْسِطِينِ بِيَانَ خَدا في كا اور بھانی ان کے علاوہ سودوسوکوس تک بھی جہاں کہیں کسی بزرگ کو

سنتا ہوں ان کی خدمت میں پنجیا ہوں ،

عَلَيْكُمْ يُمْحَالُسَةُ العُلْماء، واستماع علماء کے پاکس بیصنا اور کیموں کی بات سننا يُمِ الْكَكْمَاء فَاتَّ اللهُ يَحْيَى الْقَلْبُ لُيَّتِ عَلَى الْقَلْبُ لُيَّتِ عَلَى مَره و لُول كُومُكُمت كَ وُرِ الْعِلْمَة لِكُمَا يَعِيْنُ لا مُن صَلَى الْمُلَيِّتُ مِن فَرَ اللهِ السَّاطِ وَ زَمْرًى بَحْسَنَا بِ صِيعَ فِرَا إِد

اور تجرزين لو يانى سے مرسز وشادا فراما ؟.

پھریس نے عرض کیا: "میاں صاحب آپ نے اسس وقت تک کتنے عِلْے کئے ؟ فرمایا: " بھائی چِلَهُ کشی تومیں بہیں جانتا ان پڑھ ہوں یہ تو بزرگوں کا كام ب البدة ومرواع الاب كى سل برباره سال كك عشار سے الر مسبح كي السُّرالسُّر كى ہے اور دن كوروزہ ركھت اور كاشتكارى كا كام كرنا، ايسے ہي رُّا كج کے تالاب پر- بوعیت بور باس کے بہاط میں ہے اور تمہاری کھور بسی کے جمرنوں میں ، اور فیروز پور تھ کے تھر نوں میں عرصے نک مختلف اوقات میں راتیں گذاری میں جے پورا در الورکی بہاڑ یوں میں بہت پھرا ہوں السر کاشکرا دراحسان ہے"۔

میاں صاحب کا حافظ ایسا تیزتھا کہ جس بزرگ سے مطبقہ اس کے ارشارا دوہے ، اشعار اردو فارسی اور آیات قرآنی ، علمار کے مواعظ ، امتی ہونے کے باوجود جوں کے توں یا دیکھے ۔

ایک دن کسی نے عرض کیا" آپ کواتنی اتیں کہاں سے یا د ہوگئیں ؟ فرمایا:" تم کیا جانوجن سے میں نے یہ باتیں سیمعی ہیں ؟ پھر عرض کیا کہ ایک وکے كے نام توبت ارو - ارشاد ہواكه شاه عبدالعزيز صاحب محدث و ہوى رحمة الشرعليم ادر مولوی اسحاق صاحب رحمته الشرکے وغطول میں برموں شریک پواہوں اور آپ کے ہے ایک عرصہ تک جمعہ کی نماز سوندھ سے جل کرد ہی میں پڑھی ہے اور بسیوط لموں ہے الاہوں، آگرہ ، الکھنو ،میر تھ کی طرف سنکوں علما رہے ! تین سی ہیں تم کھ كسكس كا نام بتاؤن ؟ پھر دريافت كياگيا "كياڭنگا بھي ديھي ہے ؟ فرما ياكه گنگا اورجمنا کے کو لوں میں برسوں الشرائشر کی ہے ، اور رشی کیش کھی گیا ہوں اور بہتے بندونقرار کو دیکھا ہے اور کم فقرار کو کھی ۔

بهر فرمایا: " بھا دئے خدا کو سیتے دلسے دھا دے تو ہر ضرور السے کئے ،یا د رکھوکہ خدا اور اس کے رسولت کے لیے لیے ملیہ ولم کے حکمولسے برعملے کرنے سے سب کچھ اے جا اور اسے کے باہر کھے نہیں ۔

خلاف بیمیر کسے رہ گزید کے ہرگز بمنزل نخوا ہدرسید مرشدد سیلہ ہے الشراور اسس کے رسولے کے داستہ بتائے کا ، مرید کو ہر کی فدرت کرنے سے خدا کا قرب حال ہوتا ہے اور کھرسب اس پر مہر باسنے ہوجاتے ہیں ، ہم نے اپنے پیر کھے خدمت کھے ، خدا واسطر سیروں فقیرے سے مے اور النے کمنے فدرت بجالائے ،سینہ سے لگایا ،کرم کیا ،سرمجھ دیکھ محنت كررك بأورك بن محنت نهيس يان

بن محنت ریخه نهس گور و هنی مفکون بعنی اوسادہ دل محنت کر کہ اس کے بغیر کھیے نہیں ملتا بغیر محنت شمرشد دستياب يوتام اورية ديدار اللي"- (عده ١١٥) گیدڑی سادہ بنا، یاسانگی ، جس مرتبے کی یہ باتیں ہیں پہلے اس تک تو پہنچو پھر دخل دینا ۔ع مردوز مملکت فولش فسرواں دانند' ۔ یعصد توخاص حضرت مولانا

8 ہے۔
سردی کے موسم میں ایک مرتبہ حضور سوندھ میں ہی سرس کے درخت کے
سایہ میں آرام فرمار ہے تھے ، ایک نامین حافظ بھی کہیں سے آگئے ، ارشاد ہوا کہ
ایک دفعہ مولانات ہ عبدالعزیز رحمۃ الشرعلیہ محدث دہوی نے سورہ فاتحہ کی تفسیرت
روز تک بیان فرمائی اور بڑے بڑے نکات ومعنی ارشاد فرمائے اور اخیر میں کہا کہ؛

روز تک بیان فرمائی اور بڑے بڑے بکات ومعنی ارشاد فرمائے اور اخیر میں کہا کہ؛ "اگرسات سال کک اکس کی تفسیر بیان کروں تب بھی ختم نہیں ہوسکتی'۔ حافظ نابنیا بولے : "حضور اِسات تو کل اسیتیں ہیں سمجھ میں نہیں آٹاکر سات دن کیا بیان کیا

بوگا، فرمایا: "بھائی خراکاکلام ایساہی بحر ذخار نابیداکنارہے کہ برسون ختم نہیں ہوتا، ما فظ نابین نے بھروسی نکراری جملے کہے ،آپ نے فرمایا "اسی اسطے

خداتعالی نے تم کو اندھا کردیا''۔ ک

منشی عصدت الشرخان صاحب ، خادم حضت رفرد وقت ، بیان کرتے ہیں ، " ایک شخص مولانات ہ عبدالعزیز محدث رہوی گی خدمت میں آیا اور ایک باریک اور نور معروف مسئلہ پوچھا ، مولانا محدوج نے ارشاد فرایا : ہم تصر وجمعہ کے دن میاں راج شاہ صاحب اپنے وطن میوات سے تشریف لاہرے اس کا جواب وہ دیں گے ۔ مولانا محداسحاق ۔ نواسر شن ہ صاحب جواسوت کے حواسوت میں اس کا جواب وہ دیں گے ۔ مولانا محداسحاق ۔ نواسر شن ہ صاحب ہوا تو تا ہم میں کے مولانا محداسے واقعت نہ تھے ، بول اسمے :"وہ دیما تی جاہل کیا جائم اسس پر شاہ صاحب خصتہ ہوکرا دب کی تاکید فرمائی اور کہاکہ تم کیا جانو بمولانا

ایک دفعه آپ موضع الدهن ضلع میر ره میں فروکش تھے لیے میز بان
مشی عبدالحکیم صاحب سے ارشاد فرمایا کہ دالان صاف کرکے دہاں فرش بجھار و، حکم
کی تعمیل کی گئی ، آپ دالان میں تشریف لائے ادر ایسے بیٹھے کہ جیسے کسی کے آئے
کے انتظار میں کو کی شخص گوش بر آواز ہو ، تھوڑی دیربعد دروازہ برکسی نے دستاک
دی ادر آواز بھی ۔ آپ نے فرمایا: " آجائے " ۔ لتے میں مولانا محتمد قائم نانو توی
رحمۃ الشرعلیہ تشریف لائے سلام کے بعدمصافی کیا ، نہایت احترام سے بٹھایا ، حضتہ مولانا نے کسی شغلہ کی طرف اشارہ کیا ، مبیاں صاحب نے استفل کی بابت ایسا مولانا نے کسی شغلہ کی طرف اشارہ کیا ، مبیاں صاحب نے استفل کی بابت ایسا میان فرمایا کہ سامعین محو ہوگئے ، پھر چیکے چھوا در باتیں کرتے رہے جو سمجھ میں نہ آسی بیان فرمایا کہ سامعین محو ہوگئے ۔ پھر چیکے چھوا در باتیں کرتے رہے جو سمجھ میں نہ آسی تھوڑی دیر گھر کر تشریف نے گئے ہے۔

ایک خص حافظا حرالہ ما حب ذکر کرتے تھے کہ حضور میاں صاحب ہولے
میں علیم محرمقر جین کے مکان میں مقیم تھے اور عقب دخدوں کا بچم تھا، وہال کی فقیراہ گرزگین کرئے کہنے ہوئے نیٹھے تھے کہ اتنے میں جناب مولانا محت ما فقیراہ گرزگین کرئے کہنے ہوئے نیٹھے تھے کہ اتنے میں جناب مولانا محت ما حصاحب نانو توی رحمۃ السّر علیہ تشریف لائے اور فرو تنی سے پاانراز پر بیٹھے لگے، حضور نے ہتھ تھام لیا اور اپنی ردار مبارک مولانا کے شیحے بچھائی اور فرایا کر اس عالم دین ہیں اس پر بیٹھئے "۔ مولانا نے چا در بچم کر سر پر رکھنا چا ہا، حضت و قبل نے ہاتھ میں اس پر بیٹھئے "۔ مولانا نے جا در بچم کر سر پر رکھنا چا ہا، حضت و قبل نے ہاتھ میں نہ ہوئے میں نہ ہوئے میں نہ آئیں ۔ دگین پوش فقر ہا ہمی گفتگو میں دفار اس بونے لگا۔ حضور قبل نے بار بار منع فرمایا اور مولانا کے ادب کی تاکید کی اس پر بھی وہ نہ مانے ، آخر نارا فن ہو کر فرمایا : " میاں دمڑی کے رنگ میں کہرے رنگ بیٹ سے انوم یہ تے کہ دموز نہیں سمجھ سکتے ، بانا شیر کا چالے کے برخ سے انوم یہ تے کے دموز نہیں سمجھ سکتے ، بانا شیر کا چالے

له ص ۱۲۲

DYY

اله ص ۱۲۰ سه ما

گیدڑی سادہ بنا، یاسانگی، جس مرتبے کی یہ باتیں ہیں پہلے اسس یک تو پہنچو پھر دخل دینا – ع ' رموز مملکت خونش فسرواں دانٹ ' ہے یعصہ توخاص حضرت مولانا

--- 8

سردی کے موتم میں ایک مرتبہ ضور سوندھ میں ہی سرس کے درخت کے سایہ میں آرام فرار ہے تھے ، ایک ناجینا حافظ بھی کہیں سے آگئے ، ارشاد ہوا کہ ایک دفعہ مولانا سناہ عبوالعزیز رحمۃ الشرعلیہ محدث دہوی نے سورہ فاتحہ کی تفسیرت روز تک بیان فرمائی اور بڑے بڑے نکات ومعنی ارشاد فرمائے ادراخیریں کہا کہ اس کی تفسیر بیان کروں تب بھی ختم نہیں ہو گئے " اگرسات سال تک اس کی تفسیر بیان کروں تب بھی ختم نہیں ہو گئے"۔ حافظ نابینا بولے : "حفور اسات تو کل آسیتیں ہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ سات دن کیا بیان کیا بولے : "حفور اسات تو کل آسیتیں ہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ سات دن کیا بیان کیا نہیں ہو تا ، ما فظ نابین اے بھرو ہی تکراری جملے کہے ، آپ نے فرمایا "اسی اسطے خدا تعالیٰ نے تم کو اندھا کردیا "۔ اُس

منشی عصرت الشرخان صاحب ، خادم حضت رفردوقت ، بیان کرتے ہیں ، "ایک شخص مولانا سناہ عبدالعزیز محدث ربوی کی خدمت ہیں آیا اور ایک باریک اور نور معروف مولانا میں دوج سے ارشاد فرایا : تم محمر وجمعہ کے دن میاں راج شاہ صاحب لینے وطن میوات سے تشریف لائیں اس کا ہواب وہ دیں گے ۔ مولانا محداسحاتی ۔ نواستہ شاہ صاحب ہوا متوت کے حوامتوت کے حوامتوت کے حوامتوت کے حوامتوت اس کا ہواب وہ دیں گے ۔ مولانا محداسحاتی ۔ نواستہ شاہ وہ دیہاتی جاہل کیا جائے اس کی برشاہ صاحب خصتہ ہوکرا دب کی تاکید فرمائی اور کہاکہ تم کیا جانو ہمولانا

له ص ۱۲۲

ایک دفعه آپ موضع الدهن ضلع میرهٔ میں فروکش تھے لیے میز بان مشی عبدالحکیم صاحب سے ارشاد فرمایا کہ دالان میا فنکر کے وہاں فرش بجھار د، حکم کی عمیل کی گئی ، آپ دالان میں تشریف لائے ادر ایسے بیٹھے کہ جیسے کسی کے آنے فرمایا در آن برکسی نے درت کے انتظار میں کوئی شخص گوش بر آواز ہو ، تھوڑی دیربعد در دازہ برکسی نے درت ک دی ادر آواز بھی ، آپ نے فرمایا : " آجائے " یا این مولانا محتمد قائم نافرتوی دیر الشریف لائے سلام کے بعدم صافح کیا ، نبایت احترام سے بٹھایا ، حفت رفت دولانا نے سی مولانا نے سلام کے بعدم صافح کیا ، نبایت احترام سے بٹھایا ، حفت مولانا نے کسی مشغله کی طرف اشارہ کیا ، میاں صاحب نے استفل کی بابت ایس مولانا نے میں موروز کے " بھر جیکے چھواور باتیں کرتے رہ جے بوسمجھ میں نہ آگی میان فرمایا کہ مامیون نے گئے ہواور باتیں کرتے رہ جے بوسمجھ میں نہ آگی مقور کی دیر گئی ہرکز تشریف نے گئے ہواور باتیں کرتے رہ جے بوسمجھ میں نہ آگی مقور کی دیر گئی ہرکز تشریف نے گئے ہواور باتیں کرتے رہ جے بوسمجھ میں نہ آگی مقور کی دیر گئی ہرکز تشریف نے گئے ہواور باتیں کرتے رہ جے بوسمجھ میں نہ آگی کے مقور کی دیر گئی ہرکز تشریف نے گئے ہواور باتیں کرتے در ہے بوسمجھ میں نہ آگی مقور کی دیر گئی ہرکز تشریف نے گئے ہوا

ایک می حافظ احمرائم صاحب ذکرکرتے تھے کہ حضور میاں صاحب براٹھ میں حکیم محرفظر جین کے مکان میں مقیم کھے اور عقب بنندوں کا بہم محا، وہال کی فقیراہ گیرزگین کبڑے بہتے ہوئے ، میٹھے کھے کہ اتنے میں جناب مولانا محت مدق ہم صاحب نافولوی رہ تہ الشرعلیہ تشریف لائے اور فرو تنی سے پانداز پر بیٹھنے گئے ، حضور نے ہاتھ تھام لیا اور اپنی ردار مبارک مولانا کے نیچے جپائی اور فرایا کہ ، "آپ عالم دین ہیں اس پر بیٹھئے "۔ مولانا نے چاور چوم کر سر پر رکھنا چاہا ، حضت م قبلانے ہاتھ میں نے کی اور اپنے پاس بٹھالیا ، دونوں حضرات میں آ بستہ آ بستہ قبلات ہا تھی گفتگو میں دفلات ہوئے گئیں ، جوکسی کی سمجھ میں نہ آئیں ۔ زگین پوٹس فقر ہا بمی گفتگو میں دفلات ہوئے گئا۔ حضور قبل نے بار بار منع فرمایا اور مولانا کے ادب کی تاکید

له ص ۱۲۰

04

کی اسس پربھی وہ نہ مانے ، آخرناراض جوکر فرمایا : " میاں دمڑی کے رنگ میں

تحیرے رنگ بینے سے الومیت کے رموز نہیں سمجھ سکتے ، بانا شیر کا چالے

محداسحاق صاحب نے سائل کوامتان کرنے کے لئے جمعہ تک تھہرائے رکھا، جب جمعه آیا تومولوی صاحب اس سأنل کے ہمراہ سجد میں تشریف لائے اورسائل سے کہا: " دیکھووہ موض پرمیاں صاحب وضوکررہے ہیں ، توجل میں بھی اتنا ہوں '۔ حضور وضوکر حکی تھے کہ اتنے میں مولوی صاحب بھی تشریف ہے آئے سائل في مسئله بوجها، آب نے فرایک: " بھائی میں جاہل ہوں ، دہفانی اور ان بره موں مسأل كوكيا جانوں ؟ يه بايس عالم سے پوتھنى چاسكيں يمولوى صاحب یہ بیتر کی بات سے نکر خاموش ہوئے ،حضور سجد کے اندر تشریف لے جلے اور فرما یا گرفلان موقع پر فلان فلان صحابی رضی الشرعنهائے رسول کریم ۔ روحی فداہ صلى الشرعلية ولم سے اس سنله كو دريا فت كياتھا اور حضورسرور كاكتنات صلى اللهر علىك إم خاس كاليكون جواب ارت د فرما يا تها ، مولا نامحداسها ق صاب نے تسبیم کیا اورسکتہ کے عالم میں آگئے کیے

مولانا ناظرخسین سیمارنبوری کا بیان ہے کہ ا ن کے والداورموبوی سرفراز على صاحب مولانا محمراسحاق صاحب محدث وبلوى سے حدیث شریف برصفے تھے، ایک روزسبق میں آیا کہ جب سندہ میرا خاص موجاتا ہے تومیں اس کے کان ، زبان باتھ یا وّں بنجا تاہوں ، اسس پر مولوی سرفراز علی نے حجت کی ، مولانا محدث نے ہزنیر سمجهایا ، گر قله مضطر کی تسکین مذہوئی ، بھر کھیے دیر بعد مولا ناموصوف سے نسر مایا کراس کامطلب میاں راج شاہ صاحب ست امیں گے انشار الشرو کہ ہیں اسطسرے ستجھائیں کے کتمہیں اطبینان بوجائے گا - موبوی مرفراز علی - فاجازت حاصل کی اورعرض کیا کہ کل سوندھ جاؤں گا ، صبح کومولانا کی خدمت میں حاضر ہوئے ، آیئے

فرمایا: " كُنَّهُ بنين ؟ عرض كيارات كوخواب مين ايك بزرك كى زيارت بونى انفول

له ص ۱۳۹ ما

ك ص ١١١١)

Scanned with CamScanner

فرما یا ہے: تم حدسی شریف کاسبق جھور کرنہ آوئی بہ ہے ادبی میں شامل ہے میں خور

وہاں آجاو کا اور مجھادوں گا ، حضرت مولانا محدث علیار حمۃ کے فرمانے برمونوی

سرفراز على في ان كاحلير سيان كيا ، اس عرصه مين مولانا في صناكة حضت ميان فيما

تشریف لارہے ہیں اول ہی موبوی سرفرازع کی نے دیکھ کرکھا ، حضت قبلہ وہ بزرک

یہی تھے جن کومیں نے نواب میں دیکھا تھا، میاں صاحب نے مولوی سرفراز علی کا

یا تھ پچرط ا اور قریب ایک کھٹٹر میں ہے جاکر ان کا اطبینان کردیا ،حب واپس ستاد

کی خدمرت میں حاضر ہوئے تو چینم برآب تھے اور فرماتے تھے کہ میں نے وہ دیکھا اور

بوکقی سب تہوکھی کھٹی بنیات بھیانہ کوئے

پاکسس تشریف لائے ،حضور نے استدعا کی مجھے وعظ فرمائے ،حب سے علماً

رہی کی صحبت ترک ہوئی ہے وعظ سے نے کا اتفاق نہیں ہوا ، مولانا نے فرمایا کہ

میں خور زبانِ مبارک سے سنے آیا تھا بھر دوتین شعر منوی کے پڑھے اور مطاب

فاص کی بابت استارہ فرمایا ، میاں صاحبے ارت وفرما یاکران کا زجائے

مطلب بھی سیان کرو - اس براکس بحرذ خارعلم شریعت نے وہ وہ موجیس

د کھلائیں کر مسننے اور جاننے والے ہی کچواسس کا تطف پاسکے ۔ پھر ضور قبلہ

نے ان کا ایک مطلب فرمایا وہ عام فہم تھا ، پھر دوبارہ تقریر کی ، اس کو صرف

مولانا في سمجها، سرباره بوكيوبيان كياوه ايسه مطالب عجيب غريب عقد كده

روح مولانا وجدمین آگئی اور میسرا کوئی نسم جوسکا ۱۰ن بیانات سے محلس کے قلوب

وصالی ایجھر بریم کے بڑھے سوئی بینرٹ ہوئے <sup>لھ</sup>

مولا نامحیر قاسم نانوتو کی رحمته الشرعلیه ایک مرتبه الدهن میں آپ کے

وه سناكم معنى ان أن محول اور كانول سے ناد محمان سنا بوگا م

نک گذری کرجب اس کے گاؤں سے صبح کو چلتا تو شام کوقطع سفر کرکے وہیں موجود ہوتا یکیفیت جبمے میزبان نے وکھی توکہاکہ جب یا ورت تم سے دریافت کرے کہ كدهر حادك توجس طرف جامے كا قصر مواس كے خلاف سمت كانام بتا دينا وربنا تمام عرائس چکرمیں رہو گئے ، چنانچ میں نے ایسا ہی کیا اس دن دوسری طرف کو گیا دہنہی اور کہامرت جاو ورنہ برنشان ہوں گے ، میں نے کہا : مرشد کا ال ہے تو کیا کرسکتے ، وہ گھر کو ملی گئی اور میں نے اپنی راہ لی اسس کی سرحد بارتک بھا گاگیا ،جب اس وبال سي بيحها بهوا تومنزل دومنزل حلكر دايوه شرييف حاضري كاراده كيا كرميان حاجى وإرث على شاه سے مل رحيس كے - و بار بينجا تواك بجوم يا يا ، لوگ آپ كو يا تكى ميں سوار كئے ہوئے نے جارہے تھے ، بندہ نے بھی کندھا دیا اور مکان کے باہر ٹھیرگیا ،کیو کاندر جانے کی ممانعت تھی ۔ احقرمے عرض کیا کہ جا کرعرض کر دوکہ ایکشخص خدمت میں نیاز حاصل كرناچا بهت ہے ،حضت كافادم بعداطلاع والس آيا اوركها - بھائى برے قسمت والے ہو، آؤ، یاد فرمایا ہے ، اور کہیں کوسب سے پہلے بو تھا ہے ۔ ما ضرخدمت ہوا مصافخركيا باته توعي عاجى صاحب في فرمايا: "تم سي مل كربيب جي توس بواي كور حاضربِ كو مخاطب كركم فرمايا: "يه ايك زبردست ينيخ، فرد وقت كاخادم بيع، بهاني أ ہارا کھی حضت سے ملنے کو بہت جی چا ہت ہے"، میں نے رخصت طلب کی، فرمایا: الاردميهان ربو - عرض كيامجبور بون ، صرف آپ كي زيارت كي نواېش تفي ، سو الحالسر پوری بوگئ ، اسس پرحضور بے خادم سے فرمایا کہ ایک تھان اور کیا س و ب لاوً اور فرمایا که یه برریمیری جانب سے میش کرومنا ، انشار الشرعنقریب نیاز حاصل کروں گا۔ حب مين سونده حاضر پوام محمكو محقق يا ديم كه حاجى دارت على شاه صاحب رحمة الشرطليه سونده تشريف لائے اور دوام ل الشرف باہم الاقات فرمائی - راز ونبيبازكى باليس بونيس ـ ... ...

پرایک ایساا تر پڑاکہ سب مرغ نیم بمل کی طرح ترطیب کئے اور ارشاد فرمایا:

"سبحان الشرو مجد ہ، میں اپنی مراد کو بہنجا ، اور بیشعر پڑھتے ہوئے رخصت ہوئے مرزا عنایت الشربیک دہوی فرماتے ہیں کہ:" میں اور میرعاشق علی نواج بورب میں ہم سفر تھے ، جب محنج مراد آباد کے قریب بہنچ توصفت مولانا فضل لرحمن ما می محنج مراد آباد کے قریب بہنچ توصفت مولانا فضل لرحمن ما می محنج مراد آباد کے قریب بہنچ توصفت مولانا فضل لرحمن ما می محنج مراد آباد کے قریب بہنچ توصفت مولانا فضل لرحمن ما می می مراد آباد کی رحمۃ الشرعلیہ سے قدم بوسی کا شوق بہدا ہوا، قریب ہی وہاں ایک بزرگ رسنتے تھے ، فرمایا کہ مجمعے خلاف شریعیت سے وہ کیا ملیں گے ، بہرطال ہم دونوں مراد آباد میت میں اونق افروز بہنچے اورمولانا صاحب کے بہاں حاضر ہوئے ، آپ اس دقت مجرہ میں دونوں صاحب میں مونق میرضا نے مرسل کے ، مولانا نے فرمایا کہ رسالدار میسے رائے دعاز کرو۔ میرصاحب نے عرض کیا کرمیں دعار کے لئے نہیں بنایا گیا ہوں ع ہر کسے دا بہرکارے ساخت ند۔

وعاد کے لئے نہیں بنایا گیا ہوں ع ہر کسے دا بہرکارے ساخت ند۔

وعاد کے لئے نہیں بنایا گیا ہوں ع ہر کسے دا بہرکارے ساخت ند۔

یھردونوں حضرات بے باتھ اٹھا گردعار مانٹی بھرفرایا کہ آپ ایسے بزرگ

پھردونوں حضرات نے ہاتھ اٹھاکر دعار مانگی پھر فرمایاکہ آپ ایسے بزرگ کے خادم ہیں جن کی تعریف نہیں ہوسکتی ہے ، اور ایسے ہی صاحبزادے میاں مولوی عن الشرشاہ ہیں ۔

می براغ است درین نه کداز پرتوان هر کجامی نگری چیف ساخته اند نواب محدشاه خان سکرجسن پورصن مع مراد آباد نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ حاضر خدمت ہوا ، چندر وزقیام کیا حضرت میاں صاحب نے ارشاد فرایا: "محدشاه وقت آگی ہے کم چمت با ندھ لو اور مبگالہ کی راہ لو ، باستاع ارشاد بیررا بئی مبگالہ ہوا ، جب نواح برگالہ میں پہنچا توا کی سامرہ مجھ پرعاشق ہوگئی ، یک فیدت میری سام ہفتوں

اے ص ۱۲۲ کے ص ۱۲۲

DY

حضرت کاپتہ پوتھا، فرایا: آپ جیسے خلاف شرع سے وہ کیوں ملیں گے ؟ ہیں نے کہا: اس سے کیا جاسل ، تم پتہ بتادو، وہ ہنس کر چلے گئے ، میں چند قدم چلاتھا کہ ایک شخص اور بلے ، اور مجھ سے پوتھا کہاں جاتے ہو ؟ میں نے کہا: مولانا غوث علی شاہ کی خدرت میں! فرایا: میں ہی تو ہوں - ہیں نے مصافح کیا اور ہاتھ جومے، اور تم کاب ہوا، ایک مکان میں ٹیرایا، اور کچے وہ برایک خادم کچھ البے اور سیر کھرتم باکور کھ گیا ، موار ایک مکان میں ٹیرایا، اور کچے وہ برایک خادم کچھ البے اور سیر کھرتم باکور کھ گیا ، کیوں تکلیف فرائی ؟ فرایا: "عزیزم تم ایک فربروست فقیر کے خادم ہو، یہ انھیں کی خدمت ہیں نے موفی کیا! آپ کی خدمت ہیں تشریف رکھنے ، مولا نا میں خری اور میں وکان براگیا، وولوم قیام کیا تیسے وون رفضت طلب کی اجازت کہم خری اور میں وکان براگیا، وولوم قیام کیا تیسے وون رفضت طلب کی اجازت کی مین فرمایا: آپ کے نذرانہ حضور کے لئے دیا اور خصت ارشا وفرایا کہ اچھا ہوائی موندوں سے ملی اور خوائی کیا اور حوکھ پیام تھا وہ دیا، وعار کی اور فرمایا کہ اچھا ہوائی اور حوکھ پیام تھا وہ دیا، وعار کی اور فرمایا کہ اچھا ہوائی اور حوکھ پیام تھا وہ دیا، وعار کی اور فرمایا کہ اچھا ہوائی اور حوکھ پیام تھا وہ دیا، وعار کی اور فرمایا کہ اچھا ہوائی اور حوکھ پیام تھا وہ دیا، وعار کی اور فرمایا کہ اچھا ہوائی اور حوکھ پیام تھا وہ دیا، وعار کی اور فرمایا کہ اچھا ہوائی اور حوکھ پیام تھا وہ دیا، وعار کی اور فرمایا کہ اچھا ہوائی اور حوکھ پیام تھا وہ دیا، وعار کی اور فرمایا کہ اچھا ہوائی اور حوکھ پیام تھا وہ دیا، وعار کی اور فرمایا کہ اچھا ہوائی کے ایکھوں سے ملی اور حوکھ پیام تھا وہ دیا، وعار کی اور فرمایا کہ اچھا ہوائی کی اور فرمایا کہ ایکھوں سے ملی اور حوکھ پیام تھا وہ دیا، وعار کی اور فرمایا کہ ایکھوں سے ملی اور حوکھ پیام تھا وہ دیا، وعار کی اور فرمایا کہ ایکھوں سے ملی اور حوکھ پیام تھا وہ دیا، وعار کی اور فرمایا کہ ایکھوں سے ملی اور حوکھ پیام تھا وہ دیا، وعار کی اور فرمایا کہ ایکھوں سے ملی اور خوائی کی دور فرمایا کہ کی دور فرمایا کہ کی دور فرمایا کہ اور خوائی کی دور فرمایا کہ کی د

میرطاجی احرکسین سکنہ گلاؤٹی ضلع بلند شہر مشیرر یاست جودھ بور ،
راجب تھان، اپنے وقت کے ایسے بزرگوں میں سے کھے کہ ان کی نسبت یہ فیالے
تمام اطراف میں کھیے ہوا تھا کے خلاف شرعیت انھوں نے تازیسیت کوئی کام نہیں کیا
ان کا یہ بیت ان ہے کہ یہ اثر مجھ میں حفت رمیاں صاحب کی صحبت سے پیرا ہوا
میاں صاحب شرعیت کے اسس قدر یا بند تھے کہ ان کا کوئی فعل خلاف سند
نہیں تھا، رفت ار، گفت ار، نشت و برخا ست سرب سذت نبوی کے موافق

خوشا دقے دخرم روز گارے کہ بارے برخور دازوصل بارے ا سفر بزگاله کی والسی پرتیلی بھیت میں سشیر محدمیاں صاحب رحمة السطیم کا قدم بوس ہوا ، آپ مرکان سے جانج نکل جارہے تھے بیس فے حصول زیارت کے بعداجازت چاہی ، فرایا : آج جہان رہو ، نوگوں نے حضترسے پوچھاکہ یہ نو واردکون ہے ؟ فرمایا : " یہ بڑے زبر درت سٹیر کا خارم ہے"، اور آپ ایک ورخت کے سایہ يس بمرابيون سميت بيله كنة اورمجه سے پوتها: اب كيان سے آرہے ہو"؛ عرف كيا: برگال سے ، فرمايا : كہاں كاعزم ہے ؟ ميں نے كہادربارمرتد - پھرآپ نے ایک آه تعیینی اور فرمایا بسم سبحان الله فرما نبر دار عاشق صادق ۱ یسے ہی ہوتے ہیں خدا برزا دے ، انشاراللہ صبح کویس بھی حاضری مصمشرف ہوئوں گا بجب سورج سکلاتو فرمايا : جنگل حيلو اور صرف تنها مجھكو يم كاب ليا اور ميدان مين يخكر ايك ضرب الله لكائي ا در رونا سشروع کیا ، منهه سونده کی طرف کرلیا اورآن واحد مین آن کھیں کھول دیں اور ایک تھان اور کچھروبیدد سکر فرمایا: یہ مبیش کردینا، اور عفریب حضوری میں حاضر ہوں گا، نیز یکھی کہدیناکہ وقت آگیاہے ، فراخیال رہے ، وہاں سے رخصت ہوکرسوندھ ماہر ر بوا اور نذرانه وبیام بیش کیا تبسم فرمایا، اور خاموسش بهو گئے ، بھر دعا مرکی اور دیر تک فجھ کلمات آجستہ آجستہ فرماتے رہے ہوسمجھ میں نہ ائے گ يسِ از مرت كه بامن گفت از راه وفا ترف چناگشتم ز توشیالی که آن راهم تفهمیت دم نواب صاحب ممدوج كوميال صاحب رحمة الشرعلية في عار مفرائخ

ا ص م م ، ، ع ص ١٥٥

له صرر ۱۹

AV

DY

بېلاسفرېنگاله، دوسراسفرىدراس،تىسراسفريانىپ بوتفارشىكىش كاسفر يانىپ

مولا ناغوت على شاه صاحب كى زيارت كے ليز بھيجاكيا ، ايك كوچيىس ايك بزرگ سے

تفين، آپ تيز چلت تھے اور بيروں كى جاب چلنے ميں مسنائى بنيں ديتى تقى بيجى كردن ا كرك چلتے اور تعض اوقات روارمبارك مر پر ڈال ليتے ، گفت رمین ختونت بانگانہیں تھی؛ اور تقریر نہایت سٹیری اور ایشی مسل ہوتی کرسا مع کا جی بات میننے سے نهیں گھبراتا، اکٹر دو زانو یا ہو زانو پانگ پرنشست رہتی ، تبیشہ با وضور ہتے ، مجھے كِعلكه على رئيس بنسة عقد، بركام به الشرك ساتوشروع كرت، بول مين الشرالشرك ساتھ کلم فرماتے ، اکثروقت وعظ ونصیحت میں صرف ہُوّا نٹربعیت کی بابت پابندی تاکب فرماتے ، گانی یافخش کام ان کی زبان سے کچین سے در فیعینی کا محصی نہیں سے كَنْحُ ورات دن مين اكثريه كلات فرماتے ؛

" يا الترتجوس تيري بناه مانگت مون - ياحفيظ، ياسلام ، امان التر" إربار كبيت الونى حافظ اجا يا تواس سے قرآن بڑھواتے اور سے نے سُنے رقت طاری ہوجان تھی احاديث كى كتابيس سناكرت تقع ، ليسة عبنون ادرمير دانجها كے قصد سين كاشوق تها،آپ کے مریداعظم شاہ ولایتی،اور محدث اہمنصور کا قصیت تومیں بڑھتے تومیاں صاحب شوق سے فرماتے: " اعظم شاہ سُناؤ سمناؤ ۔ اگر کوئی ہندی اپنے الم يشتو اور فارسي زبان ميں شعر يا كوئى دوم يا چر پائى (رباعی) پڑھتاا ورکسي بفظ كے اوی نیج بوجاتی تواپ فوراً بتاریخ تھے ۔ اکٹر توصیہ دنعتیہ کلام مصنا کرتے اور خود کھی مہن ری کے دو ہرے اسی صفحون کے فرماتے ، لوگوں کو تعرب ہوتا کہ باوجود ان رُور مرف كي محت الفافراور فيم مضامين كايد حال مي : عد کار پاکاں را قباسس از فود مگیر كرحه باشددرنوسشتن سشيروسشيرك

مُولفٌ ملت راج شابی کا بت ن بے کرمونوی عبدالشرا وی مدمن

عرض کیاک" کیا کوئی بزرگ لیے مریر کوکسی دوسے برزرگ کی ضرمت میں تکمیں مدارج کیلئے بهيجت م ؟ ارشاد فرمايا بان ايك دفعه ايشخص بعدانفراغ حج بوحضت قب حاجی ا ملاد الشرصاحب رحمة الشرعليه كامرير تفا اوران كے ايمار سے سونده ها ضربوا - دريانت يرمعلوم بواكر حاجى صاحب في اليخ الس مريرس يه ارث و فرما يا تقاكه بها رب ايك ست میاں راج شاہ مردان فعامیں سے ہیں اورموضع سوندو ضلع گور گانوہ ، جو قصبہ تاوڑ کے باس م رميتة مين تم ان كى خدمت مين حاضر بوكر بهاراسلوم كهدينا اوربس جنا بخراب مين حاضر بوإبون - حضور فروِ وقت في فرمايا ، أجها بهائي كفانا وانا كفاؤ اورآ رام كرو، بعد غارتهجر وتتخف حاضر ہوا، دو گھنٹہ برا تبخلیمیں رہا، صبح کورخصت فرماتے وقت سینہ سے لگاکر ارست دكيا ؛ كهوالشر، اسس ف الشركها، كموفرايا : كهوالشر، تيسري مرتبه كهرالشركهلوايا، اسس وقت بہ حالت تھی کہ ہر بن موسے بسینہ جاری تھا اور بے خودی طاری تھی ، بھرکیا تحفارنگ برل گیا ، کندن بوگیا اوراسی حالت میں دعار دیتا ہوا چل دیا ، حضور نے فرمایا كريهانى اس كى كميل ميس يكسترهى اوراكس كا حصد بهارے پاس تھاك

عصرے بعد حاضر تھا، بزرگان دین وصوفیائے کرام کے نذکرے ہور ہے تھے ،غلامے

ایک مسا فرزار و قطار روتا ہوا میاں مولوی محفظیم شاہ ما کے سامنے آیا اوراكس شدت سے روياكي چينے جينے بے موش ہوگيا كچھ دير بوطبيعت بھلى ، دريا فت كيا كهان سے آئے ہو ؟ كها بخارا سے صورمیاں صاحب رحمة الشرعلیہ سے ملنے آیا تفاع صد یا یخ ماه کا بواکه صور خفور کومیں نے خواب میں دیکھا تھا ،ان سے طالب دعار ہوا ،سلی و بچر فرمایا: ہمارے پاکس آو، نواح وسلی میں گوڑگا نوہ ضلع اور اکسس میں ایک موضع سونگر ہے ہاراویاں مکان ہے اور راج شاہ نام ہے ،اکس وقت حضور کے ہمراہ ایک رام کھی تعاجس کی انگلی آ پ نے پکڑ رکھی تھی ، دریافت کیا کہ اسس نیچے کا نام کیا تھا ، کہا محریم،

211

اه ص ۱۱۷

عالموں کی پاپوش کی برابر بھی نہیں ، یہ کلمات مشنکرا کی بڑے مجمع کے روبر و بہووہاں موجود تھا - فرمایا : -

مو جودتھا۔ فرمایا : ۔ " اے لوگو اجن بزرگ کے بتائے کا دعرہ تم سے کیاتھا وہ یہی ہیں ، ہندوستان کی توشقہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین کی ستے کے حفات راب بھی موجود ہیں اور وہ آپ کی ذات ہے کر قدرت نے ایسی مقدس روحوں کو بیدا کیا''۔ اسس بر حاضرین برا کیے رقت طاری ہوئی ، سب نے آپ سے مصافحہ کیا ، پھر حب آپ دی تشریف نے جاتے سے الفین نیاز حاصل کرنے حاضر ہوتے :

خداف فصل الله يؤتب من يستاء اله وضح ولا الله يؤتب من يستاء الله وضح ولا المحداسيات ما وب محدث دلوى جب برت الله شريب محدث و ووال كو فقرارا و دابل الشرصے عن ايك روز خانه كعبر بين ايك بزرگ بزرگان دي و وصف اوصاف بيان فرار ہے تقد كه حضوصلى الشرطيب و لم نے ايسے آدميوں كے يہ وصف بيان كئے ہيں، مولانا ممدوج نے مسئو فربايك ان جميع اوصاف سے متعمف بين ايک خص كو با يا ہوگوں نے دريا فت كيا كوفت وه كون بزرگ بين اور كہاں قيام پذير بين ۔ ؟ مولانا نے تمام پته اور نام حضت رمياں داج صاحب ، فرد وقت علا يوت كابيان كيا - وہاں كا بورك ايك مولوى صاحب بھى تقے ، الفوں نے پتم فقس لكوليا، حج كيا - وہاں كا بورك ايك مولوى صاحب بھى تقے ، الفوں نے پتم فقس لكوليا، حج كيا بعد پہلے اسے گورك أيورا نے اور كچھ دن قسيام كرك براہ دى قصيبه بهذ تہني ، كيا الله كارك موند موندى ما حب نے بعد سوندھ كے بگار مسئون ان سے دريا فت كيا كر جناب يہاں كوئى موضع مولوى صاحب نے بعد سلام مسئون ان سے دريا فت كيا كر جناب يہاں كوئى موضع مولوى صاحب نے بعد سلام مسئون ان سے دريا فت كيا كر جناب يہاں كوئى موضع مولوى صاحب نے بعد سلام منون ان سے دريا فت كيا كر جناب يہاں كوئى موضع مولوى صاحب نے بعد سلام منون ان سے دريا فت كيا كريا بيہاں كوئى موضع مولوى صاحب نے بعد سلام منون ان سے دريا فت كيا كر منا يا چلوسونگو

انس کوآپ بیار کرتے تھے، خواب سے آنگو کھی، ولولیٹ ابواکہ جون اس دن سے سفریش ہوں ۔ بہان بہنج کر حضور کی خبر دصال سنی توجگر جاک ہوگیا ،اب کیاکروں مولوی خبر خطیم سناہ سے بہجانے مولوی خبر خطیم سناہ سے نہجا نے اور جہا باں ، چنانچ چیند لڑکوں میں میاں محد عمر سناہ کو الاکر پیش کیا اسٹنے بہوا نکر یا آئے یا جہا ہاں ، چنانچ چیند لڑکوں میں میاں محد عمر سناہ کو الاکر پیش کیا اسٹنے بہوا نکر میں میں بھر سناہ کو مفت مولانا محد عبد الشرائ اور کہ میں بھر اس شخص کو صفت مولانا محد عبد الشرائ اور کو میں بھر سناں رہوائی میں بھر سناں بھر سناں رہوائی میں بھر سناں بھر سناں بھر اس بھر سناں رہوائی میں بھر سناں رہوائی میں بھر سناں ب

کہ چوں فراد مجنون سے کو ہی وصحرا نی سے کو ہی وصحرا نی سے سے سے سکا یا اور معیت کیا ضرائا نام بتایا اللہ نے اس کا کام پوراکر دیا ، پندروز قیام کرکے کامیاب ہوکر اپنے وطن کو واپس جبلاگیا۔

ایک مرتبت و علی در وی نے دوخای بودی ایک وی ایک و موالی الله الله و ایک الله وی ایک الله وی ایک الله وی ایک وی ایک الله وی ایک ای

له ص ۱۵۱

له ص ۲۲-۱۹۳

AND THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE PARTY

مسر

میں بھی جلتا ہوں، ذرا آرام کرلو یہ کہر کھیت کی مینٹو (ڈول) پر بیٹھ کے ادر وہ صدیت تاوت کی جومو نوی صاحب نے کعبر شریف میں بزرگان دین کے اوصاف میں بیان کی تھی، مولانا کا نیوری یہ سنتے ہی مضطرب ہو گئے اور صور کے قدموں پر گرکے بے اختیا ہو گئے ادر رونے لگے ، حضور نے اٹھا کر سینہ سے رکا یا اور سوندھ لیجا کر بعیت کیا ، پھر ایک خاتی میں کہ جو بیٹر والے کہاں کہاں بھیلتے پھرو گے ، ممکن نہیں کہ چیچیے زمین پر پھرجا دُ ، اپنے ہی میں ڈھونڈو ، یہیں مل جائے گا۔ منص اقرب المیہ مسسن

> دور کہوں تو دور ہے اور باس کہوں توباس ردم روم میں رم رہوجوں بھولن میں باس<sup>انہ</sup>

شاہ محدخان من پوری کہتے ہیں، ایک دفعہ ٹونک میں این بھائی سے مطنے گیا ہونے کی میں ایک سا دھوا در ان کے جب رجیلوں کو دیکھا، خدا کی شان دہاں جا لیے سب ذکر داشغال بھول گیا ، قلب میں یہ ذکر جاری ہوا ، ہا ، ہے ، ہم ، ہر جب اس دسوسے کو دفع کونا چا ہہیں ہوا ، وہیں سوندھ شریف کوسیدھا ہولیا ، جس د قت قصیسہ سے بہاڑی برقدم رکھا برستور ہیا شغل جاری ہوگیا ،گروجی کاشغل نداردیادگرا اس تصور نے ارشاد فرمایا کہ وضت قبلہ کی خدمت میں حاضر ہوا ،گذرشتہ قصہ بیان کیا مضور نے ارشاد فرمایا کہ دوستری زبان میں وہ بھی خدا ہی کا ذکر ہے جا بہر نوعے کہ یاداری سر برآد د بھائی اب کے جا نا ہوتو اس کے جیلوں میں سے دوایک کو مونڈلیا یاداری سر برآد د بھائی اب کے جا نا ہوتو اس کے جیلوں میں سے دوایک کو مونڈلیا یاداری سر برآد د بھائی اب کے جا نا ہوتو اس کے جیلوں میں سے دوایک کو مونڈلیا ایک سال بعد بھر ٹونک ہوئی اوراس سادھو کے پاس گیا خوب زورا زدری ہوئی کھاڑ کہ سال بعد بھر ٹونک ہوئی دور جیل تو راست میں آہر مطامعلوم ، نجو کرد کھا تو گر د جیلے سے آر ہے ہیں ۔ میں نے کہا بھائی غیر ہے ، کمیا مہاراج نے برایا ہے دوجیلے سے آر ہے ہیں ۔ میں نے کہا بھائی غیر ہے ، کمیا مہاراج نے برایا ہے دوجیلے سے آر ہے ہیں ۔ میں نے کہا بھائی غیر ہے ، کمیا مہاراج نے برایا ہے دوجیلے سے آر ہے ہیں ۔ میں نے کہا بھائی غیر ہے ، کمیا مہاراج نے برایا ہے دوجیلے سے آر ہے ہیں ۔ میں نے کہا بھائی غیر ہے ، کمیا مہاراج نے برایا ہے دوجیلے سے آر ہے ہیں ۔ میں نے کہا بھائی غیر ہے ، کمیا مہاراج نے برایا ہے

اله ص ١٢٥٠٢٢

וספי ציי יי

کہا: نہیں، پوچھا: کچرکیوں آئے ہو ؟ کہاں جاؤگے ؟ کہا: جہاں تم جاؤگے تمہار کے ساتو ہیں، سرونہ الله نظے اور کہا تم گرو ہم چیاے ، میں نے کہا تم سہندو میں سلان ، کہا سب ایک کرو ہم چیاے ، میں نے کہا تم سہندو میں سلان ، کہا کہ کرو مال کہ کرا امول نے کیا ایک برقصاب کی دوکان بر بیٹھ گیا وہ بھی وہیتی نہنچے ، میں نے ایک کڑا مول نے لیا وہ ایک چیلے نے لیے کچڑے میں نے لیا، آگے جل کرا کے مجھل خریدی دہ دوسے چیا نے سنمھال کی ، چند یوم کے سفر کے بعد دونون جیوں سمیت ما ضربوا ، حفت قبلے نے استفات فر مایاال جند یوم کے سفر کے بعد دونون جیوں سمیت ما ضربوا ، حفت قبلے نے التفات فر مایاال میں ارتباد کی اور جو آزاد کا بیچھا تھے ٹرایا کچھ لوم ضورت میں رکھا اور بعد تھین اشغال و کمیسل مرارج ایک کوکسی جگہ کا صاحب ضدمت کر کے بھیجا اور دوسے کوایک اور بزرگ کے سپر دفر مایا بحوامن کوہ میں استقامت رکھتے تھے دہ وہاں یا دالہی میں مصروف ہوا، مسروفر مایا بیر سرمقام پراس اوب کو ملاحظ فرمائیے کہ باوجود ارشاد حضور کہ دو کوتم مونڈ لینا پیر اس مقام پراس اوب کو ملاحظ فرمائیے کہ باوجود ارشاد حضور کہ دو کوتم مونڈ لینا پیر کے سامنے پیر بنیٹ اپند کیا ، حضت کو یکس قدر پیندائی ہوگ ؟

ادب تاجىيىت از لطف اللى بىنە برسر، بروبرجاكە خوابى كە

مونوی عبدالغفورها حب فراتے تھے کہ جب آخری مرتبہ حضور نے جھکو رخصت کے وقت رخصت کے وقت رخصت کے وقت وصیت کی کہ تو خدا اور رسول کیسے بن سکتا ہو اور رسول کیسے بن سکتا ہو نظریا کہ یہ دعویٰ کرنا کہ جو خدا چاہے وہ ہو ، یہ سنان خدا ہے ، ہوتا وہ ہے جو خدا چاہتا ہے ، فرایا کہ یہ دعویٰ کرنا کہ جو چاہتے وہ ہو ، یہ سنان خدا ہے ، ہوتا وہ ہے جو خدا چاہتا ہے ، اور سنان رسول مجبوریت کی ہے ، یہ سن خیال کرنا کہ میں بڑا زا ہر وعا بر بوں اور اسلیم خدا کو بیارا ہوں ، بس ان باتوں کو سوچ اور غور و فرکزاں بعد خدا حافظ و نا صرفر یا یا اور رخصت کیا ، مجھ کو یہ کیا خرافتی کہ یہ وقت حصت قبلہ کا آخری ہے اور تیا ہے ہوا ہے ، اور رخصت کیا ، مجھ کو یہ کیا خرافتی کہ یہ وقت حصت قبلہ کا آخری ہے اور تیا ہے ہوا ہے ۔ اور رخصت کیا ، مجھ کو یہ کیا خرافتی کہ یہ وقت حصت قبلہ کا آخری ہے اور تیا ہے ہم

اوراس کے چار پہلوا ور چار خانے ہوتے ہیں ، ہرخانہ میں زمین وآسمان کی بہت بڑی ولايت م ، مردل كے كر مصابعى نيچے كى طرف ايك خاند م جولامكان كى جگر ہے ، اور کھر ہرخانہ میں اللہ پاک کا خزانہ ہے اور سرخزانے بر بردہ ہے اور ہر پردہ پر سیطان کاایک خادم وشاگردہے ۔ پہلا پردہ غفلت کا ہے، دوسرا پردہ موت کو بھول جانے کاہے اور اس پرحرص قابض ہے اور تبییرے پردہ پرحسد قابض ہے اور پو تھے برده برغرور ؟ اور سرایک کےساتھ خناس و خرطوم وخطرات و وسوے شامل ہیں اور برخانه مين الشرك يهل فزان مين علم، دوسكريس ذكر، تيسر عين معرف ، بوكف بين فقر- فنانی الله اوربقا بالله ورمرشد سرایک کے د فعیہ کا علاج بتا تا ہے ، پہلے کے لئے شریعت ، دوسے کے لئے طریقت ، تیسرے کے لئے حقیقت ومعرفت اورنفس کو مارنا ، چو کھے کے لئے گنا ہوں سے ڈرنا اور دنیا کی صحبت چھوڑنا ۔ بھرفرمایا کہ بیردہ الله نبین سکت مرشد کائل کی نظر سے - پھر فرمایا : "بندہ اور الٹر کے درمیان کیا چیزو کسیلہ ہوتی ہے اور اکس سے کیا ملتا کیے ، ؟ و فرمایا : " بندہ اور خرا کے درمیان مرشد درسیلہ ہوتا ہے ادراسی کے زریعہ ضراکی محبت حاصل ہوتی ہے ، ضرا ك بهيداور ور وتقوى) اور موت ، مرف سے پہلے مزا (مو تواقبل ان توقوا) عال مِوتَاجٍ " - يُعْرِفْرِما يا: "اولياالتُرمِ تِي بَهِين بِينِ ( أَلَا إِنَّ أَوُلِياً اللهِ لَاخُونُ عَلِيم وَلاَهُم يَحُذُنُونَ ) اوربغيم عليهم لصلوة والسلام تومردون كوزنده كرتے تھے اوران كو بهرموت آجاتی کفی، ہارے بغیبرسے السطلیہ ولم کی امت کے سردار دں کو وہ بات عطاکی کەمردە دلوں کوزندہ کرتے ہیں ادروہ قیامت تک پنیں مرتے ، ان کی مٹی تک قراب نہیں، بوتی " یہ فراکرآب بہت روئے ادر کہاکہ میں بے علم ہوں خدانے مجھے سہنے میں اكب خاص كام كے واسطے ركھ ركھاہے الله پاك كے حكم كا منتظر ہوں جب وہ كام يب بمرور الفاظميك كان كفرنسنيس كيك

ایک روز قصبهد مسیرکنڈ میں نماز فجر پڑھ کر بیٹھے تھے، روجار آدمی بھی صحبت میں حاضرتھے، فرانے گئے: بھائیو، میں بے علم ہوں ہوگ یہ خیال کرتے ہیں کے بیام کا مرید ہونا تھیک نہیں ہے، اور ہے بھی یہی کہ بے علم خدا کو بھی نہیں جانتا۔ بھر فرایا : سنو، ایک بات کہتے ہیں، آ دمی کا دل نیلوفر کے بھول کے مانند ہے۔

له ص ۱۳۸ ته ص ۱۲۹

وفات کرمام حیات سے شربت فنا نہیں ہوا ہے۔ اس دنیا میں آکر مام حیات سے شربت فنا نہیں ہیا، رمضان المبارک کی مرتاریخ تھی اور تیرہ سوچوسال ہجرت کے گذر گئے تھے کو فی فرمایا: کو فی خرمایا: الشرعلیہ نے اکس جہان فانی سے کو جے فرمایا: انساللہ دانا المدین اجعون -

باتف سبز پوش کردر فت ث ه عرفان چوشد فنافی السر

نه ص ۱۱۱، ۱۱۸

میرعاشق علی سکنه گاز وکھی رحمة الشرعلیہ حضور میاں صاحب کے بیجہیتے مرکی رس سے تھے اور قلمت دری طریقہ رکھتے ، ان کے بیر بھائی فاں صاحب میاں فار کی این حدید رحمت و میاں صاحب سے بیان کیا کہ میاں صاحب اللہ میاں صاحب ہے اور قلمت و میاں صاحب سے بیان کیا کہ میاں صاحب اللہ اور بارہ گھنے حبس دم کیا کرتے تھے ، میاں صاحب کے رونگ سے کلمہ کی آ وائن آئی تھی ہے ۔ میاں صاحب اللہ کاری کھنیں سب تار

روم روم باجت ہے، یہ ہے نام تہار

رات دن میں صرف ایک معمولی روئی اور ایک کوزہ بانی پر گذر کرتے ۔ کھرمیرضا،

فر بایا : مضور میاں صاحب کے مجاہدہ کی آخر تک یہ کیفیت تھی کہ نوا فل و ذکر الہی میں جوں شام سے بیٹھتے اگلے دن اسی وقت اٹھتے اور یہ حال تھا کہ غریبوں کے ساتھ محبت بوں شام سے بیٹی آتے ، جھوٹوں اور بڑوں کو نصیحت فریاتے : جھوٹ دفا بازی، پڑی اور ریا کاری سے دل سیاہ ہوجا آہے ، اور ریا کاری سے دل سیاہ ہوجا آہے ، انٹر کے سب دوں کی خدرت کرنا اور غربیوں کو مدد کہنجا نا بہترین عبادت میں سے ہیں اسلی رضا دالہی حاصل ہوتی ہے ۔ مؤمنین وصالحین کی صحبت سے نور ایمان میں زیاد بی رضا دالہی حاصل ہوتی ہے ۔ مؤمنین وصالحین کی صحبت سے نور ایمان میں زیاد بی

ہوں ہے۔ صحبت صالح تراصالح کند صحبت طالع تراطالح کند ایھے کی صحبت طالع تراطالح کند ایھے کی صحبت کے ساتھ سیواکر سے سمندر کی جاسورگان جوا ہر صالتھ سیواکر سے سمندر کی جاسورگان جوا ہر صالتھ فقروں درولیٹوں اور الٹروالوں کی صحبت اور خدمت سے دل کی سیاہی دور جوتی ہے عبادت کا ذوق وثوق ہیدا ہوتا ہے جوخالق کا مُنات الٹرول شاند ۱۹۷ فیزموجودا سے بیارٹ کا کی خوشنودی اور رضاء کا ذریعہ ہے "

## حفرت عوت الصدور والاحدميال شاهراج خالصاحب فليفة اعظم عضرت مولانامولوى محمداسماعيل مهمى قدس سنر

تذكرة العابرين ميں ہے:-

آپ نے ابتدائی زمانے میں بہت بڑے مجاہرات کئے تھے ادنی مجاہرہ آپ کا میشہور ہے کہ آپ نے چالیس برسس جمعہ کی نماز بلانا عنہ وهسلی مین پڑھی ادرشاہ علی عزیز صاحب و شاہ محمد اسحاق صاحب کے وغطییں شريك بهوكر اسي روز لين مكان موضع سونده بركينة اور وضلع كور كانوه وايس تشريف بے جاتے۔

آپ کی کرا ماتیں وٹیف باطنی و مجام راث شہورہیں ۔ اس مختصر تحریریں كياگنجائش بوساسك ، ادنى كرامت آپ كى ياتفى كه باوجود أمى بوي كيك فتىم كامسائل من كبيس ركاو اوع خرية تها - ولأن عقل وقل معهميات واحاديث كم بيان فرماياكرتے تھے - بات بات برحديث وقرآن كاثبوت ديتے كه عالم بھي مسئر دنگ ہوجاتے تھے۔ اورتمام ملک میوات آپ کامطیع ومنقاد تھا فیض آپ کاوہ تھاکہ قریب کیاں ہزار آدمیوں کے آپ میستفیض ہوئے جھوساً پایخ خلیفہ تو آپ کے بہت مشہور و معروف ہیں:

اق ل خليف عازى الدين المريدة الشرعليك رياست كهرت بوراور وصول بور وقرب وبجوارش رباست قرولى واكبرآباد وغيرويس بزار بالشخاص متفیض بوئے لیکن عمرزیادہ نہونی - پیرومرشد کے سامنے ای ال کی آپ کے خلفار کی فہرست گوطویل نہیں ، مگرجس قدر بھی خلفار و مجاری ہے مرتب ادر کھر پورے۔

(١) مولاناعبدالسُّنشِاه: - آپچے خلف الصدق اور سجارتشین خانقاه سونده تفصیلی مذکره اربای،

( ۲ ) حاجی حیدرشاه : - خلف اصغر ( ۳ ) خازی الدین حییدرشاه سکنهٔ سهیهٔ ضلع گورگانوه ، آکی دصال بهرتپورشهرس موا ، جهارات بعرت بورف آگ مقبرہ بنوا یا جو فعیل شہرسے باہر گراس کے متصل ہے۔

(٣) حاجى ستىد عاجسين ديوىندى: إنى دارالعلوم ديوبند، قبلع سهارنبور

(٥) ميرمحدتقى تفار بهون فسلع مظفر نظر

ود عصَدات جو قطب عالم كى توقبه سے مجذ وب هوكر صاحب فدمت هوئے:

(۱) ﴿ حافظ ميرا حرعلى آكيڙه فعلع گوڙ گانوه ۗ

(۲) ميان زمان شاه ولايتي م خير نگر دروازه شهرمير که

(r) ميان خان محيرشاه ولايتي حمتينه کائل

(٢) ميان جيجوشاه أصدربازارميركه

(۵) شاه صاحب سيدم پورعلاقه تجرتبور

(۱) مساة مهيذ سكت مهيي ر

(١) مسماة والدة سلطان سكنه كفوريا ، نارنول

( ۸ ) صاحبرادی نواز بی والده میان ولی محدح رح، سانتها داری

(4) عبدالمجيدشاه ، الدعن ضلع ميركو

(١٠) دېرى ميۇ مجذوب فيروز بور تفركر

(۱۱) پیرجی فیاض علی میر کھ کے

اله ص ۱۹۶۰۱۹۵

DA.

مهددوتت

### حضت مرولانات المحلولية حص سونده منك گور گانوه

באזומ \_\_\_\_\_ זאחום)

فرد وقت قطب عالم حفت میاں راج شاہ (۱۲۱۷ – ۱۳۱۹ م) سوندہ کے چار فرز نداز مبند کھے ، ان میں بڑے فرز ندخفت مجدد وقت مولوی عبدالله شاہ صاحب فلیفہ و مجاز اور سجادہ نسخت کے اس انتخاب کا تماشہ دیکھیوس کو فلیفہ و مجاز اور سجادہ نسخت کے اس انتخاب کا تماشہ دیکھیوس کو ازل سے اسس کام کے لئے تیار کیا گیا اور حجمہ مجمد کی دو بیتیں جو حضرت میاں راج شاہ و کے کفی کی تعین خدانے وہ حصتہ حضت کو پہنچایا ، باتی امور باطنیہ کا تعلق براہ راست دربائم فوٹ پاک رحم الشرسے تھا ، حضرت قبلہ کا کوئی سانس یا دالہلی کے بغیر نہیں گزرتا تھا، مجرد وقت ہونے کے علاوہ عالم باعل تھے ، شب وروز مجا برہ و ریا خدت اور ترکئی نفس میش فول وقت ہونے کے علاوہ عالم باعل تھے ، شب وروز مجا برہ و ریا خدت اور ترکئی نفس میں شخول ومشا برہ جال تی میش میں سخت تھے ، بسا او قات دوائگیوں کے اشار سے سے چو کھے دستے اور شینل سوتے جاگئے برابر جاری رمیت اتھا ۔ سے رہتے ادر شینل سوتے جاگئے برابر جاری رمیت اتھا ۔ سے

نے حسنش غایتے وارو نہ سعدی راسخن پایاں بمیروتشہ مستسقی و دریا ہم چسناں مباقی سنالیم میں آپ کی پئیرائش ہوئی، باپ کا گھر پر نور ہوا اور ان کا ولے اس جال جہاں آراکود کیوکر بلغ باغ ہوا اور ماں کی گور ٹمر مقصود سے لبریز ہوئی، کس ت مبارک روح کدایسی ماں کی گور پرورش کے لئے اورایسے باپ کی آنفوش ترمیت کیلئے میسرآئی، جب عمر چوسات سال کی ہوئی تو اپنے ہم عمر المکوں کے ہماہ گائیں اور مجریاں چرا ہوئے۔

دوسرے خلیفہ جمو ٹے شاہ صاحب رحمۃ السّرطیہ کم جن سے صنعے

مرادآ باد وضلی میر گھ دغیرہ میں ہزار ہا انسان انسان ہو گئے اور لقبوت جذبی و کمالی

عقد نانی امرو ہم دبارہ بتی افغا نان میں جاری کردیا ۔ دصلاوٹ )

تلیسرے خلیف احضرت محمد عابر صاحب رحمۃ السّرعلیہ کہ ہو آج

مثل آفتاب ہندوستان مین تہور تھے ۔

ہو قے خلیف مولوی عبدالسّہ شاہ فرزند وجانشین ۔

ہا بخوے خلیف میاں حیدرشاہ فرزند وجانشین ۔

ہا بخوے خلیف میاں حیدرشاہ فرزند و گھرے۔

قطعم في المريخت قطعم في وفا الم بنجشئه مم ازاه صيام كيبيك والتدجون بالمغرت بهترائي وفائش صدق هفت الميكم إنساق عرفت بهترائي وفائش صدق هفت الميكم المتعرفة

التف سبز پوش کرد رفت م شاه عرفان چون شد فنا فی التهر ۱۳۰۶ ه

ك تذكرة العابرين ص ١٩٢ - ولى برنمنك وركس وسي من ابتمام لارتفاكرداس برنترو في المساعد .





بوجاتے ہیں، پھر ہو کچھ وہ کہتے ہیں اس کی اصل عرش علی سے ملی ہوئی ہوتی ہے ، ایسی تعلیم کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے :

وَكُنَ الْكُ نُرِى ابراهيم مَلكُوت الى طرق دكه الله يم ابرا يم كوسلطنت آسادن السَّدَ مَا وَابِيم كوسلطنت آسادن السَّدَ مَا وَابْدَ مَا وَابْدَ مِن كَلَدَ مِن اللَّهُ مَا وَابْدَ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا وَابْدَ مِن كَى وَ اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُلَّا مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّ

ان دنوں الدھن میں شب برأت کا تہوار بڑے زور شورسے منایا جاتا تھا، آتش بازی کے سب رسیا کیا بوڑھے کیا جوان ، اتفاق سے ایک فریق نے آپ کو انار دیا کتم باری طرف سے بوکر دوستے فریق کی جانب چھوڑو، چنا نچا سے ایک آنا، سیدھا کرکے کئی خص کی جانب چھوڑا ، ہرجپنداس کے روکنے کی کوشش کی گئی نہ رکا اور کمر پر جاکر پڑا، دونوں فریق جمع ہوئے اور بالاتفاق سے کہاکہ اس گفیل میں مولاناکو سشر کے نہ کرو ، ان کا نشانہ خالی نہ جائے گا، کھری نے آپ کو

علوم سے فائغ ہونے کے بعد کچھ عرصہ تک الدھن اور نواج میر کھ میں قیام
کیا اور اکٹر اسی عرصہ میں چھوٹے شاہ صاحب کے ہمراہ میر کھ وا گرہ کے اطراف کی سر
کی ، اتفاق سے ایک دفعہ امروج میں گذر موا ، وہاں کسی صاحب کا عرس تھا ، چھوٹے شاہ صاحب کو حال آیا اور ایسا آیا کہ شام سے کھڑے دہے اور اگلی صبح تک اسی ل میں گذری ، یہ ویچھ کر اسس مبلسہ کے شرکار تشر بتر ، ہوگئے اور اکس عرس کے تشرکار تشر بتر ، ہوگئے اور اکس عرس کے تشرکار تشر بتر ، ہوگئے اور اکس عرس کے تشطین بھی دم توڑ کر کھاگ نہے ۔

آپ مشام سے کچھ پہلے واپس اپنے گاؤں سوندھ پہنچے اس وقت آپی عمر اِئیس یا پوہیں سال کی تھی ، سر پر میٹھی او پی ، آنگ (شلوکا) ادر باجام کہ یاتھی اس وقت آپ کی پوشش ۔

وسی اپ ن پوسی ۔ مفت رشاہ فضل الدین احمر سجادہ نشین سے پیر محمد کالپوری رحمۃ الشرعلیہ پہاڑ ہرجاتے ادر بچے تو گھیں کو دیمن مھرون ہوجاتے اور آپسی سایہ دار درخت
کی آٹر کے کیصاف سے تجھر پر بدیجو کر الشرائٹر کیا کرتے ۔ نماز روزہ کا شوق بچپن سے تھا
ہیشہ نماز کھیک وقت پر ۔ سفر ہویا حضر ۔ پڑھنا آپ کا معمول تھا ۔ ایک دن گھردالو
فی کرٹر یوں کے لئے اور بچوں کے ہم اہ پہاڑ میں بھیجا، لڑکے کڑٹ یاں توٹر نے میں اگھے ورائٹ میں گھے۔
اور آپ نے نفلیں پڑھنی شروع کیس اور شام مک بڑھے رہے ، جب والی ہوئے
توسب کے پاکس کڑیا تھیں اور آپ خالی اپھے تھے ساتھیوں نے آپس میں کچھشورہ
توسب کے پاکس کڑیا تھیں اور آپ خالی اپھے تھے ساتھیوں نے آپس میں کچھشورہ
کیا اور جرایک نے تھوڑی تھوڑی کور میرسا مان است ار باب توکل را

مرزانجف بگِسکن چونه کھیڑہ ۔ جوحضورمیاں راج شاہ سے بعیت تھے اور مولا ناعبدالسُّرت ٥ - صاحب يرحمه - نے دستار خلافت عطا فرمانی تھی ... انھوں فے بیان کیاکہ ایک مرتب بحالت غربت الاسٹ روزگار میں گئیخ مراد آباد بہنجا اور بخدمت مفت مولا افضل رهم و محمح مراداً إدى كى خدمت مين سلام كيليّ ما ضروبوا ، اور كيه است عال عرض کیارکچه دیر تاکل فر ماکرارشاد کیا: " مرزاجی بڑے مشیر کے دیکھنے والوں میں ہو، جس سے میں بھی الا ہوں ، میاں راج شاہ مخ فرد وقت کے صاحبزا رہ ہیں ،مولوی البتر انھیں سے عرض کرؤ، پھرسکرا کر فرمایا کہ دعارُتا ہوں اور بتا "ماہوں کرتم کو سجادہ سے فقير بناياب، ما وُكس خيال مي مُعِنْد بو امت يُت ايزدي بي وض نهي ميراسلام كهنا اورعوض كزناكه دهارخيركرين مچنانچه والس آيا اورسارا قصة حضور مين سشنايا ، فسسر مايا: فقيركوكيا چائية ؟ بحزبو ، بجزيادمرشد، اوصحبت مرشد - سات روي ديكرفرمايا: جاجلدی جا وقت تفور اہے موضع سرسرو میں خدادے گا، کچھ دن موضع سرسروسے خبراً ن كر مارے گاؤں كى الكذارى وصول كياكرو ، خدا كا شكر اور احسان ہے كس بيك بمركرروني ملنے لكى - چندماه بعد انتقال بوگيا انالله وانااليه الجعون - يه خبر صور میں عرض کی فرمایا: بھائی مرزا صاحب بڑے سادہ کباکس میں ،سکادہ چلن میں صابر وست کر بزرگ تھے ، ایک مرتبہ رات کوان کے پاس سونے کا اتفاق ہوگیاجہم اذکار البی کی آواز سے گو نج رہاتھا، اور ذکر کی آواز قلب سے اسس قدر تیز آر بی تھی کہ پاسس والا تو عمدہ طور سے تمیز کرسکتا تھا ، اور الت

له ملت راج شابی مختصراً ص ، ۱۹ - ۲۰۲

حضورا الورمیان صاحب کی زیارت کوآنے اور کچھ یوم ٹرکر چھ گئے ، وہ اپی کتاب معقورا الور میان میں سکھتے ہیں :-

" جھکوسے دسیاحت کے دوران اکثر بزرگان دین سے منے کا اتفاق دیوان رہائے میں مفت قبہ میاں اج شاہ صاحب جیسا بزرگ اور صاحب تصرف نظر سے نہیں گذرا اور منامونوی عالشید مبیا کا سب "

لاریب و و فوق منات کی ایسی شان تھی ، مولانا ممدق بعد و صالی برر بزرگوار نظریت اعلام سال کب مسندار شاد پرجلوه افروز اور میان معاصب کے حجرے بیس مشکون رہے ، نیایت خین اور نگسلار ان تھے ، پھرجی آپ کے جبرے سے ایساد عب نظام پرونا تھا کہ یک کیکسی کو آب کلم نہ تھی ، آپ لین والد بزرگوار کے مرج ول کیسا تھ نیایت محبت و لطاف سے چش آتے اور نظر عزت سے دیجے اور جب کو لائق اور قابی سمجھے اجازت اجراب سیا عطافر اتے اور جرایک عرف مواشق کا جواب لینے تقلیم سمجھے اجازت اجراب سیا عطافر اتے اور جرایک عرف مواشق کا جواب لینے تقلیم سکھے میں تنفی اللزائے ، متوکل بالٹر، صاحب بیم ورضائے ، نظیر اگرا اوی نے کب نوب کھا ہے :-

Scanned with CamScanner

ان کی فورس نے دیکھی ہے۔

ایس صاحب مرس آول مدرسرع بیم مانش ملک برها کا فط کر مفورس حاضر بوا ، اس میں تحریر تحاکہ بیم ایک بزرگ نے میاں مولوی عالمت مفورس حاضر بوا ، اس میں تحریر تحاکہ بیم ان ایک بزرگ نے میاں مولوی عالمت مناه معان میاں راج شاہ رحمۃ الشرطیہ کا پۃ دیاہے کہ اس وقت محقط برگوارا در مجد دوقت بین سوندھ ( ۵۰۵۲ می تحصیل نوح ضلع گورگانوہ ان کی مسکن ہے ، یدمیا کی متعلقہ تصوف وہ مجھا دیں گے اس خط کی عبارت بھی غیب مانوس تھی ۔ آپ نے فرایا : بھائی مہندوستان میں بڑے بڑے عالم اور بزرگ یں ان کی خدرت میں رجوع کرو میں کیا جانوں ۔ ؟ عرض کیا کہ بۃ توآپ کا بتایا گیا ہے ، پھرآب ایساکیوں فرماتے ہیں ۔ جواب بھرآب ایساکیوں فرماتے ہیں ۔ جواب بھراب ایساکیوں فرماتے ہیں ۔ جواب مولوی صاحب کو کا کھواد نے ہے۔

آپ بڑے فاض ، صاحب ورع وتقوی بزرگ تھے ،آپ کی تعلمات اور اشادات اس بات کے شا بدعد ل بیں ، اور بے تکلف محفلوں بیں بزرگان دین کے مفوظات دینی اور مذہبی نقط نظر سے ان کی جواجمیت ہے وہ تواظہم ن اس ب ملفوظات دینی اور مذہبی نقط نظر سے ان کی جواجمیت ہے وہ تواظہم ن اس ب معلمی و فکری حیثیت سے بھی یہ ملفوظات بڑے اہم ہوتے ہیں ، آگے مولوی عبداللہ کا شاہ کی تعلیمات و ارث وات میں سے بچھ پیش کیا جارہا ہے جوانشار الشردین و دنسیا شاہ کی تعلیمات و ارث وات میں سے بھو بیش کیا جارہا ہے جوانشار الشردین و دنسیا بھو واحد کی شخصیت بھی اس مختلف بہلو واسے جلو ہ گرہوگی ۔

ايك روز ارشار بوا: -

"آئ کل ساری دنیا دین دین پکار رہی ہے ، اور اصل میں غواسے دیکھوتو خالص دین جس کا نام ہے اس کا کمیں پرتنہیں ، ہاں یہ ضرور ہے

یه ملت راج شای ص ۲۰۰۰ - ۲۱۲ - ۲۱۸ ص ۲۰۰۰ مرم ه

کہ ہرایک آدمی کادل مجاس کی خواہشات کے دین نما بنا ہوا ہے ، یعنی
سواہین نیسی لڑاکرا بنی خواہشات کے قالب میں دین کو ڈھالنا چاہتے ہیں ،
اور ڈھال لیتے ہیں، سوجیتی ، سورلیلیں خورساختہ اور دو مرول سے پوچھ
پوچھ کراکھی کرلیتا ہے ، مرعی اور مرعاعلیہ اور ان کے ما بین کا تھگڑ اور کھیو
افت رکے بائے میں کیسی کیسی رنگ آمیز یاں کرتے ہیں اور ا چنے لین
مطلب کے مطابق جوا جوا جواب بیش کرتے ہیں، ورنہ سے پوچھو تو دین توایک
علیمدہ چیزان سب چیزوں سے ہے ، اسس میں راستی ہے اور غرض
کو خل ہنیں ہے

ایک روز ارشاد بوا:

"جب انسان در کی جودیت میں پنجتا ہے تواس وقت ہو طاعت اواط حت اللہ کا کرتا ہے وہ جنت کے لا لیج یا دوز رخ کے خون سے نہیں ہوتا ، بلکہ وہ محض محبت اللی میں اس کی رضا ہوئی کا مشتاق ہوتا ہے اور کوئی فعل اسس سے ایسا سرز دہنیں ہوتا ہواس کی رضار کے خلاف ہے اور یہ طاعت سے ایسا سرز دہنیں ہوتا ہواس کی رضار کے خلاف ہے اور یہ طاعت سے افغنل مانی گئی ہے ، یہ حالت جب پیدا ہوتی ہے جب تدہ کواس جب قلب کی جالت درست وقت میشراتی ہے ، اسی لئے صوف کے اکرام ہیلے قلب کی جالت درست کرتے ہیں ۔ اسس کے سنوار نے کوخود سرکار دوعالم صلی الشرعایات کے کہاری سشریف باب کیف کان برار الوحی میں بھی ارشاد فرمایا ہے میری بخاری سشریف باب کیف کان برار الوحی میں بھی ارشاد فرمایا ہے میری بخاری سشریف باب کیف کان برار الوحی میں

أُلَّان في الجسد لمُضْغَة اذاصلحت فروار بوجاؤك برن مي إيك كوا

له دت راجشایی ص ۲۰۵، ۲۰۰

گوشت كس مطلب اوركس مزے كا ؟ ايسے ہى ہرايك مصالح تنهاكس كام كا،اب اس کے آراب باورچی سے دریافت کرو تو وہ آپ کو تبائے گاکہ پاؤی گوشت لو تو رو ماشه اس میں بدی تو به توله مهر دهنیا، اس قدر مرتبی، اتنانمک ، اتنی دہی ، اتن گرم مصالح اور يدمقدار كھى كى ہے ، يوں مصالح بيسو، اسب طرح چرطھاؤ ، ايسے كھُونو أنا پانی والوكوك جانے كے بعد اس قدر شور بارہ جائے - كھرد كھو سندياكيسى كذيذ بیکتی ہے۔ اسی طرح سب چیزوں کا حال سمجھو۔ روحی فداہ شارع علایت ام فصر ایک معامد کو صاف کرے بنادیا ہے کہ اتنایانی وضو کے لئے لو،اس طرح بیٹھو، یوں ہاتھ دھوؤ ، کیڑے پاک ہوں ادر عگر بھی ، رو بقبلہ ہوکر اسس طرح کھڑے ہو، اور رکوع وسجود بجالاؤ ۔ جب یہ سرب کام سنتِ نبوی کے مطابق کروگے تو کھے ممکن نہیں كاسس عبادت ميں بطف مذائب اور بھائى محرط برسسر برط ميں تو گرا برسر برط ىي بوگى ك

مولوی محدصدین تحطوروی ، جو حاجی ستید عابرسین ، خلیفه و حقت و فردوقت میاں اج شاہ رحمۃ السُرطلیہ کے مسترشدہی کہتے ہیں کہ بیرمرشد حاجی سیدعا برحسین ربوبندی رحمة الشرعليه كے وصال كے بعد محملو يشوق بيدا بعوا ككسى بيرشرىعية طريقت سے بیعت ہوجاؤں ، ہرجگہ گھو ما بھرا اور ارادہ دتی اپنا ظاہر کیا لیکن مانع قوی بیش کے اس حیرانی و پریشانی میں جناب حاجی عابر صاحب کو خواب میں دہیکھا ، آھے مجھے گی تشفی دی اور فرمایا: "عنقریب تیرامطلب پورا ، بوجائے گا" بنانچه خواب میس ایک دن کسی مے آگر کہا کہ تو فلاں مولانا کو تلاسٹس کرتا ہے وہ فلاں مکان میں موجود ے، یہ فاکسار الاکٹ کرنا ہوا ہو کہنے توجناب حاجی عابرسین صاحب رحمۃ ہٹرعیہ میکھے

001

بندعلوم ہوتا ہے، فرما یا رسول خداصلی الشرعلیہ وسلم نے کہیں نے جنت میں رسکھا تو وہاں کے توگوں میں اکثر فقرا پائے <sup>لی</sup>

صلح الجسس كله واذا فسلت كوشت كام جب وه سنورجانام

فسل الجسك كله ١٠ لاوهي القلب توتام برن سنورجا تام اورجب وه

مونثر من المركب ببوا بوكيا كھوٹم كھوٹ

من واتومونثرانهين بهيك جي سبكاسكراكهوك

عطاكرتام اورغورسے ديكيو تو اسس ميں كھي ايك تطيفة تطيف يوشيده

ہے مانے کی تو بھیک ہی کہلاتی ہے اور ویسے سرکاری عطا ہو تو انعام

مے ، اور مجھ لو کر مجھیک اور انعام میں کونسی شے بہتر ہے اور ضراکو یہ خیال

فقرار بنورجنت طلب نہیں کرتے خدا لیے فضل سے انھیں جنت

خراب بوجا تاب توتهم برن خراب بوجانا

ب - اور - وهم سرا - ول ب -

مؤلف مرتب راج شاہی کابیان ہے کہ ایک دفعرمیں نے حضور میں عرض کیا کہ حضت کھیے دنوں سے ایسا حال ہوگیا ہے کہ بہتیری الشرالشرکر اہوں کھول نہیں لگت خدامعلوم کیا بھیدے ؟ ارشاد ہوا کرعزیز دنیامیں ہرچیزے آواب مقرر ہیں اگراکس کے خلا ف کیا جائے تو بطف ہاتھ سے جاتا رہت ہے اور محنت بھی ضائع موجاتيم ،كسى جگه تويدادب كى حكمداشت توازن كى صورت مين موتام، کہیں فاموشی کے عالمیں جلوہ گرمے توکہیں پر فخرگفت کو کی صورت میں زیب محفل ہے کھو گوشت کی ترکار کیلیبی لذیز چیز ہے کہ رو کی کو کھی خوشش ذائقہ بنادیتی ہے۔ نرا

له بتراج شاہی ص ۳۲۶

له متراج شای می ۳۰۰

ایک و فوکسی نے سوال کیا کہ یا حضت و نیا کی محبت قطعی ول سے جاتی ہے اور خوشی وغم ایک نظر آویں ۔ فرمایا کہ بھائی و نیا کی محبت مگر میں ہوتی ہے اور خوا کی محبت ول میں ، اکس لئے بشریت توجا ہی نہیں کتی ، البتہ خیال بڑھانے سے مسل محبت فالب آجا تی ہے ، وہ کو د بالیتی ہے اور مغلوب کرلیتی ہے ، انسان محبت غالب آجا تی ہے ، وہ کو وہ سب کام عبادت میں شامل ہوتے ہیں ،کسی کام کو اپنا کام نہ سمجھے بیروئی شریعیت کسی حال میں نہ چھوڑے سے

کارتونیک سکت به تربیرتونمیت وزمر برود بتقصب تونیست تسیم ورضا پیش کن دستار بری چون نیک بدیه جهان به تدبیرتونمیت جب سے رست د تعلق جھوڑ کر اپنے تمکن بالکن خدا کے قبضہ واختیار میں چھوڑ دیا جاتا ہے ۔ خدانی ادام د نواہی کا پاہند ۔ تو کچھ ادر ہی بطف آنے گئے آگے ہوئے ہیں۔ بیدار ہوکر دل میں کہا ، اے خدا کیا ماجرا ہے ، چنانچہ ایک روز صوفی محمد حسین الدھن دالے میں ہے رہاں کسی سرکاری کام کے داسطے گاؤں میں آئے ، احقر نے ان سے دریا فت کیا : " تمہادا سسکہ بعیت کہاں سے ہے ' ، انفوں نے سلسازُراج شاہی ظاہر کیا تو دل میں ایک تازگی اور خوشی محسوس ہوئی تب میں نے ارادہ مصسم شاہی ظاہر کیا تو دل میں ایک تازگی اور خوشی محسوس ہوئی تب میں ایک عرائے کو کیا کہ فرز اکس دربار گوہر بارمیں حاضری دوں گا ، گرشوق نے ایسا غلب کیا کہ عرائے کہ بیشتر ہی صوفی صاحب موصوف نے سفر کاارادہ کیا ، سہند میں جاکر بہار کو دکھا خیال گیاکہ ایسی گھائی کم میں بہیں چرابھا ۔ ے

یہ پہاڑ اور کھسٹڈر ہیں را و بل صبراط جلد طے ہوتی ہے اسکوجب ہوشفقت کی قریب مغرب سوندھ پہنچا اور در دولت پر جاکر قدم ہوسی جناب حضت مجد وقت کی حاصل کی توایک نورجیرہ مبارک پر درخشاں تھا ۔ مون کال کی پیٹیان کا نور ، کہتھپار مہتا ہے بیٹینی شعور دل میں خیال ہیں اہوا کہ تو مبتلائے ہوا و ہوس ادر اخلاق ذمیمہ میسے

غرقاب ہے سے

اےبرادر توں بہنی قصسراد بنوکر دوج دلتے مت من و بست من و بیش دار بیش میں اور بیش میں اور بیش میں دار بیش میں دار بیش میں دار بیش میں اور بین دور میند حضرت ایوان پاک بیش کے ماس وقت ابنا راز دلی ظاہر کیا . حضور نے ابنی زبان کو ہرفشاں سے ارشاد فربایا کہیں اس قابل کہاں ہوں ، ہاں حاجی عابر سین رہمت اللہ طلب ، جہت اصرار کے بعد در میں سے تعلق رکھتے تھے ۔ بہت اصرار کے بعد رسیت سے شرف فربایا سے

004

که کمت راج شاہی ص ۲۹۹ که سر س ۲۱۷

DAH

انھوں نے کھی یہی کھا ۔ ایک ہی جواب سب جگہ سے شنتا سے نتا تھگ گیاہوں سب کااشارہ آپ کی جانب ہے ہے نيفتن كارسازان رائجس دركار منود حاجت بخاربین نبات احتیاج ایشدت ناحن را آپ کو خدانے عالم مجاز کا عہدہ دیاہے ،ملیمحبوب مجھ سے چھوٹ گپ ہے اس کے فلات مجھے کھوا چھا ہنیں لگتا ، نصیبحت بھی گوارا نہیں سے خیال ناز کم را نیست اب نامن دعنے غنی برگز نباث دطاقت نشتررگ گل را یوٹ ایسی دگئی ہے جو بھولتی نہیں وروزباں ہے ہروم اے جان ام تیرا دیوانه وارنعره بائے مستانه رگاتا اور ا دھر ادھر گھومتا رہتا اور یہ کہتارہتا

يه كرتا كالش ناله محفكو كيامعلوم تفاهمهم كه بوگا باعثِ افزانشِ دردِ دروں ير مجي بھروہ آپ کی خدمت میں آیا ، آپ نے اسے روزانہ قرآن کریم کی ایک منزل الوت كرف كارت وكيا: وننزّل مِن القرآن ماهو شفاء وركعة المومنيين اور فرما ياكه دن كوروزه ركهو، كهرا بك اورتغل ارت دكيا ، وه كرنال جلاكيا -میسری مرتبه بهرآیا اوریه قصه بهان کیا : میرا ایک دوست دم قانی زمیندار کار الرکاہے، نکیمی وہ سوندھ آیا نہ حضرت کے نام سے واقف ،ان ونوں میسے والدنواب تخنج پورہ کے الزم تھے ان کے پاکس آنے سے میرادوستا، ہوگب کاٹ تکار مطلق جاہل، اسس نے خواب دیکھاکہ ایک برا جلسہ ہور ہاہے ، ہزارو اولیاراللہ اسس میں موجود ، مغوالم خوا مگاں اجمیری ، بڑے بیرصاحب رحمهم النسر اور

غُوركرو وَاذكِراسمَ رَبِّكِ وَتَدَبَّتُلُ إِلَيُهِ تَدَبِّيدً "ته كرنال سے ايكستخص مى قاصنى محد عمر نامى حاضر ضرمت بوكر كويا بواكر ميربيوى مُرْخَى ہے اور میں اسس پر عاشق ہوں ،میرا خت ال ہے کہ وہ جا دوسے ماری کئی ہے اب مجھے کسی پہلوچین نہیں ، حضور یا مجھے بھی اسس تک پہنچادو یا کسی اورطرح مجھے اس الادو، بهرمال جیسے بھی ہو، اب صرف یہ تمناہے ع یا جاں برسسر بجاناں یا جاں زتن برآیر تا داشت ولم طاقت بودم بشكيبائي بول كام بجالًا مدزير لبيمن ورسواني میں نے دہ زمین میں امانت رکھی ہے ، آپ نے اسے نصیحت کی کہ تھا تی جس طرح بعی مری مرکئی تم صبر کرد ، عرض کیا کیا کروں ؟ در زاويهٔ الفت دور از تو چون مهجوران · تنهامنم وآج - آه از عم تنها لمئے آپ نے اسے ایک وظیفہ ارشا د فرمایا کہ مخدوم سٹ و ولایت کرنال کے مزار برُصو ادر كِهِر أو - وه كيا ادر برُع كر دوك مِفت كهر آيا، عرض كيا : حضور كام مذ ہوا ، پیرمنت ساجت کی ، پھراپ نے اولاً قاضی مذکور کو مبعت کیا اور ایک شغل مفظ الشر ارسف وفرماياكه بوعلى شاه قلن درك مزار بريم لكرو، مفتد ك بعد كهر آيا ا ورعرض كيا : حضور أول شاه ولايت رحمة الشرعليت عن آئے اور يه فرمايا"؛ جس كو دہ كم دیں کرسکتا ہے کینے وقت کے بامجاز مالک ہیں ایک پھر حضت ربوعلی قلندر علی لرحمة تشریف لائے اور یہی کہا: "جے وہ حکم دیں کرسکتاہے"۔ اور ایک مست حفت ا ولایت کے دروازے ہراور دوسرامست حضرت قلندر کے بہاں بیٹھا ہوالا۔

ه يتتراج شايي ص ۲۱۸

بنود سركار دوعالم صلى الشرعليه وسلم رونق افروزيين، قاضى مذكور كا قضيه اسس مين بيش ہوا۔ سب بزرگوں میں چرما ہوا کہ کون ہے ؟ کھے دیرمیں حضور صلی السرعليہ و کم تے بھے بیرصاوب سے فرمایا کران کو محارب کہدو ، بڑے بیرصاوب نے فرمایاکہ تم کو حکم ملام سب بزرگوں کی نظری ان کی طرف اٹھیں ، زمیندار کا روا کا کہت سے کہ ان بزرگ کو میں نے ریکھا ہے آنکھ کھنی توت راحلیدیش نظرتھا دوسے ردن اسے یہ حال مجھے بیان کیا اور ان بزرگ کامفصل علیه بیان کیا، قامنی صاحب نے صلفیه بیان کیا کہ یہ عليه حضت مرشدي مولوي عبدالشرث ه كامع - بهريد تنواب آپ كے حضور ميں بيش كيا كيا اورتصديقاً وه روكا بهي بيش بوا ، پهركيا تقا ، قاضي مذكوري عرض كيا ، حضوات امانت قریب ہے اب کالوں گا، آیے منع فرمایا ،عشق کا بھوت سر پرسوار تھانہ مانا توآپ نے فرمایا: اچھا کھودلو، ... مگر تاریخ امانت کی حکی تھی، آپنے اسے نکاح کی فضيلت مجهاني اور فرمايا السُّرتعالي تعم البَدل عطافرما في كا- إنَّ الله عَلَي كُلِّ شینی فَتْکِ بِرُ ۔ تم نکاج کا پیغام دوخدا مسبب الاسباب ہے وہی اُجائے گی۔ پیغام نکاج کے بعد محبط بط ان کے باب نے نکاج کردیا ۔ نکاج کے بعد قاضی سوندھ بہنچا وربرت سے بوگوں کےست منے بیان کیا کہ بوگو میری وہی سابقہ بیری بل كئى، رفت ر، گفت رئيسكل وصورت بعيمة اكس مبيي ہے ، گذر شته امورا در راز کی سب باتیں اس نے مجھے بتادیں ، وہی بیار ، وہی افلاص ہے ۔حضور نے

مجھے اس قدر بریث ن کرکے عنایت فرمائی ۔ ایک دفعر آپ نے خود ارمٹ دفرمایا کہ میاں صاحب رہ کے توسب طنے والے بہترین آدمی تھے ، میں اپنے طنے والوں میں سے کس کو بتاؤں ،میرے قاضی کور کھوم سے ریاسس تو یہ ایک صورت ہے ۔ قاضی صابیرے زاکروشاغل اوس فنافی اللّٰہ عقر ہے

له ملت رابح شابی ص ۲۲۰ -۲۲۰

پیش کیا، اسس میں لکھا تھا: غلام پیش کرنا ہوں قبول فر ماکر ممنون کریں آپ مصطفے کومرید کرلیا اور توجہ دی وہ گھر پنج کربے ہوش ہوگیا اور مدہوشی کے عالم میں اکثر دریا گئر گئر پر جلاجا تا اور کئی کئی دن تک نہ ٹوشت، جذب نے زور بجڑا، دو ماہ بعد الآجی خصصفے ایشنخص کے ہمراہ بایں گذار شس آپ کی خدمت میں روانہ کیا: میں ضعیف ہوں گھر پر کوئی ہاتھ بٹانے والا نہیں کم از کم مصطفی ایسا ہوجائے کھر کا سو واسلف لاویا کرے ۔ آپ نے مصطفے سے فر بایا: بھائی کام کاج کیا کر، کچھ دیر دو بر و بٹھایا ، پھر فر بایا: جا آرام کر اسٹون سے ہوئش میں ہے ۔ مؤلف عرض کرتا ہے ۔ یہ اثر کی قبر مرشدی رجمۃ الشرعلیہ کا تھا، انسان برایسے اثرات ول کی توجہ پھرت بیس ۔ الشرف جو چو تو تیں دل میں و دلیعت فر مائی ہیں اگر ان تو توں کا اثر پنج مبروں کی جانب سے ہوتو معیز ہوگا ہے اور اگر اولیا رائشرسے ظاہر ہوتو کوا مرت ہے ۔ عام بیس یہ طاقب تو وہ نظر بدکی صورت میں طاہر ہوگی اگر کسی تو بصورت جانور برگی ہو تو بھات تو ی ہے تو وہ نظر بدکی صورت میں طاہر ہوگی اگر کسی تو بصورت جانور برگی ہوتو بھات تو ی ہوتو ہو ہونے گئی تو زہر ہوجائے گا:

ملاً احد خان مليخ بوتے مصطفی کوآچی خدمت میں ایک خط دے کر

العین تدخل الرجل القسبر نظر بر آدی کو قریس ادر اونٹ کو ریگ میں والد جمل النقسدی ڈال دیتی ہے ۔

اگرالیی فاصیت والاالنان نیک پستیر، پیروسنت ، السرورسول می اوامرو نوابی کا پاسند بوتو اسے ولی کہتے ہیں ، اگر برے کاموں میں رہتا ہے توجا دوگرہے ۔ بہت سے بے سبحہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے بسب و هلکو سلے ہیں ، السب و هلکو سلے ہیں ، السب ان کی حقیقت سے واقعت نہیں ہوتے اور اپنے برتے یہ سرب و هلکو سلے ہیں ، اصل میں ان کی حقیقت سے واقعت نہیں ہوتے اور اپنے برتے سے زیادہ بات کہ گذرتے ہیں ، صورت بہت دسہ سے تو ناآستنا اور علم بہت دسہ کو

امی وابی فداک الله کوتوآپ نے بتلایام ورندیم کیا جانتے تھے کہ خداکیساہے ، حضور کے نام بر توسب کچھ نثار ہے ۔

ایک دن ارت د بواکه دنیا کے سب جھڑوے امیدسے سیدا ہوتے ہیں اگرانسان ماسوا خدا کےسب سے اپنی امث دیں منقطع کردے تورشسنی اور دوستی کا وجود مراع جائے گا ، یہ ایک کھیلی ہوئی بات ہے کہ حب کسے خلاف توقیع کوئی امر کھہور پنریر ہوتا ہے تواکس کے ساتھ گلے شکوے ، جھگڑا اور فساد بھی اٹھ کھڑا ہوتا ؟ جب تمنا ہی مٹ گئ تو پھر روناکیسا ، جومرنے پر کمر با ندھے بیٹھا ہو اور اسی کی امید اس کے دل میں ہواس کی ناامیدی کیا ہوگی ۔ آہ

منحصرمرنے پہ ہوجس کی مید نامیدی اس کی دکھا چا میے

ایک دن ارشاد فرمایا که وه شهرا رخجهون نے راہ خدامیں جانیں دی ہیں م اور ده عشاق جوانس کی محبت میں ساری عمر خاک بسررہے ہیں نہ تن کا ہوئش ، بنها کی پروا، لذائذ دنیوی سے محروم کی پروا، لذائذ دنیوی سے محروم ہے ، شہب رر مرا بونے سے بہتے بیشتر لذائذ دنیاوی سے محروم من تھا ، چند ساعتوں کی محبت اسے کام دے گئی ، آنکھ بندگی اور پرنے بار۔ ساری عمر کے راگ روگ ایک ان میں رحمت الہی نے صفح الرئ اعمال سے محوکر دیے ، اور کو ناگوں اکرا جسے بے پایاں سے سئر فراز فرمایا اور اب اس کو دیکھتے جیتا ہے اور کھرردہ ، دیکھتا ہے اور ونی سے اندھا، ساری عمرب میں گذری اور اف مذکی -

غازى بره شهادت اندر يك پوست غافل كشهيد عشق فاضل تراز داست ورروز قبیامت ایں بران کے ماند کم این کشتہ دسمن ست وان کشتہ دو كُلِّي مِن كَ مَنْ مِحْدَ بِرِقَالِونَهُ بِإِيا اور انهين آئي نهين اس كي حقيقت كياعقي - ويهايك بگاہ تھی جس نے مصطفے پر مدمہوشی کا عالم طاری کر دیا تھا۔ اور وہی وہ نگاہ تھی جسنے جذب سے بھرسلوک میں لا ڈالا۔ أيك روز ارشاد جوا: "بهائي الشرجل جلاله كو تورسول الشرصلي الشرعليه وسلم

غلط بتلاتين بلكن بوابمالم عيطوا بعليم ولما يرتهم تاويد العنى جعلاك

نے بتایا ہے اگر حضوراکرم کی ذات پاک کا ظہور نہ ہوتا تو آج کون جانتا کہ خداکون ہے ، اور

ایک حاجت مند فدمت نبوی میں حاضر ہوا اور اپنی ضرورت بیان کی آپ نے حکم دیا کو خان غنی رضی الٹرعنہ کے پاسس جاؤ۔ جب تیخص عمان رض کے پاس گیا توعرض کیاکہ خدا کے واسطے تیجہ دوحضت عِنّان خ کے خوز رنقداس کے حوالہ کیا وہ لے کر والبس تاجدار دوعالم صلى الشرعلية وللم كى خدمت مين حاضر بوا ادرعرض كياكه يدرقم ميرى ضروريات كي ك ناكانى م ، فرمايا دوباره جاؤ اوريد كميوكر يهيد جوديا وه الشرك لئے تھا اب کچھ رسول کے واسطے رو۔ چنانچ مینخص والس گیا اور فرمان نبوی سے مطابق عرض کیا توحضت عمان عنی رضی الشرعنه فوراً در دازه سے مکل آئے اور جیب سے تخبیاں کال کر اسس کے حوالہ کردیں اور کہا سب تجھد تیرا ہے ، وہ انررکیا اور تا لا کھولااور اپنی ضرورت کے مطابق لیا اور کنجیاں حضت عثان مے حوالہ کیں ۔جب حضت عِنْمان طَعَى مضورِ رسالت مآب مي الشرعليه ولم ميں حاضر بوت تو استحضور ك دریافت فرما یا کوعثمان رضی الشرکے نام بر تواسس فدر دیا کہ اس کی ضرورت کو بھے ناكانى تقا اورمىك مام برسب تحجيد اكس كے حوال كرديا ؟ عرض كيا : يارسول السر

ك يدّت راجشابي ص ٢٣٠ - ٢٣٨

له مِلت راج شاہی حد ۲۲۳-۲۲۲ عه ، ، ص ۲۵۲-۲۵۱

ایک روز ارست د مبوا که مو نوی محمد حت و بلوی صاحب نسبت آدمی تھے، توکل برگذاراکزنا جا ہا کشمیری دروازہ سے با ہرایک و برانسجرمیں جابیٹھے، ایک دن پوراً گنرگیا کچھ نہ آیا ، اور ایسے ویرانے میں کہ سجار کاصحیٰ ض فنات ک ہے پُر تھا کوئی چیز تظرية أنى تقى وإلى كون آتا ، غرض يه كدرس يوم گذرگئے كچھ مذين ، فقير تقد اور فاقوں كى عادت تقی جیس گئے ، دسویں دن ایک بندر آیا اور ایکھیا جس باجرہ کے بھنے دانے تحصروال كرجلاكيا بحقيلي المحيالي اوركها انسان بول مولاميك كبوتر نهين بول ،اسي شام سے توگوں کی المرشے وع ہوگئی اور اس قدر ہوئی کہ مسجد تو گلزار بن گئی اور بیسیبوں ان کے وسترخوان پر کھانا کھاتے تھے اور کمی نہیں آتی تھی ، آہ کریم کی عنایت وکرم بے یا یا کے قربان تعض دفعه السُرجل جلالهُ لين سندول كي صندكوكهي قائم ركم يتاب ، سيجب: al wante ह को एक एक

ا يك. دفعه ارشاد موا : " تشيخ عبدالق وس كنگورى قدس سره لين درواز فك سامنے بیٹھے ہوئے تھے کہ مبندومسافروں کا ایک گروہ حکے محسرُ حکسرُ کہتا ہوا آپ کے سامنے سے گذرا ، پوچھا معالی کھاں جار ہے ہو ، کیا ہردوار۔ ؟ فرایا کہر کے دوار ت تو ہم بھی طبی گئے ، یکہ کردیں سے ساتھ بولئے ، چندمریدین بھی ہم کاب تھے و إلى بينچي توديكياكمندرس تفاكرجي كي مورق براجان هي ، آپ كو تنها أن كا موقع ل گيا، چوزانو بيتھے ، نظروالي سه

پرکٹیں جب جار ا<sup>ت</sup>کعیں اسس بت بے پرسے سب شكايتين مك كئين سادا كله جا ماريا بت بولاا در آواز آئی که اسس سے پہلے تمجھی یاروں کو اسس رنگ میں بکھا ہے، عرض کیا سجدہ کردں ؟ ، ندا آئی: میں ؛ کیاکرتا ہے ؛ ایسا نہ کرنا ماراجاً میگا

له طب راج شایی ص ۲۰۲ - ۲۰۱

له بدت راج شاہی ص ۲۰۵

چپ چاپ سيده گهرآ كردم ايا اور برسون تخيرين رسي ، بات تو صرف اتنى مي كه چاہنے والا ہونا چا میئے معشوق کی گرم بازاری توسب جگہ ہے ہے ہرم غیاغ تیری ہے پڑھ رہے ہررگ کی زبان سنتا ہون میرا فرمایا کہ توکل علی اللہ اور توکل علی الخلق میں بڑا فرق ہے جموماً آج کل دوسرا توكل برتاجار إ ہے ، ایک شخص کچھ کام کرتا ہے نتا نج خدا کے سپر دکر دنیا ہے ؛ یہ بھی ایک توکل ہے ، دوسرانتحض کمانے کے اسباب بہیں ڈھونڈ تا اورایسی جگہ اپنی رکھت ہے جہاں سے بقدرضرورت اسکی حاجتیں پوری ہوتی رہیں ۔ خلق خدا اس کے ساتھ مسلوک ہوتی ہے اور وہ دلحمعی سے یا د بود میں مصروف رہتاہے، تیسر شخص کمآیا ہے نہ بولتا ہے ، چپ جاپ گوٹ میں صبر کئے بیٹھا ہے ، لوگ ترس کھاکر انس کی ضروریات پوری کر دیتے ہیں ..... بیسب تو کل علی الخلق ہے کیونکہ بہاں ہن و کو مخلوق سے امداد جہنچنے کی امید ہے توکل علی اللہ تواکس کے برگزیدہ بندوں کا حصر ہے ، ایک مرتبہ خواجہ ابو بحر شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرجے کور دانے ہوئے ، مریروں نے

بالله وكبيلايه از ستيمسن شاه: - ايك دفعه حاضر بوكر عرض كياكه ميان غاز كي لريا حیدرت ہ کے مزار برجانا جا متا ہوں ،آپ ہرت خوش ہوئے اور فرمایاکہ شہر مورتمور

بھی ہماتی کے لئے عرض کیا ۔ فرمایا کہ بھائی ہمارا یا سفر توکل پر ہے .... بہلی منزل

پر پیرمے حکم دیا کسی سے کچھ نہ مانگٹ ، کچھ تو بہاں کم ہوئے ، دوسری منزل برایشاد

مواکہ بھائی کوئی دے تومت بینا خواہ کتنی ہی خوت مرسے دیوے اسس کے بعثہ

سفرس صرف حضت رم كى ايك ذات ره كنى - يرب و توكل على الله وكسفى

كوئى بيّانے والائھى تونظر نہيں آتا غرضك باتوں باتوں بيں دو تطرعنا يت زون اقال تو معیت کیا اور فرمایا: سه معنت كررے إور سے بن معنت نعين ن بن محنت ریخه نهیں گر د دهسنی ُ هَلُوان اور ایک چدکھوڑ بسی کے جعرنوں میں گرا یا پھرایک بگاہ گیمیا اثر ڈالی اور مس خام کوکٹ دن بنا دیا ۔ اور فرمایا سے بھیے م دوارا دور ہے ڈھونڈائی سوپیش بن ڈھونڈے یا وے نہیں بھیک جی بیار کی کوریس سینہ سے رکا یا ،اشغال علیم فرمائے اور رخصت کیا ،الشراکشر مرت دمیراسور ماکرے شبد کی چوٹ کا سارے کولا بریم کا دیمے بھرم کا کھوٹ واقعی میحیے ہے مرشدالیا کیج بوصقلی گرسیا ہوئے جنم جنم کے مورجے بل میں دبوے کھوے کے ایک دن ارشاد ہوا کہ ترک چارقسم کے ہوتے ہیں :۔ ترک دنیا، ترک دیں ، ترک وجود ، ترک ترک - ترک دنیا اور ترک دین تو کیچھ آستان نظراً تے ہں ، اور ترک وجود اسے مشکل اور ترک ترک سریے مشکل ہے وہ ۔ و فارت | يه بلبل باغ واايت كلستان ارشاد ومعرفت من جيكتارها إور تره ذي الحجيم منابق ٢١ رجولاني ستاولهم كوانشر كو بيارا بوكيا، اور اے والد بزرگوار کے گنب کے اندر ان کے پائٹیں میں وفن ہوا - رحمة الشرّعالیٰ

که پدّت دارج شابی می ۳۰۳

044

یه کتا در در پهرے اور در در در در در در در الافیئ ایک ہی در کا ہورہے تو در در کرے کوی ایک شخص ضلع بلند شہرسے آئے ان کو الشرالٹر کرنے کا بہت شوق تھا حضور میں عرض کیا ہے

چلنے چلنے مبلگ گیو اور تھیک دوارے دور خرجی نبطری ، پگ تھکے جاکوی کیے حضور

ارث وفرایا: ۔ ۔

• لوگ کہیں رب دور ہے اب ہرے کے مانھ

آ منحیں شی کہت کی یا برھ ویکھے شانھ

فدا تو بت دہ سے شررگ سے بھی زیادہ نزدیک ہے و منعن اقدب الیه

من حیل الورید کوئی ڈھونڈے تو یائے وسن دی باب الکویم الفتے ۔عرض کیا

سله بلت راج ث بی ص ۲۸۰

ته یا یا ص درم

(۲) ستیرسبزعلی شاه مسکنه قصبه سردهنه فسلیم میرگه و (۳) احرفان مسکنه بسنی صنعی بمند شهر (۳) صوفی مخدوم مجش حجام مسکنه الدهن فسلع میرگه (۵) امیراحرفان میوسکنه دوده فسلع گورگانوه ده خدفار دمه جاذبین جوه خدرت مدیان صاحب

وہ خلفاء ومجازین جوحضرت میاں صاحب کے مریدین میں سے تھے اور تربیت بھی تقریبًا مکمل تھی، مگردستارِ فلافت حضرت مولانا عبداللہ مثساہ نے عنایت فرمائی (۱) مافظ وقاری عبدالرجمان میوسکن مسیت، منلع گور گانوہ

ر) حافظاد قاری عبدالرخمن میوسسنهٔ مسیت مهمینی (۲) ولایت میتوسسنهٔ نتی صف مع گوط سگانوه

(٢) مرزانجف بياح سكنه چوما كهيره مسلع كور گانوه

(١١) مولوى عبدالرحمان سكنه مير رفي شهر، محلمت ه پيرگريك

(٥) حافظ كندر على صاحرج سكنه بإلوط

(٦) ميرعاشق الإي سكية گلا وكلمي صنطح بندشهر

(١) عاجى ستيدا حرسين كما كلاو كلى صنع بلندشهر يله

له ملت راج سنایی ص ۱۳۵۵ - ۲۲۲

آپ کے لینے براہ راست بھی کچھو خلیفہ تھے اور کچھ ایسے حضرات ہیں جن کی تکمیں مدارج تو میاں راج شاہ صاحب رحمۃ الشرعلیہ کے عہد میں ہی ہوگئ گر حضت میاں صاحب آنامیں دستار خلافت نہ نے سکے ، اور کچھ ایسے حضرات ہیں جو مرید توحفت میاں صاحب کے ہیں گر ان کی تربیت بھی آپ نے فرمائی ۔ جو مرید توحفت میاں صاحب کے ہیں گر ان کی تربیت بھی آپ نے فرمائی ۔ اگے ان تمام حضرات کی فہرست اور آپ نے اکھیں اجازت بھی مرحمت فرمائی ۔ آگے ان تمام حضرات کی فہرست دی جارہ کے براہ راست خلفار ہیں اور وہ جن کی آپ نے محمیل فرمائی ہے ۔

#### فهرست فدفاء عضرات مدد د وقت بنکو ۱ جازت ا جراء سسسده دی گئی

(۱) حضرت میان جی محمر عمرت ۵ ، عرف میان جی امراؤی صاحزاده و مجاده ین مونده

(٢) مولوي عبدالكريم صاحرة كرنال

(m) قاضى ستير دنى محمد صاحب يا يورى ضلع كرنال -

م) لاد طال ميوكند نتي ضلع گوشگانوه آپيحقيقي بوتيمولوي مافظ عبالرحيم بين-

(٥) كيفول خان ميوكنه دُو وكا ، راولى - ضلع كور كانوه

(۲) قاضى محد عمر صاحب پث وري

(١) صاحزاده معنى الشرخان صاحبُ رئيس تونك

وه مجازین مجدد وقت جود ضرت میان راج شاه کے مرید

تھ،تکعیل مدارج مولانانے کوائی اور دستار فلافت و اجازت اجرار

سلسله عنايت فرماكي

(۱) لفیننٹ رسالدار مینجربها در نواب سید محس شاه صاحب رئیس قصبه سردهنه ضلع میر طرفه -

244

AUA

## ميان غازى الرين شاه عيرسهم، خليفه ومجاذ - يان الم جشاط قدس سرط

یہ بزرگ اپنے وقت میں بڑے یا یہ کے بزرگ تھے ، درولش تھے اور درجه فنا فی اینے کا رکھتے تھے . اور حضرت میاں صاحب فرو وقت کے نہایت چیستے مربدوں میں سے تھے ، حالت جذب وسلوک می ہوئی تفی ، نہایت پابٹ د شریعیت ادر مطع سنت تھے مفور رحم اللہ سے بعیت ہونے کے بعد آپ کا یہ وستور کھاکسہنہ سے عشار کے بعد صلیتے ، پہاڑی راستہ ، گھنا جنگل اور درندوں کا خوف کسی کی پروا نہ كرت المونده رات كوليني ادرميان صاحب كے حجره كے سامنے فيح ك كورات رمتے اور ذکرو اشغال میاں صاحب کے بغور سنتے ، جب حضرت میاں صاحب نماز تہجد کے لئے باہرتشریف لاتے جال پر نور کی زیارت کر کے اسی وقت سہنہ کو والبسطيے جاتے۔ عرصه تک يه حالت رہي - آخر تابه کے ، دريائے محبّت ميں بوش آیا اور ایک دفع میاں صاحب رحمہ السُرجِيكِ جِيكِ دب پاؤں تشریف لائے | وار به اخت یا حمیط گئے ، پیار کیا ، حیفاتی سے رگایا ،سینہ بے کینہ کونورسے بھردیا ۔ آب قصبیهند کے باشندے تھے ۔ جوز سلی الور روڈ پر دلی سے ۲۸ میل پر دا قیع ہے ، گرتبلیغی واصل احی امور کی انجام دہی کی خاطراب نے شہر بھرتپور میں قیام فرمایا اور وہیں جان سشیریں جاں آ فربس کے سپرد کی ، را جُربحرتور آبكامققدتها اسني آبكامزار بمترتبيهم عيابرگلال كندر بنوا ياجوزيار تكاه خاص عم بناموا، -فرحمه الله بحمت واسعت

مه متسراج شابی ص ۱۰۰

04

ميان غازى الدين خان قصيبهم فصلع كور كانوه كي شيمان تقه ، فوج

میں صوبیدار تھے،میاں راج شاہ سے بعیت ہو گئے اورعرض کیا: کچھ کرامات

دیرو۔ میاں صاحب نے فرما یا کرامات کے طالب ہویا ہمارے ؟ خاں صاحب

اس قدر سلح افراد سے رط نا اب ہمار ہے بس کانہیں ۔ یہ کہ کرسب پٹھان واپس ، بو گئے - غازی الدین خان نے بھی محسوس کر لیا کہ معاملہ اس قدر کہاں نہیں جب تمام چیجان دابس بو گئے تو غازی الدین اکیلاو ہاں گیا جہاں میاں اُج شاہ حجب تہ كررك تحفه . ذكعياكة ميان الج شاه حتم تنها تشريف فرما بين اورذكرالبي مين مرصروف مِي و خان صاحب كي آتش انتقام الهي تُصنتري بَهِي بوني تقي لكر يان الشَّعاكين اورمیاں صاحب کے سپاروں طرف ڈال کرمٹی کاتیل تھڑ کا اور آگ لگادی۔ ۵۔ ون بعد خيال آياكة چلود تحيوا و بط كرنهي جاكر و تحياكه چارون طرف بن كا تخصيلي موتي ہے اورمیاں صاحب ورمیان میں صبحے وسالم یادالہی میشغول ومنهمک میں۔ غازی الدین کود کھیکرآپ نے فرمایا: میرے پاس آجاؤ ، عرض کیا :حضور سطے رح آڈں گاآگ میں جلِ جائوں گا:آپ نے فرمایا: ہنیں جلو گئے ۔ چنانچے نمانصا حرب ح ابنی دم کائی ہوئی آگ میں سنے سکلرمیاں صاحرے کے نزد کیتے ہنچ گئے ،آگ میں چلتے وقت محسوس ہوا کہ بیرآگ پرنہیں جو بوب پر بڑرہے ہیں ،میاں صا کے پاس میر کو بنت کا سامشا ہرہ ہوا ۔ جاروں طرف کو یاآ ک نہیں بلکہ مجھول کھرے ہوئے میں ۔ مینظر دکھ کرکسفیت طاری ہوگئی ۔ پھرمیاں صاحب نے فرمایا :-غازی الدین کہیں خداکے دوستوں کو آگ جلاسکتی ہے ؟ اس کے بعد غازی اشاه برباره سال مكاستغراق ككيفيت طارى رسى ، بورا دن اسى حال مين گذر اور رات میں سوندو (Abmood) حاضر بوجاتے ، بارسش ، گرفی ، مسردی، مے مرسم میں رات کو مہد سے سوندھ پہنچارمیاں صاحب کادیدار جھ پر کرتے اور رات ہی میں سینہ ۔ اپنے گھر۔ نوط آتے، ایک مرتبہ آپ کی صاحبزادی نے کہا: بھائی فازی الدین آپ کو آئے ہوئے بارہ سال ہو گئے ! اِسے چیوٹر حرد - بیسنگر رو پڑے ، عرض کیا او بؤجی میں قصوروار ہوں بابا سے عطی معا

كرادو - صاحبزادى صاحب في آب كى خدرت مين حا ضر بوكرع ض كيا: حضور غازلي يج آتے ہوئے بارہ سال ہوگئے ، بارش آندھی ، گرمی سردی کچو ہوضرور آ ناہے ،اس کا قصور معاف كردو - فرايا: بيتى بلك - صاحبرادى فانصاحب كواندر بلاليا جہاں میاں صاحب تشریف فراتھ - غازی الدین سے آپ کے قدموں سے گر عرض كيا: حضورخطا كار مون اورمعافى كانوات كار مون - آب ف الفاكرسينه سے لگالیااور فرمایا: اب آپ خان صاحب نہیں سے اہ صاحب ہو گئے بھرتوہ جلے جاؤ راجہ کے مازم ہوجائو - راجہ خود ہی تمہارا ملازم بن جائے گا۔ آپ راجم مجھر تعویر کی فوج میں ارم ہوگئے ، راجہ کے کوئی فرزندنہیں تھا ، آپ نے دعار کی اطر کا بیا ہوا ، کھولوگ کہتے ہی کہ آپ نے راجہ کو مخفی طور پرسلمان کرایا تھا ، قرآن کریم بھی پڑھا دیا اور کلمہ کا ذکروور د بھی تبلا دیا ۔ بھر تیبور کی جا مع مسجد کے لئے راجه فن زمین کھی آپ کی تحریب ہی پر دی ۔ اس کی تعمیر کھی راجه نے کرنی چاہی گرمسلمانوں نےمسجد لیے بسیوں سے بنائی -آپ کھر تیورمیں بڑی استان سے رہے اور بھر بپور اور اس کے ارد گردشہروں اور دیبات میں فیض سانی کی - آپ کامزار قلعه کھر تپورسے اربہت کے نزد کی ہے جسے راجنے تنود تعميراا - آج كل بورپوركىسلم ادى بېت تفورى مد، بېال كے قيقى استند المافياء من ترك وطن كرك باكستان علي كئة - آب ميان الج شاه قدس سرة كے خلیفراول تھے۔



مضرت مولاناسبید مهمد اشتیاق علی العون به العون به العون به حار عابر علی شاه رحمه الله قادری الوری مولای شاه رحمه الله قادری الوری مولای مؤلمس کا ۔الورشہر

חברוש \_\_\_\_\_ דידום

آپ اصل میں مراد آبادیونی کے باشندے تھے گر اپنے محترم شیخ بیر احدث اُہ رامپوری کے حکم سے راجب تھان کے الورٹہر میں تشریف فرما ہوئے اور نچھر پہیں کے ہورہے -

فاندان آپ شاه شرف الدین شاه ولایت امرو برگی کے خاندان سے مارد ان آپ شاہ الدین سم وردی کے خاندان سے میں اسکا میں دردی کے خلیفہ ہیں ۔ امرو برمیں آپ کا سے ناز مرجع خلائق ہے ۔

ت و و این برکے یہاں محترم و مکرم ؛ چنا نچ جب آپ ہندوستان آنے گئے تو اپنے بیر کی خدمت میں محترم و مکرم ؛ چنا نچ جب آپ ہندوستان آنے گئے تو اپنے بیر کی خدمت میں ماضری کی اجازت طلب کی تو خواجہ سپروری نے نے سعدی مصنف گلتاں اور بوتناں کے ذریعہ کہلا بھیجا کہ شرف الدین سے کہدے : میےر پاس آنے کھے تکیف نہ اٹھائے بلکہ بالا ہندوستان چلے جائیں ، شیخ سعدی نے عرض کیا : تحضور وہ تو محبت و عقت رہے ماضر خدمت ، بونا چا ہے ہیں اور آپ

ان کومَنع فرمارہے ہیں'' ؟ اسس پرشیج ''نے جواب میں فرمایا : ''وہ ایسے خص ہیں کہ اہمیں ان کا استقبال کرنا پڑے گا''۔ منشی میر محمر تقی ،سکنه تھا بھون خلیفه و مجان میاں ال ج شاہ قال میں

اولاً آپ ملازم محکمہ بندونست تھے ، میاں راج شاہ صبعیت کی ، اور عرض کیاکہ صرف اللہ، اللہ، چاہتا ہموں ، اس بعیت سے کوئی دنیوی مطلب درمیان میں نہیں ، ایک روز مجرہ میں بلاا طلاع چلے گئے ، اور دونت باطنی سے مالا مال ہموکر بر

تکلے غربہرت کم یا تی ۔

مُولُفُ كابیان ہے كرمیں نے اپنے والدمر ہوم حافظ مولوی حگیم بیالدین رجم النظر سے مسئلہ کے کرمیرصا حب محرقی گھمنٹون وائی سجد میں ہوگوڑگا نوہ چھا دُنی بیں پی مرائے کے سامنے بنی ہوئی ہے ، بعد نماز ہجوالشرالشر كيا كرتے تھے ، اتفاقاً كى گھر بلوضر ورت كے لئے آپ كو كھے روبیہ كی ضرورت بڑی ، قرض لینے كی عادت نہ تھی اس لئے قرض نہ لیا ، مانگے كو برا سمجھتے تھے اس لئے نہ كسی سے مانگا ۔ باقی اور بیاس نہیں ، گھر سے آدمی چلكر گوڑگا نوہ آ پہنچا ، ما جرا بیان كیا ۔ فر مایا در چھوالشركها ل بیس نہیں ، گھر سے آدمی چلكر گوڑگا نوہ آ پہنچا ، ما جرا بیان كیا ۔ فر مایا در چھوالشركها ل سے دیتا ہے ، اس سے دوسے رون مصلے كے برابر بعد نماز صبح ہو دیھتے ہیں تو دو سے دیتا ہے ، اس سے دوسے رون مصلے كے برابر بعد نماز صبح ہو دیھتے ہیں تو دو سے دیتا ہے ، اس سے دوسے دوسرے ہیں ، آپ نے اٹھائے اور گئے اور عام صدروبیہ ایک رومال میں بندھے دھرے ہیں ، آپ نے بور بھو کے اور گئے اور می ایک نے سوندھ بہنچ ورت تھی کے اور خرج کر دہ بو تی گئے سوندھ بہنچ حضرت عوض كیا ، آپ نے فر مایا کہ تجھے ضرورت تھی لے اور خرج کر فر وایا شریت اجاز نہیں دیتے ۔ میں لا دُاجاز نہیں دیتے ۔ میں لادُاجاز نہیں دیتے ۔ میں درگاہ سے می جی جس نے سے بہنے میں لادُاجاز نہیں دیتے ۔ میں درگاہ سے می جی جس نے سے بار کر دی ہو تھی میں لادُاجاز نہیں درگاہ سے می جی جس نے سے بیا کہ کھو خروب کر دیا تھی کے اس درگاہ سے می جی جس نے سے بیتے میں لادُاجاز نہیں ۔ اس درگاہ سے می جی جس نے سے بیتے میں لادُاجاز کے سے بیتے ہی سے بیتے ہی خرب کوریا ہے ۔ اس درگاہ سے می جی جس نے سرب کوریا ہے

له ملتراق شابی و ص ۱۲۷

آپ نے اپنے بیرصاحب کے حسب ہدایت ریاضت و مجاہدہ میں دقت رگایا ، اور اتنی محنت کی کہ لینے مرشد کے دل میں ممتاز مقام حال کر ہیا .
حتی کہ آپ کے مرشد نے فرایا :
"ما فظ عابد علی شاہ نے ہمارا علم تمام و کمال نے دیا اور اس کو خوب روشن کیا"۔
ان کے انتقال کے بعد فرایا :
"ہم کو عابد علی شاہ نے گئے" ، "ہم نے عابد علی شاہ کو کسندن بنادیا ہے "اور ابعد وصال ہم کواگر کوئی تاسش کرے تو ہم الور میں ملیں گئے۔ بنادیا ہے "اور ابعد وصال ہم کواگر کوئی تاسش کرے تو ہم الور میں ملیں گئے۔ بناویا ہے "اور ابعد وصال ہم کواگر کوئی تاسش کرے تو ہم الور میں میں گئے۔ عام اضلاق نے اسے ہی نفاست اور پاکیزگی پ ندتھی ، گذری جگہ بیٹھنا ہا عام اضلاق نے سے ہی نفاست اور پاکیزگی پ ندتھی ، گذری جگہ بیٹھنا ہا کھیلنا ہرگز گوارا نہ تھا ، فضول کا موں سے ہمیشہ دور رہے ، مشرم وحیا کے میتلے کے میشا

فرماتے تھے: "تنہائی اور کم گوئی بہت عمرہ چیزہے "ئے علمار ومثانی سے طاقات کرنے تشریف ہے جاتے اور ان کی خدمت میں بیٹھ کر استفادہ فرماتے ، اہل علم سے علمی مسائل میں گفت گو فرماتے اورمشائح سے سلوک و طریقت کے سلسامیں نداکرہ فرماتے ۔

اور بزرگوں کے قدرت اس تھے ، بڑی مجھی ہوئی طبیعت کے مالک اڑا تی جھگرطوں

سے ہمیشہ بچے رہتے ، مزاج میں بے حدروا داری تھی ، دنیا اور دولتِ دنیا کی محبت کو

فهمى دل مين جگه نه دى - خلوت بسند ، كم كو جميشه اپنے خيالات مين منهك رہتے تھے

ایک سادھوسے ملاقات برایک سادھوسے ملاقات برایک سادھور مہتا تھا جواچھاگیانی اور موحد تھا اس کے پاس امبر غریب سب ہی جاتے گر وہ کسی سے یہ نہ کہت تھاکہ یہاں بیٹھ جا المبارک مطابق مطابق معیں پیداہوئے سه فوشیان کو ہوتی مالیوں مرابر اللہ النظام مطابق ۱۹۸۰ میں پیداہوئے سه فوشیان کو ہوتی مرابر اللہ کا باغ ادر بے سال بر اللہ کا شوق آپ کو بجین شے کوئی ، دوسے ربحوں کو جبار سه جاتے دیکھتے تو اپنی والدہ صاحبہ سے بہتے : "ہیمی جی پڑھائے"، جب آپ کی عمر چارسال چار ماہ کی ہوئی تو آپ کو انورٹ ہی شاگردی میں دیریا گیا اور دینی فرت چارسال چار ماہ کی ہوئی تو آپ کو مفظ کرائے کی در خواست دی ۔ آپ نے محنت ، شوق کے جذبہ سے اولاً قرآن کریم حفظ کرائے کی در خواست دی ۔ آپ نے محنت ، شوق اور کئی سے قرآن کریم حفظ کرنا سے والدہ ماجرہ کی اجازت سے مدرسر شاہی سیجہ مرادا اور کم عمری ہی میں تجوید وقرات کے ساتھ ہے مفظ قرآن کریم محمل کرلیا ۔ بھر اپنی والدہ ماجرہ کی اجازت سے مدرسر شاہی سیجہ مرادا اور میں وافعہ لیا ۔ اور محنت وجد وجہد ، است آنہ کی شفقت اور ان کی توجہ کی برولت جلد میں وافعہ لیا ۔ اور محنت وجد وجہد ، است آنہ کی شفقت اور ان کی توجہ کی برولت جلد میں آپ علوم شرعیہ وفنون ادبیہ سے فارغ ہو گئے ۔

سکون واطمینان ہوعلوم شریعت سے میسر ہوتا ہے اسے آپ تاکش کرنے گئے ، حصولِ علم اطمینان کی خاطر تھا ، عرفان الہی کے لئے تھا ، اور مدرسہ کے ماتول میں " یہ اچھا ہے، یہ براہے " کے علاوہ کچھ اور نہیں ملت ہے

تو را کشاسراے بور توجہ دانی بیتر ہی اے غاصی تو گرفت ارابو بحرہ و علی اللہ کا خاصی تو گرفت ارابو بحرہ و علی اللہ کوشش علم دین کے حصول میں عرصہ گذرا ، مسائل دین کی تعمیل میں ممکنہ کوشش سے درینی نہیں کرتا ، گرعرفان البی کی ابھی کوئی پر جھا میں بھی میسر نہ ہوئی ۔ بہر حال آپ کچھ پریٹ ن سے د مینے گے اور فکر ہوئی عرفان البی دا تھی کے حصول کی ۔ آخر مات میں اٹھ کر الشرالیہ کا ور دکر نے گئے اور اس مقصد کی خاطر کھا نا بھی جھوڑ دیا گرمیوں ، بھر آپ حضرت احد ن وامپوری کے کہیں نہیو اور میں کام نے کرسکوں ۔ بھر آپ حضرت احد ن وامپوری کے بیت ہوئے ۔ یہ سات بی کا قصد ہے ، اسس وقت آپ کی عمرہ اسال تھی بھر بھر سے بیت ہوئے ۔ یہ سات بھی کا قصد ہے ، اسس وقت آپ کی عمرہ اسال تھی بھر

چرلگائے مرجب پانی نہ الا تو چوتھی دفعه اسس طرف نہ گیا اور سبھے لیا کہ یہ بانی نہیں مجھ اور میں اور سبھے لیا کہ یہ بانی نہیں مجھ اور ہے ہے ۔

ہستیم جمد خیالیدت بے مثال سراب بایقیں من سے وہم وگس باقی سٹ کے جب آپ کو ہرطرے صیقل وُصفی کردیا اور ہرکسوئی پر برکھا جب آپ کے شیخ نے آپ کو ہرطرے صیقل وُصفی کردیا اور ہرکسوئی پر برکھا ویکھا،آذ ایا بحملالٹر آپ ہرطرے بورے اترے توحکم خرایا کہ: " عابرعلی مجھ دین کی خدرت کرؤ'۔ آپ نے نیاز مندانہ طریقہ پرعرض کیا ؟ جوحکم عالی ہو بسر وہ ہم منظور'' تو شیخے نے حکم دیا کہ لویہ بیسے اور جنوب کی طرف جاؤ جہاں یہ بیسے ختم ہموجا کیس وہیں رخت اقا ڈال دینا۔

صب ارشاد شیخ آپ نے ویل سے اجمیر مبانے وائی گاڑی پکڑی اور ہا ہے۔
الور کے المیشن پر آپ کے شیخ کے دیئے ہوئے بینے ختم ہو گئے اور آپ الور میں المرت کئی میں ہوگئے ۔ الور کی جا می مسجد میں قیام کیا ۔ اتفاق سے وہ جمعہ کادن اور در مضال کمبار سے آپ کی مواقات ہوئی ۔ ساتھ کی دو تاریخ تھی ، دوسے دون قاضی فیاض الدین سے آپ کی ملاقات ہوئی ۔

را الله فی دو تاریخ هی ، دو کسیرون قاسی قیاص الدین سے ابی ما قات ہوئ ۔

تاضی ما حب قصبہ منٹر اور ضلیح الور کے رہنے والے تھے اور ت اضی عبرالرحیم ما حب کے بھائی اور مولانا بہارالدین صاحب نقشبندی امروبہوی کے مرید تھے ۔ اور فقیر دوست انسان تھے ۔ تعارف کے بعد آپ نے ان سے دریافت کیا کہ یہاں ہارے قیام کے لئے کوئی مناسب جگر پندگرو ۔ انھوں جنیب کی کیا کہ یہاں ہارے قیام کے لئے کوئی مناسب جگر پندگرو ۔ انھوں جنیب کی باغ کو پندگیا ہو شہر کے مالا کھیرہ وروازہ کے باہر جنوب غرب میں وامن کوہ سے منصل واقع ہے ۔ اس کے نزدیک ہی درول شاہی بزرگوں کے مزارات ہیں متصل واقع ہے ۔ اس کے نزدیک ہی درول شاہی بزرگوں کے مزارات ہیں متصل واقع ہے ۔ اس کے نزدیک ہی درول شاہی بزرگوں کے مزارات ہیں

ے بھرید جرید ازتجلیات مرمشد ص ۹۲ ۵۵

The second secon

بانے والے خورہی جہاں چا سے بیٹھ جاتے آپ فرماتے ہیں: " ایک روز سیم بھی اسس طرف گئے ہم جس وقت سادھو کی قیام گاہ پڑ ہنچے بهنج تو ده این مکان کی جوت برعظها مواتها وه می دیورنیج اترایا، اور ایک مو بڑھا اٹھاکرلایا اور ایک حبکہ رکھ کرہم سے کہا بیٹھ جائے، میں بينه كيا، وه كهرايك كتاب نكال كرلايا اور مجه ويكركها"اس برهيئ، میں نے کہا کت میں تو ہم نے بہت دھیں ۔ دل کی کتاب دکھا ؤ واس وہ آنکھوں میں آنسو بھر لایا اور ہماری طرف باتھ کرکے کہا کیا پوچھتے بوء اور پیکہ کرمٹھی سبند کی اور کھول دی ۔ میں نے کہا کیا اچھا ، مختصراور ما مع جواب دیا ہے - اکس وقت بعض احباب کومیے اس جواسے قدرے حیت رہوئی اسکے میں نے انھیں مجھایا کہیں نے سادھوسے کہا تھاکہ تم نے اپنی حقیقت کو نہیں پہچاناتو اسس نے جواب دیاکہ بنیک ہم غفارت میں تھے اورا بنی حقیقت نہیں معلوم تھی تو یہ بہتھے ہوئے تھے البهم بهى محجه مين ادرجب ابنى حقيقت كعلى تومعلوم بواكرهم مجهه كميس ہارا وجود خیال تھا جیسے مٹھی جب تک بند ہوتی ہے توامیر ہوتی ہے كهاكس مين كجيور وكالبكن جرم صفى كفل جاتى مع توبات مجهمين آجاتي ہے کہ اس میں مجھے نہیں تھا خالی تھی -اسس کے بعد ایک مثال دیر بات اورصاف كى كرايك بياساتها ، اتفاق سے اس كى نظر سرب پر بڑی وہ مجھاکہ پانی ہے دوڑ کرانس کی طرف گیاجب قریب جباکر دیکھاتو پانی نہیں تھا، جسے وہ پانی سمجھاوہ سرب تھا، مایوسس ھوکر والبسآيا اور دورآ كر د كيما تو بهر بو ياني معلوم بوا دور كر تعمراس كى طرف گیا گر بہنچ براسے دہی سراب ملا، غرض میں دفعہ اس لی نے یہ

بېرمال آپنے وہاں سکونت اختيار کرلی - قاضی فياض الدين صاحب کومعلوم بوگيا کرہ اللہ حافظ بيمي بيں ، اسس نے درخواست بيني کی : "حضت راس رمضان بيں آپ يميں تراوی ميں قرآن کريم سننے کا موقع بل جائے گا " آپ الن کی اسس اور پر سنا ديج گا ، ہم کو بھی قرآن کريم سننے کا موقع بل جائے گا " آپ ان کی اسس اور پر سن کی قدر کی اور یہ ورخواست قبول فربائی - اور پر الالا کا کا رمضان آپ نے قصیم منڈاور میں گذارا - وہاں کے لوگ آپ کے عقیدت مند بوگئے اور آپ فيض حاصل کرنا شروع کیا اور آپ نے بھی بارٹ ارشاد شیخ بیرفی نماز پڑھ کر بھر الور کو فيض حاصل کرنا شروع کیا اور آپ سے بعیت بوگے - عید کی نماز پڑھ کر بھر الور کو والیسی بوگئی - اب اور لوگوں کو بھی کچھ کچھ آپ کا پہر دگا اور جوق ور بوق آپ کی زیارت والیسی بوگئی - اب اور لوگوں کو بھی کچھ کچھ آپ کا پہر دگا اور جوق ور بوق آپ کی نیار تو اور آپ کی زیارت افران نیف تربان نیف تربان نیف تو اور آپ کی دراید اپنا فیف اور آپ کی زیارت کی دراید اپنا فیف اور آپ کی دراید اپنا فیف کو موادیا و مولی و اور تو خواد تربان فرادیا - سام فرادیا - سام اور و خواد و تعلین کی قدر بیل دوشن کی ہو اور میاں کی کو تو بھی کی قدر بیل دوشن کی ہو اس کی میں بیا جو کہوں نے بھولے و تعلین کی قدر بیل دوشن کی ہو اس کی میں بیا ہو کہوں کے بھولے کو بھائی حافظ سیند واحد علی شاہ کو کھی اپنے بھولے و تعلین کی قدر بیل دوشن کی ہو ہو ہو کو بھی اپنے بھولے و تعلین کی قدر بیل دوشن کی ہو ہو ہو اور کے گاہ کی اور کو آپ کے بیل کی اور کو آپ کی ہو کو کھی اپنے بھولے کو بھولے کو بھولے کی خواد کو احد علی شاہ کو کھی اپنے بھولے کو بھولے کے بھولے کو بھولے کی کیا تھی دو احد علی شاہ کو کھی اپنے بھولے کو بھول کو بھولے کو بھولی کی تو بھولی سے اور ہولی ہو بھولی کو بھولی ک

راج گرہ، قصبہ تجارہ وغیرہ کا آپ بار ہاسفرکیا ، جنانچ سلالا کامطابق مطابق مطابق مطابق مطابق مطابق مطابق مطابق مطابق میں میں مقرتجارہ فرمایا اور غازی فضنفرث ہ عرف غازی گرت کے مزار میں قیام کیا جو تجارہ کے مغرب میں واقع ہے ۔ اہل قصبہ کوجب معلوم ہوا کہ قصبہ میں ایجا کے باہر کوئی بزرگ قیام پذیرہیں تو وہ آپ سے ملنے آئے ۔ اور آپ کو قصبہ میں لیجا کیر

ك مؤلف موايخ ـ

DLY

امرارکیا ۔ سچی طلب سے کسی کو انکارنہیں دل کے تقاضوں کو جودل کی گہرائیوں مسلم المحصر ہوں ، ٹھوانا کم از کم اہل دل کے توبس کا نہیں جن کنے آپ تصبیبی تشریف ہے آئے اور حکیم ستید کر مصیل محاوب کے بیاں قیام فرمایا حکیم صاحر بی تجھتے ہی آئے گرویڈ ہو گئے اور م

اہ عکم ستید کرم سین صاحب تجارہ میں مافئی قریب کی ایک اہم شخصیت تھے ، عالم جمکی ، ادیب اور سناع ، اہل علم کے قدر داں سخن فہم وسخن سنج تھے قصد ساکرس فیلع گوٹ گا فوہ کے قاضی تھے آپ سسیٹ سل لدین کی اولاد میں ہیں بوبعہد اہمش کرویز سے مہندوستان آئے ان کے ایک بھائی ستید شہاب الدین تھے وہ کڑہ مالک پور یو بی میں جا لیے الشر تعالیٰ نے ہر جہت سے فوب نوازا مطب سٹ نداد بیانے برحل یا اور قصب تجارہ میں ایک مدرسہ بنوایا جس کے لئے مہارا شخوب نوازا مطب سٹ نداد بیانے برحل یا اور قصب تجارہ میں ایک مدرسہ بنوایا جس کے لئے مہارا میں ایک مدرسہ بنوایا جس کے لئے مہارا کے مصنف ماکم الورنے ڈیٹر چھ ہزار کی گرانٹ دی - ہر طبقہ میں آپ مقبول تھے وہ اہل علم ہول سے حادث مند عوام ہوں یا خواص - بہت سی کتابوں کے مصنف ، طبی ، د بنی اور عام اسلامی معلوبات سے متعلق ۔

آخر کارسسلید میں داخل ہو گئے اور برابراسس خانقاہ سے تعلق رہے بلکہ بیما نتک آپی وابستگی برطی کہ لینے دونوں صاحبزادوں کو مؤلف سوانح کی تربیت میں دیرمیا جوصاحب سوانح کے حجو مے بھائی اور ان کے جانشین ہیں ۔

الورس کچے عرصہ گذار نے کے بعد شیخ سے درخواست کی کہ بیاں کے لوگ ہم سے فائدہ ہمیں اٹھار ہے ہمیکسی دوسری جگرمنتقل ہونے کی اجازت مرحمت فرما دیں ۔ شیخ نے فرمایا: "الور ہی بیں رہو اپنا کام کئے جاد اور بینج فدا کے اوپر چھوڑ دو' ۔ پھر آپ نے الور سے باہر جانے کا مجھی ارادہ بھی نہ فرمایا اور آخرد م تک اہل الور اور پھراہل میوات کو صک لاج و فلاج کی طرف متوجہ کرتے رہے ، البتہ وفات سے کچھ بیشتر شہرالور سے الگ کوئی جگرینی چاہی کہ اس پر بااضتیار بینا قبید رہے ، اکس علقہ کے بیٹواری اور گرداور آپ کے معتقد تھے انھوں نے اپنا قبضہ رہے ، اکس علقہ کے بیٹواری اور آپ کے دیئے ہوئے اختیار پندیدگی کے اپنا قبید رہے ، اکس علقہ کے بیٹواری اور آپ کے دیئے ہوئے اختیار پندیدگی کے بیش نظر موضع مونگس کا متصل ریو سے اسٹیشن الور ایک قطعہ اراضی نے لیاگیا اور اکسیشن خطر موضع مونگس کا متصل ریو سے اسٹیشن الور ایک قطعہ اراضی نے لیاگیا اور اکسیشن بوٹس چھپرڈلوائے ۔ اور اسٹیشن عافظ واحد علی شاہ نے چار دیواری اور کی خیش بوٹس چھپرڈلوائے ۔

زندگی میں آپ اسس گاؤں میں رونق افروز نہ ہوسکے البتہ وجت الت کے بعد آپ کو اسس نئی جگہ مؤنگس کام میں دفن کیا گیا ، جس کھ مختصر سی رودادیہ ہے کر حب مرکان دغیرہ تب رہو گئے تو آپ سے عرض کیا گیا ۔ حضور مرکان تیاد ہیں تشریف لے چلئے "۔ آپ نے فرمایا ،" آج نہیں کل جلت ہے"۔

دوسرے دن حسب مِمُول صبح ہوئی، دو پہر ہوئی ادر تقریباً ۲ بجے دن ۲ مرصفان سلطان و آپ نے جاں جاں آفریں کے سپردکی اس وقت آپ اِس انفانس مِن مُغول تھے آبالللہ وانالیہ راجعون ۔

DLA

آپ کی عمر صرف ۲۸ سال ہوئی ، گر اکس جھیوٹی سی عمر سی الشر تعالیٰ نے آپ سے بہرت کام لیا اور ایک خانقا ہ مستقل وجود میں آگئی جس نے ۱۳۳۶ ہے کہ اہلِ میوات خصوصًا الورکے ماحول میں علم دین کی شمیع روشن رکھی -

یک اہل میوات حصوصا اوسے یا ول کی مرین کے میائی آپ کے تیموٹے بھائی آپ کے تیموٹے بھائی آپ کے تیموٹے بھائی آپ کے تیموٹے بھائی آپ کے جیموٹے بھائی آپ کے جیموٹے بھائی آپ کے جیموٹے بھائی آپ کے جانشین ہوئے اور اس اصلاحی قندیل کے نگراں اور محافظ کرا بات اور خی وات احوال کے متعلق آپ کا خیال تھاکہ " یہ کوئی بزرگی کی نشانی نہیں ' اصر بخری المبارع سنت میں ہے آگر یہ چیز میسرہے توسب کچھ ، ورمہ اس کے بغیر میسرہ کھی کے بغیر میسرہ کے بغیر میسرہ کے بغیر میسرہ کھی کے بغیر میں کی کھی کے بغیر میسرہ کے بغیر میں کے بغیر میں کے بغیر میسرہ کے بغیر میں کے بغیر کے بغ

ایک دفعہ آپ کے مریر فاص فیض اللہ صاحب نے دیکھا کہ آپ بلنگ پر تضریف فراہیں اور آپ کے اعضار علیحدہ علیحدہ ہوگئے وہ یہ دیکھ کر ہے حسر پریشان ہوئے اور آپ سے تنہائی ہیں اسس کے متعلق ہو چھا توآپ نے فرمایا کہ یہ محض تمہال وہم ہے۔ یہ علامات بزرگ کے نہیں، اگر یہ بات ہوتی تو حضوراکرم مسی اللہ یہ بات ہوتی تو حضوراکرم مسی اللہ علی دلم ، فلفار راشدین ، صحابہ کوام رضی اللہ عنہ جعین کے ساتھ یہ سوائے بیش آتے گر ان میں سے سی کے ساتھ کھی ایسا واقعہ نہیں اور نہ غوث اعظم کے موائے میں میں کوئی ایسا واقعہ ہم کو الانہ سلطان الہند خواج اجمیری اور قطب صاحبے حالات میں کوئی ایسا واقعہ ہم کو الانہ سلطان الہند خواج اجمیری اور قطب صاحبے حالات میں کوئی ایسا واقعہ ہم کو الانہ سلطان الہند خواج اجمیری اور قطب صاحبے حالات میں کہ نہ کے کا ذکر ہے ، اگر یہ واقعی کوئی بزرگی کی بات ہوتی تو ضرور النے پاکھیزہ حضرات کی زندگی میں مجمعی رہے میں اسس کا ظہور ہوتا ۔ یہ صف و سکھنے والوں کا وہم ہے ۔

آپ کے عہد میں شہر الور ادر اس کے مضافات میں الور کے مجاذب کے مصافات میں الور کے مجاذب کے مصافات میں الور کے مجاذب کے مصاف کے

## <u>نواجه و بی محمد قدس ستره بسانتها واطی</u>

آپ قطعالم میاں راج شاہ کے نواسے ہیں ، آپ کی والدہ محترمہ کا نام نواز بی تھا ہو میاں صاحب کی خھلی آوٹینی صاحبزادی تھیں ، لینے والد نزرگوا کے ربگ میں رنگی ہوئی سالک مجذوبھیں ۔

صافظ محدابراہیم ۔ میاں راج شاہ کے آخری خلیفہ ۔ محداسمیل شاہ فرید نگری کے توالہ سے بیان کرتے تھے کہ خواجہ ولی محرقدس سرہ کی والر ماجد البخ والد فرید نگری کے توالہ سے بیان کرتے تھے کہ خواجہ ولی محرقدس سرہ کی والر ماجد تحت اتراجس پر سرور کا تناہ حضورا کرم سی الشرطید والہ واصحابہ وہم رونی افروز ہیں، چاروں کو نوں پر خلفار راشدین صدیق اکر ہم فاروق عظم ہم عان خی ہی میر رقم کرم السروجہ تشریف فرما ہیں، اور سرکار دوعالم کے زانو کے اقد شریبین نظم بیلے ہوئے ہوئے ہیں۔ آسمان سے بے در بے سات جا ندسرکار دوعالم کی گودیں نازل ہوئے آپ نے بہا چا ندصدیق اکر خ کے ذریعی مرحمت فرمایا : بیٹی نگل جا ہیں میک کئی ، دور ہوا نہ نفاروق عظم خ کے ذریعی مرحمت فرمایا میں اس کو بھی نگل گئی تہمیرا جا ندھی نظر نے نہو نہا جا نہا ہیں اس کو بھی نگل گئی ، پانچواں جا نہوں کی کو دریعہ جھٹا جا نہ حیاری کے ذریعہ اور سا تواں جا نہ لیے درست مبارک سے مرحمت فرمایا ہمیل نفیں بھی کئی کہ بھروہ تخت اڑ نا شروع ہوا ہیں عقیدت و محبت کے جذر ہے بائے تو سے جھوط گیا، ہین ہموش تخت کے ساتھ لیہ طرف کئی ، اتفاق کہ پا یہ میے رہا تھ سے جھوط گیا، ہین ہموش تخت کے ساتھ لیہ دیا تھ لیہ طرف گئی ، اتفاق کہ پا یہ میے رہا تھ سے جھوط گیا، مین ہموش تخت کے ساتھ لیہ طرف گئی ، اتفاق کہ پا یہ میے رہا تھ سے جھوط گیا، مین ہموش تخت کے ساتھ لیہ طرف گئی ، اتفاق کہ پا یہ میے رہا تھ سے جھوط گیا، مین ہموش

ہوگئی، ہوش آنے پر اپنے والدمحترم کی خدمت میں حاضر ہو کر فقصیل سے پورا واقعه صنايا ميان صاحب ف وايا بيني حضورا كرم صلى التُعَلَيه ولم تهين ولي آئے تھے ، وہ سات جاندسات ولائتیں ہیں ، تیرا جو بیٹا ہوگا وہ سات ولات كامالك بوكا وبيدا بوتواس كانام ولى محد ركهنا - چنانچ آپ كانام ولي رکھاگیا ۔ آپ جب چلنے کھرنے کے قابل ہوئے توآ چجب طرح سے کم جاتے بچوں كے ساتھ تھيل رہے ہيں اور كھيلتے كھيلتے غائب مرآب كى والدہ انكھوں والى تفيى پريشيان نهيں ہوتى تفيى - مياں راج شارة سے نواسے كاجب بيحال بیان کیاگیاتوآپ نے فرمایا: بیٹی تیرابیا مادرزادولی ہے -بلندمقام کاآدمی بڑی دلجبیب اور اہم کارگذاری ہوتی ہیں اس کی ۔ والدہ ماجدہ آپ کی مجد فرسالک تفيي جھي جب جذب مو تاتو پياڻون مين علي جاتيں ، آپ کو بھي ممراه ليجاتيں -جنگی جانوروں سے فراتیں: میرا لاله (بچ) سور باہے اس کی دیجھ کھوال کوسنا چنانچ سنے رحیتیا وغیرہ جیسے موزی درندے آپ کی نگرانی کرتے جب والدہ مخترمہ والبس آجاتيس توست روغيروس فرماتين: ابتم جاد مين آگئ بول درند البيكم بیروں پرعقیدت سے سرر کھتے اور چلے جاتے . جب آپ آ گھسال کے ہوئے توآپ کے نا ناجان میاں راج شاہ قدس سرہ نے آپ کو لینے مرید وخلیفہ مولانا علاحمٰن ف كيس برهن كا واسط ميره بعجديا مولانا علراحمٰن ف مرتفی نے آپ کوعقیرت و محبت سے پڑھایا ۔ رات کو لینے پاس لے کرسوتے تھے ایک مرتبہ رات میں مولا ناعبدالرحمٰن کی آبھی میں ، دیکھاکہ ولی محمد غائب ہے ، درواز كى زنجر برستورى بوئى - برت ن بوگئة ، تفورى دىرىعبر تورىكھا توولى محرموجود تھے۔ دریافت فرمایا: صاحبزادے کہاں سے گئے تھے اوراس طرح کر رنجر نگی ہوئی ہے، ایپ خاموش رہے ۔ زیادہ اصرار پر فرمایا : ماموں جی ایک حکر آگ لگری

تقی جے سات ولی بجھارہ نے تھے گربجھ نہیں رہی تھی مجھے کم ہوا: قم بازن السّر میں المو مبھے اور وہاں بنجا - الحد للسّراَ گ تو بجھادی گرا گ کی ٹیس میری کمر کو تھوگئیں مولانا عبدالرحمٰن نے اپنے مرشد محترم میاں راج شاہ کو خط کے ذریعہ یہ ساری تقصیل سے بنا کی میاں صاحب قد س سرہ نے بواب میں تحریر فرمایا : مولانا آنکو تو یکا مرنے میں تم اس کی فکر مت کرو - اور اپنا کام کئے جاؤ لینی اس کی تعلیم میں ماس کی فکر مت کرو - اور اپنا کام کئے جاؤ لینی اس کی تعلیم نہ ہو سکا ۔ جاری رکھو ۔ مولانا عبدالرحمٰن شاہ کے علاوہ اور سے برحمال تعلیم پوری فرماکر والی پی ممکن ہے سارتی ہے مولانا ہی سے حال کی ہو ۔ برحمال تعلیم پوری فرماکر والی پی اس کی دیکھ رکھوں تھے کو کو میں اپنے محل کی شاندار اور سین جمیل سے برجم مندکی اور اقف کو کو رہی ہے مصارف کے لئے دوسکہ بنے تہ زمین خرید کروقف کی - اور اور اقف کاروں کو خداستاس بنایا ۔ انھیں منازل سلوک طرکرائی اور موفت اور واقف کاروں کو خداستناس بنایا ۔ انھیں منازل سلوک طرکرائی اور موفت والیقان کار مزشناس بنایا ۔ آپ کے ترمیت یافتہ میوات کے ہونہا وفرز ندجور می محدیدین خان میں ودینی کلاموں کے لئے اپنیہ سے تعمیر کرایا اور عربی وفارسی کے دیئے ایک خاص و فلیفہ جاری گیا ۔ کہ مرسی سے تعمیر کرایا اور عربی وفارسی کی دیئے دیئے فارسی و دینی کلاموں کے لئے اپنیہ سے تعمیر کرایا اور عربی وفارسی کی دیئے ایک خاص و فلیفہ جاری گیا ۔

پایا وہ اپنے وقت میں میوات کے اکیلے قائد ورہنا تھے اور شایر بہلے گر بچوسے بنجاب میں کے پوری عمر تقریبًا ممبررہ سبخیرہ متین، قومی وقار وغلمت کے علمبردار اور قوم کے خلص رہنا تھے ۔ ایک دفعہ کہنے لگے : مولوی صاحب بھو پا جی مرحوم (خواج ولی محمد) فرمایا کرتے تھے : دین کی خدمت متنی دار العلوم دیوسند نے کی اس قدر رہاں کوئی اور ادارہ نہ کرسکا ۔

پودھری میں خان کے لئے گور گانوہ میں ایک بیت بڑی تو یکی بنوائی جی اسے پند نہ فرمایا اور ان کے لئے گور گانوہ میں ایک بیت بڑی تو یکی بنوائی جس میں دفتہ بھی ہے ، مہمان خانہ بھی اور کچھ دکا نیں بھی ۔ تقریبًا ۲۵ - ۴۰ سال کی عمر موگی کہ اچانک آپ پر فالج گڑا ۔ علاج ومعالج کی خاطر گوڑ گانوہ لیجا یا گیا مگر آرام نہ ہوا اور ، ارجب ساماع کو گوڑ گانوہ چھا ونی میں وصال ہوا اور اپنے گاؤ سامھا واٹری میں دفن ہوئے ۔

# خواجہ حیو نے شاہ کا بلی فیم دھلاد

آپ کابل کے باشندے تھے، پیرومرشد کی تلاش میں ہورتا است نے جس برگ الش میں ہورتا آئے جس برگ سے بھی ملاقات کی وہ آپ کی توجہ برداشت نے کرسکا جس برجی آپ کی نظر پڑگئی بسید بسید ہوگی، آپ نقریباً مرشد کا فل سے مایوس ہوکر جب بک پہنچے تو وہاں ایک بزرگ سے آپ کی ملاقات ہوئی: ہاتھ ملایا تواس بزرگ نے فرمایا: سوندھ کو چھوٹر کر جارہے ہو وہ ای برصان راج شاہ سوندھ کو جھوٹر کر جارہے ہو وہ ان بڑھ ہیں ان سے بعیت ہونا درست تہیں کے وہ اور کھی بڑے بڑے بررگوں سے ملاہوں، مگر ہومیری توجہ برداشت نہیں کرسکتے اور کھی بڑے بڑے بررگوں سے ملاہوں، مگر ہومیری توجہ برداشت نہیں کرسکتے

له روایت پودهری محدلین خان مرتوم

DAL

ان سے مجھے کیا فائدہ ہوگا ؟ اس بزرگ نے فرایا بموندھ جاکردکھ ، بے پڑھے
کوبھی آز ماکر دیجھ نے آخر رکھیے ہیں کیا حرج ہے ؟ یہ فرماکر نظروں سے اوجی نوگئے
میاہ جی خود فرماتے ہیں کہیں جیرت ہیں پڑگیا ، ہم حال ان کی ہدایت پر سوندھ حاضرہوا
کیاد کھتا ہوں کہ وہی بزرگ جوبم ئیس سے تھے جاریا ئی بررونق افروز ہیں ۔ ہیں نے
توجہ ڈالی ، کچھا ٹر نہ ہوا ہیں ہجھ گیا کہ حضت رفے تورہی مجھے دعوت دی ہے ۔ آپ
مسکر ائے اور فرمایا : شناہ جی ہم تو بے بڑھے ہیں ۔ اور آپ پر توجہ ڈالی فوراً
آپ میاں راج شاہ کے پیروں میں گرگئے بہت دیر میں ہوش آیا ۔ بعد میں
حضت رمیاں صاحرت نے فرمایا : شناہ جی جب اور شی پہاڑ کے نیجے آتا ہے
تب استیملوم ہوجا آ ہے کہ مجھ سے بھی کوئی اور او نچا ہے سشاہ جی نے بھر قدم
چومے اور عرض کیا : حضور غلامی میں قبول فرمائیں ۔ میاں صاحب نے نبعیت فرمایا
چھ جہسے ابنی خدم سے میں رکھ کرفرمایا : شناہ جی ! اب تم بھی کسی کوالٹر کا نام بنادیا
چھ جہسے ابنی خدم سے میں رکھ کرفرمایا : شناہ جی ! اب تم بھی کسی کوالٹر کا نام بنادیا

دھلادے باشندے اولا آپ سے ویسے ہی بیش آئے بینے عمواً عوام ہوتے ہی بیش آئے بینے فادم اور معتقد بن گئے میاں راج شاہ نےجس وقت آپ سے وہ لوگ پکے فادم اور معتقد بن گئے میاں راج شاہ نےجس وقت آپ سے فرمایا: شاہ جی تم بھی کی کواٹ کا نام بنادیارو ۔ توآپ کوخیال آیاکہ نہ توآپ نے خلافت نام بکھکر دیا نہ دستار بندی فرمائی ۔ اگر کسی اہل سلسلہ نے معلوم کر لیاکس کے فلیفہ ہو ؟ تو میں کیا جواب دوں گا ؟ آپ مہر ولی میں نواجہ قطب الدین تیار فلیفہ ہو ؟ تو میں کی ار برحاضر ہوئے ۔ کیا دیجھتے ہیں کہ مزار کھیلا اور قطب وی اندر سے تشریف لائے ، ہا تھو میں دستار ۔ شاہ جی کے مرسے لیسی طرکر کے اندر سے تشریف لائے ، ہا تھو میں دستار ۔ شاہ جی کے مرسے لیسی طرکر

كرو - أو يا خلافت وسعيت مع بهرور فرمايا - اوراب وهلاوط (Dhulawat)

میں قیام کر و جوسوندھ کے قریب ہی کوہ ارولی کے غربی دامن میں وا قع ہے۔

فرمایا بیشتاه جی اب توکهیس شرمندگی نه هوگی نه به فرماکر خواجه صاحب غائب موگئے اور مزار صحیح سالم ہوگیا ۔

سونده حب حاضر بوائے تو میاں راج شاہ کے فرمایا : شاہ جی ابتو خطب صاحب کی بارگاہ سے دستار خلافت حال کر بی - ابھی لینے پیر بونے میں شہرے - ابکہیں شرمندگی نہونے کی ہے -

عب وقت شاہ جی کابل سے آئے تھے سے بھر آئے کی روٹیا اس کے ماری کابل سے آئے تھے سے بھر آئے کی روٹیا اس کھاجا یا کرتے تھے ، میاں صاحب سے مل کر نوراک اس قدر کم ہوگئی کہ آدھی کے چار یوم میں کھا یا کرتے تھے اور فرماتے تھے: آباراج شاہ نے پینوراک چھوری ہے گئے۔

آپ کا اہم کارنامہ یو پی کے مغربی اصلاع خصوصاً افغانوں کی بتیوں کی کے مغربی اصلاع خصوصاً افغانوں کی بتیوں کی حرح مسلمانوں میں کھی ہوہ کا نکلح معیوب تھا خاص طور پر شیخے زادوں میں تو اس سے قیامت صغری بریاہو باقی ہے۔ محقوب تھا خاص طور پر سینے خادوں میں تو اس سے قیامت صغری بریاہو باقی ۔

له روایت حافظ علیم الله خان قادری و فریزنگری و محله اسلام آباد و میر شهد و : که تذکرة العابرین خبمن ذکرمیان راج شاه م و



#### حافظت يرمحمدا برائيم شه فإدرى <sup>ح</sup> سسراوه صلعميره

ِ آپ بقول بعض مُرُكره نگاروں كے مياں راج شاہ قدس سرّہ كے آخرى اوركم عمر خليفه تحصي آب كى بيدائش سے بہلے سرادہ ميں ايك بزرگ بابابيله رام رجتے تھے ، وہ ایک دفعہ میاں راج شاہ کی بارگاہ میں جا پہنچے ، اورعرض کیا : تصفور تنی رنیا کی محبت ہے اتنی مالک کی ہوجائے ، اور س قدر مالک کا دھیا ن ہے آتنا دنیا کارہ جائے ، میاں صاحبے پیصنکر بیدرام کوسینہ سے لگایا اور فرمایا:

اسى بىلەرام سے ایک دفعیسی نے پوچھا "، آپ ہندوہی یامسلمان

نه تسرفيم يه غربيم مذكرم نه كالم جزيامو ديامن بودگر چيزي في ا إفكرا بنازعلى مم ف مالك سے فرزندتو مانگ ساسے كرا بناجيسا مانكا ب

المشالة من آب كى پيدائش مونى، برك لا رسار سے اكلوتى اولار کو ماں باپ نے پالا پو*سا ،ح*ب بارہ سال کی *عرب*وئی توحضرت میاں صا<sup>ب</sup> سے معیت ہوئے ، ۲۲ رشعبان سلام جب آپ میاں اج شاہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تومیاں صاحب نے دیکھتے ہی فرمایا: آ، ابراہم آجا، بری ديرسے تيرا أتفار تھا اور فوراً كھوے موكرسينے سے ركانيا ، اور نور باطن الامال

" چھابھائی خلاالیساہی کرے ، اور انشار الشرالیا ہی ہوگا "

سیدنیازعلی مے کوئی فرزندنہ تھا ، با بابیدرام سے درخواست دعاری، جن کامیں جبلیہ ہوں انھیں کا چیلیہ ہوگا اور تمہارے سنے یادگار ہوگا۔

ا ما نوذ از راج شابی کرن ازعلیم الشرخان قادری (مخطوط)

بيدائش بروز حمعه منتاية وفات ٢١ رمحه مالحرام منهليه

ظلم عدل کو کھالیتا ہے۔

FWF.

كرديا اورجارون فانوادون مي اجازت بعيت مرحمت فرمادي - مجفر حا فط صاحب

في ميان صاحب كے جانشينون اور خلفار و مجازين سے بھي آپ كى رحدت

سن اله المعالية كوبعد برابراستفاده كيا \_ جنائي مولا ناعبدالشرصاحب خلف الرسيد

حضرت ميان صاحب تنواجه ولي محر نبيره حضت رميان صاحب ، مولاناع براحمن

میر تھی ہمولوی علیر حجم میر تھی قدس السّراسراہم کی خدمات عالیہ میں اکثر حاضر ہوتے

اوران کی صحبت کیمیاا ترسے تفید ہوتے ۔ مرت کی محبت آپ کے رگ وج

میں سرایت کی ہوئی تھی آپ کے ملفوظات عموماً دہراتے اور مزے لے کے

بیان کرتے: ارشا ومرشدہے، اسی اسلمیں ایک وفعہ فرمایا کہ حضرت کا

ارست دہے کہ: وس چیزیں وس چیزوں کو کھاجاتی ہیں ، توبرگنا ہوں کو کھاجاتی

ہے، جھوط رزق کوجیط کرجاتا ہے، غیبت علی کو ملیامیط کرونتی ہے، عم

عمر کو کوتاه کردسیاہے ، صدقہ بلاکو رفع کردیتاہے ، خصته قل کو کھاجا تاہے ، نشیکی

بدى كو كھاجاتى ہے، بشيمانى سے سخاوت ختم ہوجاتى ہے ، كتر علم كو كھاجا ا ہے

فرمایا - تصبیسراوہ اور اس کے اطراف میں عرصہ تک راجت ہی شن کوزندہ ویا یہ

رکھا، ہزاروں بوگ آپ سے تفید مہوئے ،سیکڑوں کو واصل بالٹرکیا ۔

تواجه ولى محدقدس سره في آب كو مخدوم الاوليار كاخطاب مرحمت

اکل ملال کے لئے لینے ہاتھ سے کاشت کرتے تھے۔ آپ کے درسے کوئی خالمے نہیں گیا۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا ، ننگوں کو کپڑا پہنانا آپ کا خاص شغل تھا۔ مانڈی کھیڑہ میں ہی لینے فیوض و برکات سے خلق خداسیراب فراہے ہے کریم الڈی کا حادثہ رونما ہوا اور آپ تعلقین سمیت پاکستان تشریف ہے گئے۔

## محريابين سنَّاه عرفُ برُكالي شاه

آپ کی بریدائش ماہ بھا دوں سکتا ہے میں موضع بید اہائے قسیل تجارہ فعلے الور راجب تھان میں ہوئی ، آپ کے والد کا نام بی خاں تھا بچین ہی سے قسیل کود میں کوئی دلچہ بی منظمی ، اور فقیہ وں سے محبت کرتے تھے ، ایک مرتبہ میاں عبراللہ شاہ عرف برها شاہ آپ کے گاؤں موضع بھلا باسس میں تشریف فرما ہوئے۔ آپ اکھی بچے تھے ، میاں صاحب نے آپ کوشفقت آمیز نظروں سے دیکھا اور جذب کے انداز میں فرمایا : "جا بٹیا ! خدا تجھے کا می فقیر بنائے گا "

ایک مرتبرایک بخومی پینٹرت ہوتجارہ میں تحصیلدار تھا موضی بھلاباس گیا ،آپ کو دیکھا توٹہرگیا اور دیر تک آپ کوغورسے دیکھتارہا ، پھرکیس "بنے بجر کسی دن بزرگ ہے گا"۔

جب آپ کی عمر گیارہ سال کی ہوئی تو آپ پیرجی اسمعیل سے ہے۔ بیعت ہوئے اور لینے نازونع میں پروروجہم کو ریاضت و مجاہدہ کی بھٹی میرسے جھونک ویا، دنیا ترک کرکے فیکل کی راہ لی ، آپ اکثر فیروز بورجھرکہ کے بہاروں ميَانْ عُبُرالسُّرِشَا وْعُرُفُ بِرَهَا شَاهُ صَا

آپ کی جائے پیدائش قصبہ فیروز پور حجر کے ضلع گوڑ گانوہ ہے۔ بعد میں آب مائڈی کھیڑہ میں قیام فرایا 'اور وہیں اپنے خلیفہ پیرجی آئمیں کے یہاں وصال ہوا آپ کا قوم رانا سے تعلق تھا اور مجدر وقت مونوی عبدالٹرٹ ہ سوندھوی سے بیعت تھے بیعت کے بعد آپ بیندرہ سال موضع کر ہیٹرہ میں رہے۔ پھر مانڈی کھیڑہ میں پیرجی اساعیل شاہ کے دولت کدہ پرقیام رہا۔ اور بین درہ سال اپنے فیوض و برکات سے نوگوں کو فائرہ پہنچاکر لینے رب سے جاملے اور بیرجی محراسمعیل شاہ کو اپنا جانشین بنا گئے ۔ ماہر دوب سامیل میں وفات۔ مزار مانڈی کھیڑہ آبادی کے شمال مغرب میں ہے۔ دھمالٹریا

بيرجى محرايل شاه

آپ قوم سے خانزاد ہے ہیں۔ پیدائش مانڈی کھڑہ میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام آلب نمبردار تھا۔ بچین سے نقیر منش تھے۔ اولا آپ میال میراحد ہم والے سے بعیت ہوئے ، پھرآپ سے میاں برها شاہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ بخصوں نے بہندرہ سال تک آپ کے گھررہ کر آپ کو مدارج سلوک طے کا محمول کے معمول نے بہندرہ سال تک آپ کو گھرت کر آپ کو مدارج سلوک طے کا مرطری سے ترمیت دے کرآپ کو خرقہ خلافت سے سرفراز فرمایا۔ آپ زہرو ورج میں بے مثل اور عبادت و تقویٰ میں کامل تھے۔ آپ زہرو ورج میں بے مثل اور عبادت و تقویٰ میں کامل تھے۔

اله طت يلين ستابي ص ١٢٨

41/

له دت باین شایی ص ۱۲۸

## فهرست خلفار

### عوسيت ميان راج شاةً سي تع سكن خلافت شاه عبدالله سعياني

فليفراول - ليفتنن رسالدار يجربها درنواب سيرسن ، قصبه مرده به فلي ميركه - فليفروم - ستيرسبز على صاحب و فليفروم - ستيرسبز على صاحب و فليفرسوم - احدخا نصاحب و سبى ، ضلع بلت رشهر خليفرسوم - احدخا نصاحب و سبى ، ضلع بلت رشهر خليفر جهام و سبى ، صوفى مخدوم شناه مجام و الدهن ، صناع ميركه - فليفر جهام و الدهن ، صناع ميركه و فليفر جهام و الدهن ، صناع ميركه و فليفر بي الدين احد ميوسكنه دووه ، ميل فيروز يورهم كه فليفر كوركم كوركم فليفر كوركم كانوه - الميرالدين احد ميوسكنه دووه ، ميل فيروز يورهم كه فليفر كوركم كانوه -

## فهرست خلفاير

#### عومريد ميان راج شاه ك تهمكرمدارج سلوك شاه عبدالله فط

کوائے ادرخلافت سے نواز اسے نواز اسے نواز اسے نواز اسے نواز اللہ میں میں الرحمٰن الرحم

له ملت یابین شاہی ص ۱۳۵-۱۳۲

میں ہے ، نا ہر کھول میں ، جواس پہاڑ میں شہور گئر ہے آپ نے ایک کرا مجاہد گیا ، کئی کئی روز تک کچھ نہ کھاتے ، جب بھوک زیادہ تنگ کرتی تورضوں کے عمواً سور وال آئے پتوں سے افطار کرتے ، جاہدات کے دوران لیے مرت رسے سل لیتے ۔ اٹھارہ سال کی جب عمر ہوئی اور ریاضتوں کا دورختم ہوا تو آئے مرت دھے مرت دنے آپ کو فلافت سے سرفراز فر مایا ۔ فلیق ومنکسلر اج ، فقر پند تھے اہل علم سے محبت ، مریدوں پر شفقت اور عام فلق فدا سے رواداری کامعا ملہ فرائے ہے ۔

معلوم بنیں کہاں اقامت گزیویں

له مت إمن بات عن ما ١٣٠



40.

فيرست ضلفار حض بامين شيا ه عرف بي الله الور خليم الله الور خليفاؤل و محدم رياض و موضع يولى بي موضع المحد و محدم المراد الله الور خليفاؤه و محدم الراده ولى محرم الله ولي موضع المحيد و موضع المحيد و معلى المراد ولى محرم الله ولى موضع المحيد و موضع المحاليون و موضع المحاليون المحيد و موضع المحاليون المحيد و موضع المحاليون المحيد و موضع المحاليون المحيد و موضع المحاليون و المحيد و موضع بي المحيد و المحيد و موضع بي المحيد و ال

له من إمين شابي ص ١٣٥ - ١٣٨

294

فليفُرم - سنيخ نصرالترح \_\_\_\_ قصبه ملينه ، ضلع كور كانوه

غليفُرُ جِبارم - نظرُرده ما في وَرَحفرة محمريا مِن معرف بُرگالى شاكھولا باس تجاره -

حضرت الوشهير

موضعى وضع چانك ولى ضلع الوى م ١٠٠٠ تميناً)

موضع چاندولی میں ایک فی میں اگرے میں اگرے کی تھا ، اس کے تین فرند
تھے ، ان ہیں سے ایک کا نام ما نو تھا ، جو بحریاں چرایا کرتا تھا ۔ چاندولی کے غرب
میں جو بہاڑھے ، بحریاں عمومًا اسی میں چراکرتی تھیں ۔ ایک دن مانو بحریاں ہے کر
بو بہاڑ میں بہنچا تو دیکھاکہ وہاں ایک دروی س دھونی رمائے ببٹھا ہے ، مانو کو اس میں
کشش پیدا ہوئی اور اس کی صحبت اختیار کی ، اور بحریوں کی نگرانی چھوڑ دی ، ویل میں میں رائے گزارنے دیگا ، بحریاں بہاڑ میں گھوم بھر کروائیس
بوجاتیں اور صبح گھرسے بہاڑ آجاتیں ۔ اس طرح چھ ماہ گذر گئے ۔ درویش نے
دودھ مائکا ، اسے دودھ بلا دیا ۔ اور کھر دوزانہ درویش کو دودھ بلانے لگا ۔

چھ ماہ بعد دروش نے کہا: "بس اب بہاں مت آنا میں بھے بہاں ہن اوں گا : "

مانو اس درویس پراس قدرفرنفیة تفاکه اس کی گرسے بھی اُسلے کی قسم کا انس ہوگیا ۔ دوسے ردن دہ دودھ ہے کرعا خربوا ۔ دیجھاکہ درولین کی جگر فالی ہے گراس کے قربیب ہی سنیر بڑھا ہے ۔ درولین کی صحبت نے اسقدر برات وہم تت توبید اگر دی تھی کہ وہ شیر کودہ تھی کہ گھبرانہ جائے ۔ دل میں موجا بوہ ہو سوہو ، دودھ تو مجھے درولین کی جگہ رکھناہی ہے ، سرنیجا کر کے بو آگے بڑھا تو محسوس نہیں مشاہرہ کیا کہ سنیر کی جگہ درولین تشدرفیف فرماہیں اور یوں ارت دفرا تے ہیں ۔ " بجرہم نے تم سے کہا تھا کہ اب مرت آنا اور ہماری بنیں مانے ، آئن دہ احتیا طرکھنا نہ نہاد اس طرف کا رصح نہ کونا اور ہماری تم نہیں مانے ، آئن دہ احتیا طرکھنا نہ نہاد اس طرف کا رصح نہ کونا اور ہماری

پیر جی عبرالسر موضع باؤله، متصل قصدبه تاورد سلسار راج شاہی کے شہور بزرگ، بافیض ۔ تاریخ وفات هفارم

ہے۔
اپ بڑے صاحب نسبت اور متبع سنّت تھے ، ملّت کے سوا دِ اعظم کے ساتھ میں ماپ کو اچھا سبھتے تھے بڑے بے نیاز قسم کے آدمی تھے اعظم کے ساتھ میں ایک مسجد تعمیر کرائی ، جومیوات کی سبے حسین میں اور فبوط سبورے یہ اس میں ہرکس و ناکس کی اعانت گوارانہ فرمانی کا سالٹ ہے کرمی میں مسجد کی تعمیر میں ہرکس و ناکس کی اعانت گوارانہ فرمانی کا سالٹ ہرمی میں مسجد کی تعمیر میں ہور آدمی و سبحد کی تعمیر میں ہور آدمی و اور انھیں کی ہرایت و رہنائی پر وہ اور انھیں کی ہرایت و رہنائی پر وہ بستی حضرت نظام الدین اولیار مسجد بنگادوالی میں پہنچ ہے۔

ميان جي کليم شاه سيو کا

آپ کیڑے سینے تھے ، کمری بہت عمدہ بناتے تھے اور دوآنے (تیرہ نئے پیسے) اجرت مقررتھی اصلاح نفس کے سلسلہ میں بڑے بڑے مجابہ کئے ۔ کم سے کم مجاہرہ یہ تھاکہ اکثر آپکی خوراک اندرائن ہوتی تھی موضع سیوکا اور اس کے بڑد کس کے گاؤں ہی آپ کا فیض جاری تھا ۔ ساتا ہو میں صال ہوا۔ فرحمہ اللہ تعالیٰ ہے شاہ تورعلی جسیوکا

موضع سیوکاآپ کی اصلاحی جدوجهد کامیران اصلی تھا گر ارد گردکے دیہات بھی آپ کے فیض سے محروم نہ ہوئے ۔ دفات تقریباً مے ۳۲ ہو۔

که روایت از مونوی عبدالکریم خلف ممدوح مدرس مدرسه عالیه نتیبوری دهسی . که روایت از حافظ محد با مین سیوکا ساکن حال بستی حضرت فظام ۱۱ میسی رحم مرصل

بھاگ جا ، میں ان ڈاکووں سے خودنمٹ لوں گا" ۔ ویخص توابنی بیوی کو لے کر عِلاكي - اوريه برابران داكوون حركراريا - الفول فررين تجعاليك تيرارا جواس كى جوتی میں لگ کر انگو تھے میں بوست ہوگیا۔ اور یہ وہیں ڈھیر ہوئے اور در جرشہاد سے فائز المرام ہوگئے ، آسمان سے تھولوں کی بارش محسوس ہوئی ۔ مانو کے ساتھ ایک ہرجن چروا ھابھی تھا۔اس نے گرتے ہی مانو کے انگو کھے کو بس پرتیر لگا تھا لینے اِتھ سے اسس طرح بجو لیاکہ خون مذہبے ۔ مانو نے اسے ٹو کاکہ اِتھ مذلكا كمراس نے حق رفاقت اداكيا - مانو نے زخمی ہوتے ہى ابنے گاؤں اطلاع بیجی که مجھے بہاں سے بے جائیں گررو دھوکرنیں بلکہ گا بجاکردولہا کی طرح لےجائیں گاؤں وابے اس کی حسب منشار اسے دولیا کی طرح گاؤ<sup>س</sup> میں لائے اورقبرستان میں وفن كرويا \_ جهماه بعد مانوكى مال كو مانو سخواب ير دكھائى وبااور سنواب مين بي البي والمره سے كہا \_ " مان مجھ بيان سے اكھار كركسي الجھي جگردفن كردو، يهال ميراجي كهدف ريام " يه بات تعجب نيزادر انوكهي كفي لاش كوقبرسے كالنا اور كير دوسسرى حكم دون كرنا - مال نے كہا \_ "بيتيا ذرا میں اور لوگوں سے مشورہ کر لوں تب یہ کام کروں گی۔ اکیلے ہمت نہیں پڑتی ۔ یہ سب مفت گوخواب كي منواب سے بيدار موكر ماتوكى والده نے اس كے قبيلے کے لوگ جمیع کئے اوران کے سامنے مانوکی والدہ نے مانوکی گفت گو وضاوت كيستياته وبرائي - لوگول كوتعجب تومبوا مروه اسس برآماده بهو كيئ يونانخ قبركمودى كى د ركيساتو مانو كاچېره چاندى طرح چېك رياتها - صرف انكو كها سیاہ تھا۔جسے ایک غیرسلم نے جھولیا تھا ۔۔۔ مانو نے نواب میں یکھی بناد یا تھاکہ مجھے میری فلال زمین میں وفن کرنا ۔ چنانچے بیاں سے ان کی نعش کا کر حنگل میں اس کی جو شری - یانی کا تھوٹا سا الاب ، زمین کانشیبی حصر \_ کے یاس

بنائے ہوئے راست پڑا مزن رہنا، انشارالیرفائز المرام رہوگے ۔ يهر ما نونے و إن جا نا چھور دیا - گراکٹریادالہی میں وقت گذار ااور بحريان برائے كاسك برتتور جارى وسارى تفاجاندولي كيمشرق كمكر جنوب مشرق میں موضع سِسرمولی اور تُفسکر او م بہاڑوں کے درمیان کچھم وار زمین ہے ، بیاس دورس عام شاہراہ تقی رہیاں بہار کے بہلو مین واکور کاایک گروہ خمہ زن تھا، بوٹ مار کے علاوہ اسس گروہ کی ایمنے وم ہرکت کھی کہ ہوتحف کھی کی سے عورت کو ہے کراس راستے سے گذر تا تو یہ برنجبت اسس عورت کو درحیار دان کے لیے رکھ لینے ادر کیے حصور دیتے - ایک فض اپنی میوی کو لار انقا - یہاں بہاڑوں کے درمیانی راستے میں جب پہنچے تو بیوی بولی: -- " زرایہ سامان رکھ میں سبت الحسلا ہوآ وں' یہ شوہرنے بیوی کے ہاتھ سے سسامان لیا اور وہ عورت رفع جاجت کے لئے ایک طرف بلی گئی ۔ دیمات میں عمو ً ما جنگل میں اُوٹ کی حجگہ دیکھیکر پنتاب پاخانہ کرتے ہیں ۔۔ کا فی دیر موکئی گرعورت واپس نہ کی ۔ یہ ومی اس کا شوہر ا دھرادھراکس کی الاکش میں سکلا ۔ مانواس کے قریب ہمھے بحريان جرار ہاتھا السنے دیکھ لياکر مغل ڈاکو اس کی بيوی کوئير کے لے گئے اس مے جب انوسے پوجها: محمالی ! ارسرایک عورت تونہیں آئی ؟ اصل میں وہ یغیال کرنے لگا تھاکہ اس کی بیوی لینے والدین کے گھروالین کی گئی ہے ۔، سانونے اس کی بات کا یوں جواب رہا ،۔ " تیری عورت کہیں نہیں گئی ہے، يہيں ہے ادراس طرح اسے ڈاکوؤں نے بچرط ایا ہے ، مگر خدانے جا ہاتو میں تيري عورت تجھے واپس دلاؤلگا۔ ما نو کھل کو پ کا بہت مام رکھا۔ اس دو جار تیم رکه کرکفل گوس بسے ممارکیا ، دو جانفل مارے گئے ، بھریہ تحورت کا م تھ پر کرلایا ، اور اس کے شوہر کے حوالے کرکے کہا کہ اب توجلدی پیاں سے

ميالال فال عرف لال داس

(1170 - 1.7.)

سناھ میں بوضع دھولی دوب پرگذا اور میں الل داس نامی ایک میوابی او تاری کا دعویدار ہوا اور ہرطرف نزد کی و دور اوس کا عام استہار ہوا۔ مرد مان ضعیف الاعتقاد اسس برایمان لائے اور گروہ گروہ اس کے گرد آئے بھر تواس نے خاطر خواہ پاؤں بھیلائے اور بہت دوہرہ اپنی جودت طبع سے بنائے جکہ طریق مسلمانی میں اسس کی دال نگی تب اسس نے ذوفنونی سے بیجال پلی جدا طریق مسلمانی میں اسس کی دال نگی تب اسس نے دوفنونی سے بیجال پلی اور تجاراکٹر اعتقاد پرست ہوئے اور مرمدانہ اس کے دست برست ہوئے نہ معلوم اسس نے کیا جا دو کیا تھا اور آپ گنگ رنگ قدرتی نہ دو ہوں کے بیمائی اور آپ گنگ رنگ قدرتی نہ درجی ہوں کے اور دیرہ و دانستہ آئکھوں میں جربی اور تیجائی اور آپ گنگ رنگ قدرتی نہ دی ہوں کے بیمائی اور دیرہ و دانستہ آئکھوں میں جربی ان کے بیمائی اور دیرہ و دانستہ آئکھوں میں جربی ان کے بیمائی اور دوجہ نکی اور دیرہ و دانستہ آئکھوں میں جربی ہی ہوئے ہوئی اس کورہ نہاکی اور جوجہ نکی اور شراب اعتقاد اوس کی لاجوعہ پی مینی میا اس کورہ نہاکی اور بیالداس کی برسش کا بصدتی دل بیا۔ حب نمی یہ منت بیدا اس کورہ نہاکی اور بیالداس کی برسش کا بصدتی دل بیا۔ حب نمی یہ منت بیدا اس کورہ نہاکی اور بیالداس کی برست کی یہ منت بیدا

له یه دراصل مصنف سے اظہار واقع میں یک گونر کمی ہوگئ ہے وریزیہ بات نرتھی ہوصف نے مسجمی بلکہ بات یکھی ہوصف نے طاہر نے سیم بلکہ بھی تحرکی ہے اللہ سے ظاہر ہو جی تھی و بلا بال خال میو اسی تحرکی سے متاثر تھے ان سے بیٹیتر نا تک بنیتھی ، کمیٹر تھی و فیرہ کمی ایک تحریک سے متاثر تھے ان سے بیٹیتر نا تک بنیتھی ، کمیٹر تھی و فیرہ کمی ایک تحریک سے متاثر تھے ان سے بیٹیتر نا تک بنیتھی ، کمیٹر تھی و فیرہ کمی ایک تحریک سے متاثر تھے ان سے بیٹیتر نا تک بنیتھی ، کمیٹر تھی و فیرہ کمی ایک تحریک سے متاثر تھی ۔ (آب کوثر ص ۱۹۵م)

دفن کردیا \_ جن خلوں نے مانو کوشہید کیا تھا ، انھوں نے مانو کی شہارت کے وقت عجیب حالات دیکھے تھے اور کھرجب وہ وسلی چلے گئے تو کھرانوافیں نواب بیں دکھائی دینے لگا۔ نیاسی باعث ان قاتلوں نے مانو کا مزار نوایا جس کی عمارت عہد تغلق کی عارات سے مشابہ ہے ۔ اسی لئے قیاس سے ہے کر مانوشہید جوسو یا کھی کم وبیش سال پشتر اسس تماث گا ہ عالم میں جلوہ افرز نوئے ہیں ۔

ہوے ہیں 
انو شہیت کے ہو دو اور کھائی تھے انھوں نے چاندولی سے رہائش

ترک کرکے اپنے بھائی کے روضہ کے قریب آبادی کرلی - اسی روضہ مانوشہیت کی وجہ سے اسس گاؤں کا نام روضہ ہے - اور مانوشہیت دکے انھیں دو کھائیوں کی اولاد سے یہ جگر آبادو پر رونق ہے -

روایت بسمیدی ولدرائے بھان موضی روفنہ جاندولی فعلع الور جگرو ولدموسی مخبر ولدموسی (نوٹ) سمیدی ادر مجبر واس سے بین (۱)

(۱) می سفاد میں بروابت اور بیق میں نے خودسنا ۔ زبان راوبوں کی نہیں ہے بکر ان کے مفہوم کو اردومی سکھاہے ۔



091

يش رتبن به سوال جواب شېزاده: فقيركاول وآخركيام، لال داس جي : اول فنا ، آخر بقار ء سنرنگون یه دل، دار ایک ماسواکسی نه م فقرک سرلندی کیاہے ؟ ، فقرى خردمندىكياك، خداسشناسی وخدادانی ، فقر کی رکننی کیاہے ؟ م فقر کی روشناسی کیا ؟ اس كادل مراقبة حق ميں متغرق ہو۔ ء سائي خداوندي ، فقرکے سربرکیا ہے ؟ م برادمی کے آگے پیچھے کیا، ؟ آگے رزق ہیچھے موت ا فَالْفِيرَاوْرَا نُرْسَيْكِيا ؟ ر فدمت پرومرشد، دل مبريب و فقرك ليخ ضرورى كيام ؟ ء ون رات بيداري فقير كي حيالا كي اوركا بلي كنيا ؟ ء کھا ناپیناا حتیاط سے، زیاد ؓ کھانا۔ فقيركاآرام والتحكام كيا، ؟ ء گوٹ شینی ا تنهائي مين توشر فقركاي ؟ و خدائے رزاق پر تعبرو ساور اعمار-و فقر کامیهان کون بولا ؟ ء مجسم وجان فقر كُلُوكا بِراغ كيام ؟ م جاند أسورج فقركاب وكليكياك ر زمین املی کے ڈلے۔ فقركى زندگى كسطرح ہوتى ر جمينه سجره ريز -

ہونی تواور مذاہب میں انگشت ناہوئی ہواس گروہ میں آیالال داس کہا اور موال کور اس کہا ہے۔
مولود اس کاسم ہے ایس بعرب شرشاہ دقوع میں ایتحااور کرامات باہرہ فیستر برس سیجھے اس سے کمہور بایا تھا مسمی جا ندمل اسس کا پدر تھا اور سر اور وہوں دفن کیا گیا در تھا اور دونوں سے ہرایک دھولی دوب میں مرااور وہیں دفن کیا گیا جب کوئی الور سے جندولی کو آتا جاتا ہے مقبرہ دور سے پہاڑ میں ان کا نظر آتا ہے بعد رسند دکمال قلع الور میں بھی لال داس کا مقام رہا بکر ایک عرصہ وہاں اوس کا عمام رہا بکر ایک عرصہ وہاں اوس کا قیام رہا اور شہور ہے کہ فار دھوک اس کے لگ گیا تھا براں دھراس کی دعار سے درخت دھوک کا قلع میں نام ونشان باقی بزرہا ۔

سر فنا اس بورک بیر و کوج کرکے ساتھ ارواج کے دافس ہوا ادر داخس اس کا مزار ہے اور مقبرہ تیار ہے ۔ اور ایک پسر دو دختر لال داس کی موفقے با ندھولی میں زیارت گاہ ہے ان کی بقری وہ خانقاہ ہے ۔ میاں صاب موفقے با ندھولی میں زیارت گاہ ہے ان کی بقری وہ خانقاہ ہے ۔ میاں صاب اسم لال داس کے دیگر تھا اور صاف رقہ میں دو دختر کا تھا اور علاوہ میا تھا کے لال داس کے دو پسر اور کھے ان کے سب میواتی طور کھے ۔ مولف تاریخ میوقیتری نے لال داس اور شہر ادہ دار انسکوہ کی گفت گو کا ذکر کیا ہے میں جو کے بعد دو کتاب الرکی ۔

شہزادہ داراشکوہ نے لال داس سے اپنی دہنی الجھنوں کاحل جاہا ؟ لال داس نے اس کی تمام الجھنیں ختم کرکے انھیں طبین کردیا ۔ شہزادہ نے بیتمام گفتگو فارسی میں نقل کرلی ہے ہم اسی فارسی سوال وجواب کی ہلخیص یہاں

له مرقع الورص مهو، هد، ٢٩

|                                            | 그렇게 어떻게 하는 그래요?                                        |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| لال داس جي (جواب)                          | شهراده داراتگوه رسوال)                                 |
| حق کی جانب موٹردے ۔                        |                                                        |
| ر فرحت وجود محقیقت کے استوں                | ء فقیرکی دولت ، خیرات اور ستی                          |
| کی موایت ورہنائی، حق پرتی                  | با ۽ ب                                                 |
| ء نوری و <i>توریر ستی کی نفی کرن</i> ا اور | کیاہے ؟<br>و فقر کے کمالات، اور خوبی حال کیا           |
| دوسرن کی حاجت برآری ۔                      | 그렇게 되는 그는 그렇지 않는데 그렇게 되었다면 하셨습니다. 그 모습이 되었다면 되었다면 되었다. |
| ء       قیل وقال سے فارغ کھی پڑک لم        | ہے ؟<br>نقیر کاخیال کیا ؟ادراس پر کل ؟                 |
| اور وبال پرراضی بموجانا ۔                  |                                                        |
| م ہوشمند کے لئے ستر پوشی ضروری             | و فقیر کی مرسیکی بہترہے یا جامہ                        |
| مجذوب لك كي آث نا أي حق جبهُ               | و نقیرکی برنگی بہترہے یا جامہ<br>پوشی ، یا ملنگ ہونا ؟ |
| کلاه پرموقوف نہیں .                        |                                                        |
| ه دلېرې و دلدارې                           | و فقرکی ہوشیاری کیا ہے ؟                               |
| ء رياضرت ومحنت سے ۔                        | عبادت کی شکل کیام و (کیو کرانجا)                       |
|                                            | بزيرتو) ؟                                              |
| و گفتگو کم سے کم اور کام زیارہ سے          | پریرونو) ؟<br>ر یافدت و محنت کی عارت کیسے              |
| زياده -                                    |                                                        |
| زیادہ -<br>م تصوف وسلوک کے ہرسوال پر       | ہو؟<br>• نقیری خوش طبعی کیا ہے ؟                       |
| مخطوظ الب -                                |                                                        |
| م بےطلب پر کام ہوجا تاہے۔                  | ء نقر <u>کے مطارکسے</u> انجام التیں                    |
| الم متى كى طلاف تبحوسے ، مرت د             | ر طالبُطلوب كبنتام ، اور                               |
| کے ساتھ اخلاص ۔                            | آدمی سے کیامطالبہ خاص ہے ؟                             |
|                                            |                                                        |

| <u> جواب</u>                                                                                                                                                                                                                      | <u>urell</u>                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| لال داس جي                                                                                                                                                                                                                        | <u>معدوال</u><br>شهراده داراشکوه                 |
| م پروردگاروکارسازیے نیاز کاشکر                                                                                                                                                                                                    | المستقركوم                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                   | ضروری قرار پایا ؟                                |
| يه به بوده گفتگو، ذکر شغل                                                                                                                                                                                                         | <ul> <li>موز فقیراوراسکی عبادت کیام ؟</li> </ul> |
| م ہمیشرآرز فئے ریاضت ، مذلا لیج                                                                                                                                                                                                   | ء فقیر کی حرص ادر گذراو قات                      |
| میں مررف ریاست میں ہوتا ہے۔<br>اور نتیج محرفے کی فکر ۔                                                                                                                                                                            | كسطرح ہوتى ہے ؟                                  |
| ارزیه بی رصی سرم<br>مسکینی دعقید، خاموشی، هی                                                                                                                                                                                      | ء فقیر کاآئین، انجام ادر ہوس کیا ؟               |
| ئى دىھىد، خانون، كى الكى يەسىيى بىلىكى يەسىيى بىلىكى يەسىيى بىلىن ئىلىن ئىلىن ئىلىن ئىلىن ئىلىن ئىلىن ئىلىن ئى<br>ئىلىن ئىلىن ئىل | יי בנייבטייי ויינור טפו                          |
|                                                                                                                                                                                                                                   | م فقیرکی ہوٹ یاری کیا اور کوننی                  |
| وین ایمان کی استواری نیک                                                                                                                                                                                                          | , ,                                              |
| کرواری -                                                                                                                                                                                                                          | نعبت بہترین ہے ؟                                 |
| ء يه دونوں خطاب مق پوش کو                                                                                                                                                                                                         | ء كافروملى كُون ہيں ؟                            |
| دئے گئے ہیں -                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |
| دئے گئے ہیں ۔<br>مسلاح، پیرومرت پنگائی عقید                                                                                                                                                                                       | ·                                                |
| و گذشته پرافسوس، مهارناقه کی ا                                                                                                                                                                                                    | بے فائرہ کیا ہے ؟ اور علاقہ کیا؟                 |
| ء                                                                                                                                                                                                                                 | و شراب اور کوننگ ؟                               |
| و دماغ كورهوور سنجورتيام.                                                                                                                                                                                                         | تمباکو نوشی ؟<br>دم رگانا ادرسانس کھینچناکیسے؟   |
| م مبارج ہے اگر عادت پڑھائے                                                                                                                                                                                                        | دم زگانا ادرسانسرگھینچ اکسے ؟                    |
| اور چیزه سکے۔                                                                                                                                                                                                                     | ہے۔<br>جسے توگ میں جائز رکھاہے۔                  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | بے برف یں باررہ ہے۔<br>دل شی کیا ہے ؟            |
| و دل کو برطرف جانیکی عادت ہوادر<br>مرنیا                                                                                                                                                                                          | 1 7 2000                                         |
| پاک دسالک ہرطرف کھینے کراسے                                                                                                                                                                                                       |                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |

شرزاده داراشکوه رسوال) یه بهرمزدوسودکیول لیتی بی به رواج کے باعث ادریسب یه بهری کی وجه سے ہے -یه فقر کے لئے گوشت فوری فو سے گفت اکر کاسب را بر (محنت مین دالے نقر کے لئے گوشت فوری فو سے کرنے دالے نقر کے لئے براہے) ہے -



شنږاده داما ننکوه (مسوال) لال داس (جواب) ، فقری کلیف کیا ہے؟ ء اہل وعیال ء بڑے بڑے اور برانے بزرگو<del>ں</del> ء إن كاول يادالني مين مست اور فکرایں وعیال سے فارغ تھا ابن وعيال عقه ؟ ، مرت کے فرودات کی عمیل (پیر ، معرفت کیاہے ؟ کی بات پر کمل کرنا) م فقر کابٹیا، باپ اور بھائی کون، ؟ و مريسعيد، رسمائے كامل، عامل. « فقركاد ستوركيا ب ر بو کھے وہ کرے اور ہوکرے وہ کھے م فقری زندگی کا کاروبارکیایج ؟ « خداونرقدوس کی یاداوراس کی شکرگذاری -ں تبی ہے بیروائی ،خودآگاہی اورجہانپا، ء فقرکی اوشاہی کیاہے و فقيركاً مجبوب كون اور عاشق ر موت، سعارت مندمر میر . م یہی برائی کی جراہے ہشہوے کہ ، پیرمریدوں سے نامور ہواہے؟ وب تک پرول کی ڈگر پر نط رامبرنهیں بن سکتا . م فقری دو تی کس نوق م! ء خداوند قدوس اورخاصان خدا ۽ روستي ورستي دونون هيئي ر ونیاداروں کے ساتھ ؟ كم كها نابيتر إزاره كهانا ؟ ء کم خور کم خوار،ب بارخورب یاخوا غیرسلموں کے لئے حرام سے بھی سود انوں کے نئے مرام اورغیر مسلموں کے لئے ملال - ؟ ٠٤٠

لڑکے ادھرگئے اور آپ وہاں سے چھپ کر چلے گئے ہوگئے ہوگئے ہے۔
پھراتے موضع ماملی کا میں آگئے اور موضع مذکور کی چو پال میں اپنے گئے ۔
نظریں آپ کی پہشنہ نجی رتبیں ۔ چو پال میں پہیٹہ راستہ کو پیٹھت دکے بیٹھتے
چو پال پونکہ راستہ کے پاس تھی اس لئے آپ یہ احتیاط فرماتے تھے عموماً
راستہ میں آنے جانے والوں سے کوئی سروکار نہ رکھتے تھے

میرے دالدمر توم لی کھولی نے مجھے تبلایا کرٹ صاحب بچوں کو بہت پیار کرتے تھے جنائے میرے دادا

صوفى مجين شاه يرفطانه

آپسادات ہیں سے ہیں یسیروسیاحت کرتے ہوئے ادھرا نکلے
بیساکہ عام طور پر بزرگان دین کوسیرانفس وآ فاق کاشوق ہوتاہے ،علاق میوا
میں سب سے بیسے شاید آپ کی طاقات میاں گلاب شاہ متحصین ہوئی ہو
میاں داج شاہ صوندھ کے پہلے بیرطریقت تھے ، بھرآپ کی آ مرورفت
موضع جلال ہو تحصیل تھین میں سے وع ہوئی جوموضع آرسی کا کے پاس دن بھر جلال ہور دونق افروز ہوتے اور شام کو بعد نماز مغرب میاں گلاب و کی بارگاہ میں صافر ہوجاتے۔
کی بارگاہ میں صافر ہوجاتے۔

ایک دن بارش کی دوجہ سے داستوں میں کیے در ہوگئی آپ رات میں میں میں کیے در ہوگئی آپ رات میں میں میں کے دراہ کے بائٹل آیک جو بلی کے جنگے میں سے ایک عورت نے ناہ ہوائی کی عافیت کی فاطر پر اغ سے روشی کردی ۔ آپ کو یہ حرکت پ ندید آئی اور یہ فرمایا:

" جراغ گل" بنانچ فوراً وہ براغ بجو گیا ۔ یہی نہیں کھرف براغ نے دوشی بند کردی بگر اس عورت کا ہی براغ کل بوگیا ۔ اس کے کوئی اولاد نہ ہوئی اور وہ جو یہ اب بھی فیرآ باد ہے ۔ یہ شاید اس وجہ سے ہوا کہ وہ عورت ناہ صاحب حویلی اب بھی فیرآ باد ہے ۔ یہ شاید اس وجہ سے ہوا کہ وہ عورت ناہ صاحب کے مقام ماز و نیاز میں فیل ہوئی اور امرار امرار نہ رہے ، درولیش تو تھے ہی ۔ یہ کی گیا زبان سے ۔ ایسے وقت فیل اندازی ناقابل برواست ہوتی ہے ۔ میان عاشق و معشوق رمز سے است میان عاشق و معشوق رمز سے است کے است

4-4

كو - بواس وقت بجة تنف - الهيس يا كود مين كهلاني كفي الهيس اس كي كورس بے کر نود کھلانے لگنے تھے اور انھیں نوب بیار کرتے ،مربوم کا نام زین خاں تها - ایک دن ایک عورت این بیار سے بیچ کولائی اور عرض کیا: شاہجی یہ بچہ بیار رمبتاہے ، آپ سے اس بچے کے منہ میں تھوک دیا ،اسی وقت انگلی کی برابرموٹاایک کیٹرا اس کے منہہ سے نکل کر باہرگر پڑا اس کے بعدوہ بچہ تندرست ہو تاچلاگیا ۔

موضيع ما ملي كا مين ايك نمبردار تقا - كنصيانام كا - بهت مالدار اور دھنیری ۔ بہرت سی گائیں بجریوں اور بھینسوں کا مالک تھا۔ اس کے کئی الرك عقد بطور شوق ايك مرن كابجه بال ركها تها بشاه صاحب ايك رن اس نمبردارك كوركة إورفرمايا :" بابايه مرن كابچة فداكة نام برمجه ومديجة نمبردار بولا "شَاه جي رَطِي وكو بائيس كي" كيحه ديربعد كهربرن كالبخرطاب كيا نمبردارنے بھی اول کوں پر بات طالتے ہوئے کہدیا:" ارائے دکھ پائیں گے' نمبردار کایہ جواب س کر آپ خاموش ہو گئے۔ تیسری بار کھریہی سوال دہرایا، ممبر دارنے تھی وہی جواب دیا ۔آپ فرمایا اچھابا بااگردگھ پاین کے تودکھ ہی پانلیگے بنانچه نمبرداری رسی اور نه مالداری - مال و متاع کیم نفر ا - آج ک اس منبردار کی اولا داس بحران سے نہ تکل کی محنت مزدوری کرکے روزی حاصل کرئی ہے اور پرنشائی نے ان کے نوہیرہ رگھیر) میں پڑاؤ ڈال دیا، الْفُن كے مہدینہ میں ، ارقمری اریخ كویہ لوگ شاہ صاحبے مزار برجات میں اور ایصال تواب کرتے ہیں اور لینے برکھوں کی علطی کی فی طارب كرتے ہيں - اب مجھوان كے حالات ميں سدهار آر اے، ورناب سے کچھ پہلے بک بحوانی میں موت ، شاری نہونا وغیرہ جیسے ساجی امراض

میں متلاتھے۔ ایسامعلوم ہوتا ہے کہٹ ہ صاحب نے نور بصیرت سے بھانپ لیاکہ آزاد حیوان کوقیدو بندمی ڈالناجرم تو ہے ہی مگر نمبرداراس کے باعث آفت میں بڑنے والاہے آپ نے ہرن کا بچہ ما بگ کرنمبردارسے بلاکوٹالنا چا ہا تفاکر نمبردار راضی نم ہوئے تو آپ بہاں سے برکشتہ ہوکر عل دیئے تو راستے میں تَنكُواني كااكب بروالم بحريان برار إلقاآب في ويسمى إس سيسوال كيا: بُھائی ہمیں الٹرکے نام برایک بجرادیدؤ - چرداہے نے ایک بحرا آپ کو دیریا - اتفاق کی بات کہ وہ بوجا تھا (ایک کان والا، یکسی کے ایک یا دونوں كانون مي كوئى فقص موتواسے بوج كہتے ميں ، آب فيروا ميكو دعا دى اور فرمایا: " الشرتعالی تجھے فرز ندعطا فرمائے ، مگروہ تھی بوجا ہو گاجسیاکہ یہ بجرا بوجائم - السُّرِ تعالى في آب كي دعا قبول فرمائي - بيك كانام بوجابي ركهاكيا آخری عمریں مجھے کھی ان کے دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا واقعی اس کے ایک ہی كان تھا۔ تقريبًا سوسال عمر يائي ۔

بعدازاں آپ موضع اکبر پور چلے گئے ، کھ دن دہاں رہ کرموضع دھا تشريف المكي ،اوروسي رسي لك .

آپ کی جائے قیام کے قریب موضع چاندر اکا میں ایک خص کے يهان راكا بيدا بواء اس في عقيقه كياآب كودعوت عقيقه مي يادنېس كيا - دوسر رن وه الركا فوت بوگيا ، لوگول نے كہا : سناه صاحب كوكيوں بنيں بلايا ؟ ، شاید وہ ناراض ہو گئے ہیں ۔ بیچ کو دفن کرکے وہ آدمی شاہ صاحب کی خمت میں حاضر ہوئے توآپ نے فرمایا: "بیچے کی خوشی میں فقیر کو کھول کئے ، اللہے السے اٹھالیا ''اس آدمی مضعنررت کی آپ نے دعار فرمانی : "اللرتعالیے تمہیں دولر محے عطافر مائے ۔ بینانچہ یکے بعد دیگر دولو کے بیدا ہوئے ،ایک

#### سلسلة نفشبندية ميركير الوالعلار قرس سرة

خلف ستید ابوالوفارمتوطن اکبرآباد ، سادات سینی سے ہیں ، آب مشاہیراولیار واکا برعرفِائے عظام سے تھے ، امیرستیدا بوالوفار آپ کے والدے بواکبر بادشاہ کے پاس امیر تھے، انتقالِ فرمایا اور دسلی میں مدفون ہیں ، آپ جب ب كيم راه جي كو كئے جيا كاول انتقال ہوگيا - ناناخواجه محفر فن احرارى نے آپ كى تربیت کی ،علوم متداولین کمیل کراکرسیند کی طرف راہی ہوئے ، ہندوستان میں آ کر اکبر بادت وسی نے سرمزاری منصب آپ ( فواج محفر فنی) کوعطاکیا، اوس صوبر برگال کی طرف کھیجا۔ جب بردوان کی الرائی میں خواج محفر سے شہادت پائی ، ويى منصب المارت اميركتيد الوالعلاكوملا ، ون كوامور أتنظام كشكرو المارت ميل ا كرتے اور رات كو اپنے خالق كى عبارت ميں صبح تك بيدارى كرتے ، كہتے ہيں ك جدوآبار کی ارواج کی ا مادیے آپ کے دل پر انوار ولایت کے بٹ رے رفوتخبری) دئے ۔ چنانچستیر ناحضرت علی ضینے ایک خرقہ نورانی ولایت کبری کا آپ کو بہنیا یا اوراك بقر نوراني علملدني كأآب كو كهلايا اورعالم مثال مي مجلس حضرت ستيرنا سرورعالم صلی الشرعليه و لم كى نصيب بولى اور اوليدنيمت سے سرفراز بوتے -تنهائى مين مراقبات ومشاهدات كاشغل ركھتے . ونياكى محبّت آپ سے سرو ہوئى . عِا بِاكُ استعفىٰ دين مرقبول نه بودا - جب اكبر بادشاه مطالب م مين مركبيا ورجها نكير تخديشين ہواء تمام امرار حسب طلب جمع ہوئے ما پھی تشریف لائے۔ ایک مرتبه جها نگیرنے جام مشراب لینے دست خاص سے آپ کو دیا، آپ نے ہے کرزمین پر کھیپیٹ کمریا، بارشاہ غضبناک ہوا، چو بداروں کو پکارا، اور

نام روڑا تھا ہوکہ پال کا دادا تھا ، کا فی عمر پائی ۔

ایک روز ایک گھڑیا (گھڑے سے تھوٹا برتن) میں شراب رکھی ہوئی تھی ۔ بوگوں نے بولیس میں شکایت کی کہ یہ فقیر شراب بیتا ہے ۔ سپائی نے آپ کے پاس آکر ذرا درشت لہجہیں کہا:"او فقیر تو شراب بیتا ہے ؟؟" آپ نے فرایا: 'نہیں با با دودھ وا ہے"۔ گھڑیا کا منہ کھول کر دیکھا تو افعی دورہ تھا ۔ سپائی ادر مبالگیا ۔ اس طرح تھا ۔ سپائی ادر مبالگیا ۔ اس طرح کی جوالی کیفیات کا یہاں مظاہرہ ہوا

ی جوای دیفیات کا بہاں معام ہوہ بوا جمعہ کا دن تھا، آپ نے عسل کیا ، نے کپڑے پہنے ، بالوں کونگھی کی اور موضع ڈھانہ کی جا مجا مسجد میں نماز جمعہ اداکی ۔ نماز کے بعد آپ لوگوں سے فرایا : اب میرا وقت قریب آگیا ہے ، احباب اور ملنے والوں کو خبر کر دو اور دیکھو مجھے فلاں جگہ دفتا نا ۔ اسی جگہ کے متعلق فرمایا جہاں اب آپ کی قبرہے ۔ یہ کہ کہ لینے بالوں کو لمباکیا ، بجواس قدر طویل تھے کہ زمین کسآگئے تھے اور زمین برلریط گئے ۔ لیٹے لیٹے اِلاَّ اللہ کی فہرب لگائی اور آپ کی روح قفس عنصری سے برواز کرگئی ۔ اناللہ اللہ اللہ آپ کا قد درمیانہ اور رنگ مانولا تھا ۔ زمانہ وفات تقریبًا مسلامًا

مے کی

که روایت حاجی فیرسین صاحب ماطی کا سکر میری گرام بنجایت قصبه نیگوال - ضلع گورگانوه - میوات - (۱۹۸۳/۱/۳۰)



میوات میں عہد جہانگیری کی ایک عظیم فانقاہ جستنین سوسال تک میوات کی سرزمین کو بقع نه نور بنائے رکھا

# تعل الوالعلا، ميال لا دُخال كوط قاسم تدينُ الله العلاء ميال الدُخال كوط قاسم تدينُ

حضرت محرم خاں المخاطب بعل محدعوف الأخال رحمة السُّرعليفِليف تُحفرُ ستيدناشاه ابوالعلار قدس سرَّهُ كَ بِهِي ، آبِ كامولدُوسكن اور مدفن كوٹ قاسم قصباتِ ميوات سے رياست جے پورميں واقع ہے ۔ ريواڑی سے باندی كوئى كئے جانب پہلے اسٹيشن ريوے باول (Bawat) سے تقريبًادس ميں ہے ، اور تجارہ سے بارہ تيرہ ميں كا فاصلہ ہے (Tijara)

آب کی عمرانیس سال تھی جب آب اپنے والد بزرگوار کے ساتھ قصبہ اندری تشریف ہے ۔ وہاں ایک سجر کے جربے میں حفت میراں ستید عبدالوا جدر حمۃ الشرعلیہ تھے ، اتفاق سے محرم خاں رحمۃ الشرعلیہ تکی کی طرف جلے عبدالوا جدرحمۃ الشرعلیہ تھے ، اتفاق سے محرم خاں رحمۃ الشرعلیہ تکیل کی طرف جلے

آپ سے کہا: توغفرب سلطانی سے نہیں طرتا ہے ؟ آپ نے جواب دیا توقیرر بائی سے خون نہیں کھا تا" ؟ اور کھر بادشاہ نے آپ کو تکلیف دینے کا ارادہ کیا ۔ آپ ایک نعرہ بوٹس دل سے یا رقبنا کا مارا ۔ دوشیرغیب آپ کے دونوں طرف نمودار بہوئے اورغرآنے گئے ، بادشاہ اکھ بھاگا ، حاضرین سب فرار بہوگئے ۔ ، آپ نے ان شیروں پر ہاتھ کھیرا اور فرمایا: بہر صورت کہ می آئی می شناسم بشر غائب ہوگئے ۔ اس دن سے طازمت چھوڑدی ، دوسرے روزجہا نگیرمیت آذردہ فائس ہوگئے ۔ اس دن سے طازمت چھوڑدی ، دوسرے روزجہا نگیرمیت آذردہ نموا بہت کچھ دنیا کے لالج دیئے اور معافی مانگی ، آپ نے قبول نہ کیا اور فرمایا فی مانگی ، آپ نے قبول نہ کیا اور فرمایا فی مانگی ، آپ نے قبول نہ کیا اور فرمایا فیض اور سے ماصل کیا ۔ وسل سے اجمیرآئے اور خواجم عین الدین کی روج سے فیض اور سیر عاصل کیا ۔

کہتے ہیں کو خواج عین الدین ہی نے برزخ مثالیہ بنی قبرسے باہر آگر توج ہتے ہے۔ اور بعد خید روز کے روح حضرت غوث التقلین کی عین مراقبیں، صورت مثالی کے ساتھ جلوہ گر ہوئی اور توج قادریہ سے آپ قلب کو معمور کردیا ۔ اور فرمایا کہ اکس زمانہ میں سلسلہ جدید تمہارا قوی ترہے، اور اس برکات وفیوضات سب سلاسل کی شامل و واض میں ۔

کھتے ہیں کہ آپ نے فیض ارادت و مزقہ بالمی اپنے خسروعم بزرگوارامیر عبداللہ احراری اکر آبادی سے کتابی عبداللہ احراری اکر آبادی سے کتابی محری ہوئی ، بزرگان ابوالعلائر نے وہ دھوم مجار کھی ہے کہ جا بجا اسی فیض کی نہریں جاری ہیں ۔ ۹ رصفر ۱۲۱ھ میں آپ کا وصال ہوا ۔ مزار اکر آباد میں ہے گئے

له بركات الاوليا ص١٠٩ تا ١١٠

گئے اور وہاں سے چند توشیو دار کھول تو گر کہ اے ، آپ کھولوں کو دیکھتے جاتے اور مشاہد ہ قدرت قا دُرطلق فرماتے جاتے اور مناجات کرتے تھے کہ خدا وندا میرے دل کوھی ان کھولوں کی طرح شگفتہ فرماکر اپنی محبّت ومعرفت کی خوشہو سے بسا وے اس خیال اور شوق کے غلبہ سے آپ پر کسفیت طاری ہوئی ، چند گھنٹے ہے ہوشی کاعالم طاری رہا ۔ رفتہ رفتہ رفتہ میراں صاحب مذکور کو خبر ہنچی ، آپ نے خانصاحب کو طلب فراکر داخل سلد کیا اور طریقہ قادر سے کی تعلیم فرمائی ۔ ایک سال تک ضرمت میسراں صاحب میں حاضری و بینے کے بعد ہو کچھ آپ کا وہاں حصتہ تھا وہ حاصل کیا ، کھیسر طاحب میں حاضری و بینے کے بعد ہو کچھ آپ کا وہاں حصتہ تھا وہ حاصل کیا ، کھیسر این دطن کوط قاسم کو والیس تشریف ہے آئے ۔

کوٹ قاسم دالیں ہوئے کے بعد آپ کوعلم دمینیات صاصل کرنے کا شوق ہوا چنانچ قصبہ تجارہ میں مولانا ابوالخ یخمانی سے نحواور فقہ کا استفادہ کیا لیے

ایک روزآپ بیٹھے ہوئے تھے یکا یک دل میں علم ظاہری عامل کرنے کا شکاری ماس کی تحمیل کے لئے تجارہ میں شیخی ابوالبرکات کی محت کی میں آئے جو بنوا محرشعیب (بانی خانقاہ شعیبیہ) کے احداد میں سے تھے،اک سے بڑھنا شرقے کی شیم

له اذكار احرار جديد ص ١٣٥٠ - ١٣٦ كه مرقع ميوات ص ٢٩٢ سي مرقع ميوات ص ٢٩٣

And the second of the second o

آپ کا شوق ہو کہ علم طریقت کی طرف تھا حصول علم کے زمانے میں مولانا جامی کی یہ رباعی اکثر پڑھاکرتے تھے: اے دل درطلب کمال در مدر چند تکمیل اصول حکمت و مہندسہ چند برفکر کہ جزذ کر خدا وسوسکہ ایست شرمے زخدا برار، ایں وسوسے سیسر

اصل نسبت آپ کومیرا بوالعلا راکبرآبادی سے تھی اوراسی سلسلہ کو آپنے فروغ دیا ، میرصاحب کی خدمت میں آپ کی حاضری کے متعلق دو لطیفے ہیں اور دونوں دلچسپ وعبرت آموز اس لئے دونوں ذکر کئے جاتے ہیں :

سید محدر نیے صاحب آپ کے قدیم احباب ہیں سے تھے، وہ اکبرآباد سے کوٹ قاسم تشریف لے گئے توجم م جان صاحب نے دریا کیا کہ آپ کواکرآباد ہیں کن بزرگ سے نسبت شریفہ حال ہے ؟ سیّد صاحب نے حضرت سیّدنا گا نام نامی اوراسم گرامی لیا، چنرروز بعد خانصاحب رحمالشر سیّد محمد رفع کے ہمراہ اکبرآباد کو روانہ ہوئے اورا قل وقت عصر کے دونوں صاحب شرف صاخری ہے تنفیض ہوئے ۔ چند وقت عصر کے دونوں صاحب شرف صاخری ہے تنفیض ہوئے ۔ چند روز شیخ داؤ دکے مکان پر ہو صفت سیّدنا کے ضرام ہیں سے تھے ، مقیم رہے ، اسی مفت ہیں سید ناتے دخرت عارف رفع کور یا آباد ، مقیم رہے ، اسی مفت ہیں سید ناتے دخرت عارف رفع کور یا آباد ، نواج تحصر کے ، اسی مفت ہیں سیدنا کے مارف رفع کور یا آباد ، بھیج دیا ، اس دوران ہیں کچنظیں مضورت پرنا ہیں پڑھی گئیں ہینے وادد کواس پرکیفیت ہوئی ، خانصاحب کے اس کے بعد حید دن گذرے تھے کو حفر دنوں پرکیفیت ہوئی ، خانصاحب کو مرحمت ہوا ، خاں صاحب خاس کو یی بیا، اور حضت خاں صاحب کو مرحمت ہوا ، خاں صاحب نے اس کے وصفہ باتی رہا وہ حضت خاں صاحب کو مرحمت ہوا ، خاں صاحب نے اس کے بعد حید دن گذرے تھے کو حفر باتی کو یہ بیا ہے مرحمت ہوا ، خاں صاحب نے اس کو یہ بیا ہے وصفہ باتی رہا وہ حضت خاں صاحب نے اس کو یہ بیا ہے اس کو یہ بیا ہے وصفہ باتی رہا وہ حضت خاں مواجب کو اس کو یہ بیا اور کو یہ بیا ہے دون ہی کوئی ہیا ، اور حضت خاں مواجب نے اس کو یہ بیا اور کی کمرون کوئی ہیا ، اور حضت خاں صاحب نے اس کو یہ بیا ہے دون کوئی ہیا ، اور حضت خاں صاحب نے اس کوئی ہیا ، اور حضت خاص حضات خاص کوئی ہیا ، اور

کھر پیائے کود مور پی گئے ، اس وقت حضت رستیرنا نے حاضرین سے فرایا کہ یہ خان صاحب نے پیالدومو کرنہیں بیا، بلاتمام نعمت جوہا ہے بہاں سے طنے والی تھی اس سب کوئی گئے "

فوا جه محد شعیب صاحب یادگار ابرار سی مافظ رحمت الشرابن شیخ علیف فضرت محد صنیف خلیفه فضرت محد صنیف خلیفه فضرت محرم جان عرف لادن محد می سند فرمایا :

الدن محد سے سنا ، الا ولی فیکر نے حضرت محرم جان عرف لاوضاں کی نسبت فرمایا :

الدی محد سے سنا ، الا ولی فیکر نے حضرت محرم جان عرف لاوضاں کی حدث وضرت محضرت محمد میں مشغول ہیں کی حدث وضرت محضورت میں مناسب سی حالق میں دور اللہ میں دور ال

" ہمارے ہم طریقت احباب میں جذب وُشغولیت کی جونسبت حضرت لادُخاں کو ہمنجی ہے دوکسی کو مال نہیں ہم۔

حضرت فا فلام نبى فيروز بوري متوفى طالع فرمات تفي كرميان محرم مان علام نبى فيروز بوري متوفى طالع فرمات تفي كرميان محرم جان عرف لا خالع في المقالمة المان الم

درسائی عنق جزنیکورا نه کشند اعزصفتان ، زشت خوران کشند گرماشق صادقی زکشتن گریز مردار بود برآنگه اورا نه کشند عنق کی فران گاه میں بجزنیک آدمی کے ذکح نہیں کئے جاتے ۔ گردر اور بری مادت دالے گوتین نہیں کرتے ۔ اگر تو عنق میں جائے تو قتل سے مت بھاگ ۔ وہ مرار ہوتا بسے دیان تن نہیں کیا جاتا ہے)

ادرلیض مالتوں میں میتعربی آپ کی زبان سے شناگیا: ۔ مسلسلَّ فواجها صلقہ دام بلااست مرکد دریہ طقر نمیت غافل زیل جرست الصحیب کے کہ عندا ہے ۔ جوشحف اس الصحیب کے کہندا ہے ۔ جوشحف اس المحصیب کے کہندا ہے ۔ جوشحف اس المحصیب کے منافل ہے ۔ المحقوم نہیں وہ اس ماجیسے سے خافل ہے ۔

زمانہ وصال کے قریب ایک روز آپ نے اپنے خلیفہ نواجہ علاومان مے فرمایا : جارے فرز مروں میں سے اگر کسی میں حالت زوق وشوق بینیدا ہو تو اپنے طریقہ

کے بزرگوں کامسلک مجھا دینا ، ور نہ کہد مناکہ ہو فردسش گندم نما نہنیں ، اورطریقہ کو فروخت نہ کریں چار پانچ روپیہ کی نوکری کرکے اپنی ادقات بسری کریں ، اوس مسلک طریقت میں قدم نہ رکھیں -

زمائة رهات سے کچھ مبتیر آپ ابنے اعزہ کی ایزار سانی سے مجبور ہو کردکن کی جانب تشریف ہے کہ مبتیر آپ ابنے اعزہ کی ایزار سانی سے مجبور ہو کردکن کی جانب تشریف ہے گئے۔ بربان پور پہنچ کچھ خدالیاس قدس سر ہم الشرطیم ملازمت (صحبت ومعیت) اخت یار کی اور حضرت نیخ محموالیاس رجمۃ الشرطیم نے سلاس نظامیم ، قادریہ ، شطاریہ ، عمرانیہ ، عثمانیہ کی سند خلافت و ہوایت عطافر مائی ، چندے قیام کے بعد بر صانبور سے آپ وطن مالون کو وابس تشریف لے آئے۔

کہا جاتا ہے کہ آب کے ہوم وصال اوّل آسان پرگرد وغبار جیع ہوکر..
تاری ہوگئ، بعدہ بارٹ ہوکر مطلع صاف ہوگیا ۔ آب ۱۱ ر رحب سلالے کو اس
عالم اسوت سے عالم جروت کے عازم ہوئے ، مزار ایک باغ میں ہے جوکوٹ قام
کی مشرقی جانب سرراہ واقع ہے ، مرقد سے بورب طرف تین صاحزادوں
کی قبریں ہیں ، اور تجھم کی طرف گنبدیں ہوتھے صاحزاد سے کامزاد ہے ، پائی گنبد
میں میرعبدالر من خلف میرس بر بانبوری ، آپ کے خلیفہ آسودہ ہیں ۔ آپ کے وصال
کی تاریخ آپ کے سلسلہ کے موجودہ بزرگ نے یوں بتائی :

ابوالعلائی دغوثی جہنتی سهروردی دنقتبندارت جب کئے خلرکوتھی تورجب حضرت لاڈخاں ولی امجبر اور ہزار و ترانو سے جہنبری دیجے واعداد سے خلعل احمر لے

> ے مسلس شخصون ماخوذاز اذکار احرار مبریر ص<u>سما</u> ۔ موّدت 414

جامع مسجد بعد نماز جمعہ کے اپنی خانقاہ کو جارہے تھے جب اکبری بجد کے برابر بہنچے تو آپ نے بھی وہ بھیٹر طاحظہ فرمائی ۔ خادموں سے بوجھیا : یکھیٹر کی بہادر وشجائ ، یکھیٹرکیسی ہے ؟؟ عرض کیا گیا: ایک سباہی بڑے بہادر وشجائ ، ایک سباہی بڑے بہادر وشجائ ، اورسن وجال والے اس شہر میں تازہ وارد ہوئے ہیں ، انھیں کو گھرے ہوئے لوگ ابن کی صورت کا تما شاو کھر ہے ہیں ۔

آپ نے فرمایا: " بھائی ایشے فسی کود کھے لینا جائے "۔ چنا نچر حفرت فاں مہا حب کے قریب تشریف ہے گئے ۔ اس وقت فانصا حب اپنی مسید گری کے طنطنے میں ان تماشائیوں سے یہ کمید رہے تھے کہ اس شہر میں کوئی الیساد کھائی نہ دیا کہ تجھے زور آزمائی جھے سے کرتا ، نواہ با کہ بیٹے کہ کوئر برگری کرتا ، یہ بی نم بی بینے کلائی تو کرتا '

ہمانے حضرت نے مسکواکران سے یہ فرمایا: "ادمیاں ہوان سیاہی اس فقیر کو پنجہ کلائی تو کرنا نہیں آتا ، آنکھیں لڑا آتا ہے ، چا ہو تو جھ سے آنکھیں لڑا لؤ'۔ لوگ یے سنگر متع تب ہوئے ، ہونہی خال صاحب حضرت کے چہرہ کی طرف بگاہ کی فوراً حضت رہے ایسا ایک تیزنظر مارا کہ خانصا بیر کو ایسا ایک تیزنظر مارا کہ خانصا بیر کو ایسا ایک تیزنظر مارا کہ خانصا بیر کو جس اور مربوکش و بے خود ہوگئے عضرت موالا کا گھر بتا کو ، میرے ہا دی کا گھر بتا کو ، میرے ہا دی کا گھر بتا کو ۔ "اخون کو جھنے کے نام خانقاہ کی طرف چھے ، گرنٹر ہٹرا عِنِق الہی یں بوجھتے بوجھتے حضرت کی خانقاہ کی طرف چھے ، گرنٹر ہٹرا عِنِق الہی یں بھومتے ادر یہ دباعی پڑھے جاتے تھے : ۔

فے غزہ ، نه ناز کشت مارا مزگان دراز کشت مارا ناحق بخلاف دشمن امروز آن بندہ نواز کشت مارا آپ کے مزار برمندرجہ ذیل قطعہ ثبت ہے:
حضرت الاختال ، محرم بان نقشبندی و قادری چیشتی
سیر دردی دشاذلی ، زیدی نوٹوی ، بوالعلائی ، شطائی
جب کے فلد کو تھی مولد حب ادر میزارد ترانوے مجیئے ری
ادر اس کے نیچے لکھا ہے:
الرشعہ نے بیتے لکھا ہے:

منصور ولا لمجيد على محادة بن تجاره: تيار كودلا: رضيم خال بن نجف خال .
حضرت في على محدون الوثنال كے خلفار ميں ميرعبدالرحمٰن اورت ه علام نبی فيروز بوری خصوص بزرگ ہيں ، جن كے حالات خانقاه كوٹ قاسمی كی موجود كرت بين فيروز بوری خصوص بزرگ ہيں ، جن كے حالات خانقاه كوٹ قاسمی كی موجود كرت بين فيسل درج ، بين - افسوس كه وہ سارا ذخيره سخاله ميں جبل و بے خبری كی المهر كاشكار ہوكر فن ہوگيا ۔

خانصاحب کے سلم بوالعلائی میں آنے کا دوسرالطیفہ وہ ہے جے سے رنا کے سوائی نگار محد بشیرے "سوائی میرا بوالعلاء قدس شرق " میں درج کیا ہے : ۔

" زور و طاقت میں پہلوان اور بڑے بہا در تھے ، جمد فنون سپرگری میں آپ کو مدطولی حاصل تھا اور نہایت وجید، معا حب جال ، یوسف ال تھے ۔ اتفاقاً ایک مرتبہ آپ بطور سیر اگر آباد میں وار دیوئے ، تمام شہر میں آپ کلتے لوگ وہ شہر میں آپ کا شہرہ ہوگیا ، جس طرف کوجہ کو بازار میں آپ نکلتے لوگ وہ قدوقامت اور حن وجال دی کھر کر حیت میں آجاتے اور جدھر آپ چیلے بھر کی بھیر تماما ایوں کی آپ کے گر و ہوجاتی ۔ ایک ن خالصان بازار میں اگری بھیر تماما ایوں کی آپ کے گر و ہوجاتی ۔ ایک ن خالصان بازار میں اگری بھیر تماما کیوں کی آپ کے گر و ہوجاتی ۔ ایک ن خالصان بازار میں اگر دے تھے ۔ ، انفاقاً اسی وقت ۔ امیرا بوالعث آب کو گھیرے کھڑے کھڑے ، اتفاقاً اسی وقت ۔ امیرا بوالعث آب

سله سوائخ ميرالوالعلار ص

مجھے نفرہ نے مارا ہے نہ میں نازیوں ، میں لمبی بلکوں والی آنکھوں کا تحکیم کی استخدال کے تحکیم کی استخدال کے تحکیم کی انتخار ہوں ، وشمن کے متعلق خواہنے اہ برگانی ہے مجھے اس بندہ نواز نے مارا ہے۔
جرب خالفاہ شریف میں پہنچے حضت رہے اسی وقت مشروبی بیت فرماکر کیا گئے۔
فرماکر صلقے میں یاران طریقت کے داخل کر لیا گئے۔

بہت تقور عود میں فاں صاحب قدس مرہ ولی کا مل واکمل ہوگئے۔
بعداس کے حضرت محبوب میں وعلانے فان صاحب کو خرقہ ضلافت کا عطا کر کے نے سرما یا
کہ لینے وطن میں جاکر بیٹے درہو، اور طالبان حق کو خداکی راہ بت لاؤ۔ بھر خان صاحب میں
مدۃ العمرا پی سے باہر نہ گئے ، وہی توکل رہے ، بوارق خوارق وکرامات خانصا
کے بھی روست نگر عالم تھے ، بڑافیض آپ سے جادی ہوا ہے اور بہت لوگ آپ فیضیاب ہوئے۔
فیضیاب ہوئے۔

خان صاحب رجمته الشرعلي كے خلفار ميں سے دوشخص بڑے زور شور كے سے بہتر ہيں ۔ كے مشخص بڑے زور شور كے سے بہتر ہيں ۔

الروك مضرت سيدشاه جلال الدين رعوى قرسترة،

ان کا مزار ترلیف و لی می قریب جدتی وری واقع ہے . (اب یمزار سجد کے احاط میں ہے) اور سرخ بنے کہ کو شہر کے لوگ و ہاں فاتح کو جاتے ہیں۔ میاں شاہ فورعلی علیار تمر، جن کی حولی الد آباد میں شہور ہے ، انھیں حضرت شاہ جلال دھوی قدس مترہ کی اولاد میں سے تھے لیے قدس مترہ کی اولاد میں سے تھے لیے

حضرت شاه برایت النبی ایک بزرگ تھے کدان کو بلا واسطه صرف

له سوائخ ميرالوالعلار ص

44.

فیضان مزارشریف سے حضرت شاہ جلال قدس مترہ کے تکمیں سلوک کی ہوگئی تھی،
اور بلجاظ سلسلہ خاندان کے بعیت ان بزرگوار نے میاں شاہ علی علا ارتخمۃ سے کر ای تھی ۔
ایک زمانے میں حضرت شاہ ہوایت النبی قدس سترہ متر خطیم آبار میں کھوجا ہوئے ۔ صاحب " تذکرہ نجات قاسم" کھتے ہیں کہ اس کا تب گنہ گار نے بھی ان کی زبار کی تھی ، ہرحبند یہ عاصی اس وقت بہت جھوٹا تھا گر آنا خیال ہے کہ قدر شاہ صاحب کا کہت دراز تھا اور بہت بڑے اونچے کھڑاؤں بہنا کرنے تھے ، لوگ کہتے تھے کرشاہ محب کی عمرا یک سوسولہ برائل ہے ۔

حضرت میاں خضرت منعاہ غلام نبی قدس السُّرسَرُهُ فیروز پوری: لا دُخالِ ٓ للسُّر کے فیرس میاں کے دوسر سے فلیفُ خطیم الشان تھے۔ بعدانتقال خاں صاحب قدس سرہ کی کے سجادہ مین فلام نبی قدس سرہ کی اولا دیس میلی مال صاحب قدس سرہ کی خانقاہ کی اب تک شاہ علام نبی قدس سرہ کی اولا دیس میلی آئی ہے لیہ ا

میوات بین اس دو سے سلسلہ کافیض بہت عام بہلے اور یہ فوب بھیلاہ ساہ عظام بہت کا اور روحانی ساہ عظام بی کے فلیفہ خواجہ محد شعیب تجاروی ہیں۔ جن کی تربیت گا اور روحانی مرکز خانقاہ شعیبیہ کے نام سے تجارہ بیں آبا دو بررونق تھی ، تجارہ میوات کے مرکزی اور ایم قصبات ہیں سے ہے ، اس کے چاروں طرف خالص میتوں کی آبادی ہے ۔ بھوٹے گا وس میں ہوتان ہوتا ہے وار یہ خالقاہ تجارہ کے کئی راستوں خور بات زندگی کے لئے قصبہ کا رہ خ کرنا پڑتا ہے اور یہ خالقاہ تجارہ کے کئی راستوں فرور بات زندگی کے لئے قصبہ کا رہ خ کرنا پڑتا ہے اور یہ خالقاہ تجارہ کے کئی راستوں کے سنگم اور جی الطرق پر واقع ہے ۔ بھرکیا میمکن ہے کہ روشی ہو، اس کے طالب بھی ہوں بھر کھی است نقاضہ بنہ ہوسکے ۔

ا سوا ي مير إبوالعلار مصدر مذكور بالا .

اناب

ایک روز ایک مریریم سفرتها، راسته میں دریا پڑا، شاہ نصراللہ نے فرایا؛

میرا ہاتھ تھام نے اور نصراللہ کا وردکرتاجی، عین نجرهارمیں پہنچے تھے کہ مرید نے پرومرشد

کواللہ کے نام کاوردکرتے شنا تو وہ بھی بجائے نصراللہ کے اللہ اللہ کہنے لگا، گرفورا ہی

ڈبکیاں لینے لگا، آپ نے اسے بازوسے سہارا دیا اور فرمایا: " بیچھے کیامعلوم کہ الله کیا ہے، تونصراللہ کہتاجی ، اس نے نصراللہ کا وردشروع کردیا اور دونوں دس یاکو

یکی کہاجا تا ہے کہ آپ خواب میں رسول الشرصلی الشرطیہ ولم کی زیارت کوا دیا کرتے تھے ... آپ کی جازاد ہم بن بی ساجرہ نرو کہ شاہ بطف الشرسہ ہزاری ونائب گور نر لاہور، کئی روز تک اصرار کرتی رہی کو زیارت کوائی جائے ، ایک دن آپ نے فرایا: احجا تولال جوڑا بہن کر خوشبولگائے، میں انھی آیا"۔ رسول الشرصی الشرطیو کمی زیارت کے شوق میں یہ خاتون سے دھے کر بیٹھ گئیں ، آپ باہر سے ان کے خاو ندر شاہ بطف للٹر کو بلالائے ادر فرایا :" بطف الشر! تیری بیوی کا دل جھے ہے ہوگیا ہے ، دیکھ یہ دو سے بلالائے ادر فرایا !" بطف الشر! تیری بیوی کا دل جھے ہوگیا ہے ، دیکھ یہ دو سے بیاہ کی تیاری کر رہی ہے "۔ ان الفاظ نے اس عفیفہ پر بجی کا کام کیا ، وہ رونے لگیں اور بیاہ کی تیاری کر رہی ہے "۔ ان الفاظ نے اس عفیفہ پر بجی کا کام کیا ، وہ رونے لگیں اور بیاہ کی تیاری کر رہی ہے "۔ ان الفاظ نے اس عفیفہ پر بجی کا کام کیا ، وہ رونے لگیں اور بیاہ کی تیاری کر رہی ہوئیں ۔ وغیرہ ۔ گرایسے دا قعات سے سے پر موائی خرت نہیں کی جاسکتی ۔

اس مسلط میں آپ کی فارسی مٹنوی جنون المجانین سے آپ کے حالات ومعتقدات کا کچھ علم ہوتا ہے لیہ

شنوی کی شہادت ہے کہ اس کے مصنف کا نام نصرالٹر اور تخلص نصرتی تھا، فنا فی الرسول ہونے کے باعث لینے آپ کوغلام احمراور فانی فی الٹر ہونیکی حیثیت حضرت شاه نصرالله نصرتي

وللاديث: - ١٠٠٠ هر ١٩٢١م مهم، ضلع روستك -

وفاستے: - سمارروب (سن المعلوم) حدفوج : - مہم اضلیع رستک -

آپ ہم، ضلع کے شہور تاریخی خاندان خانوادہ صدیقی کے ایک اسم رکن ہیں ۔،
اور نگ زیب عالمگر رحمۃ السُّر علیہ کے عہد حکومت میں تولد ہوئے سے محالیم اور کی اللہ م کے حوارث میں ایک شنوی موسوم بر جنون المجانین کے علاوہ آپ مے تعلق تحریری مواد تمام غارت ہوگیا اصل کارنامے محوج و چکے گر خرق عاوات واقعات کا ایک انبار رہ گیاہے ، عوام اسے ہی شان ولی اللہی سمجھتے ہیں مشلاً :۔

حضرت ناه نصرالترج کے بھتیج ناہ تجم الترق کے فائع معلی میں کتاب دار
یعنی شاہی کر بیانے نے ناظم تھے ایک روز ناه نطار شراس کر بیانی کر بیر طرح کراو پرسے
ادر ایک کتاب طلب فرمائی ، شاہ نجم الدر نے کتابوں کی ایک گڑی پر بیر طرح کراو پرسے
وہ کتاب آثار دی ، اس گڑی میں کلام پاک کا ایک نسخ بھی تھا ، اس جسارت پر آپ نے
مزر نسن فرمائی ، فوجوان ن ہ نجم الشرف کہا : اگر قرآن پرقرآن رکھ دیا جائے تو کسیا
مزرت سے نہ اس غرور ، ز ہروعلم پر آپ نے اظہار ناراض کی فرمایا ، اور کہا کہ اگر تمہیں اپنے
علم پر اس فتدر ناز ہے تو آو اور قرآن کی ہی کسورت سے ناؤ ، اس سے کہا کہ اگر السفار
مواس باخت ہوئے کہ اسم الشرکھی بھول گئے ، متصوفانہ زبان میں یوں کہنے کہ مرت دیے
جواس باخت ہوئے کہ اس مناق جبو ۔

بو کھی سکھایا وہ اپنے تھرف باطنی سے واپس نے لیا جسیتے سے کہا کہ تم اس منصر بی

له ص ۱۹ ما ترالاجداد

درر بیجالاول ما و و فات پائے بوسش ماہم شداے تھا از زمان ہجرت خسیر البشسر بود کیصد یک ہزاری خوش سیر درسیوم تاریخ ما و نقشبند گشته ام از صوفیان تی پند فقہی مسلک میں حضرت نا فصرتی آبل سنت وجاعت اور طرابیت منیفیہ جمعی پیرو کارتھے۔

نصرتی داردعقا کدرادرست برطریق ایل سنت نبیر سست
بوهنیفهٔ آن سراج امت است بیشوائے عالمان ملت است
کوه طور این دیرهٔ بین ابور بعلوم بوعلی سینا بود
آپ نے جس طرح راہ سلوک طے کی اس کا اس تمنوی میں کہیں ذکر

آيام مثلاً فراتي بن :

استداسے توجہ ہاکہ ہے ہے فالے ہو ہے جنورے ہوگیاتھا ( بنون : ذیوی مفادسے توجہ ہاکہ ہم تران کے مقادسے توجہ ہاکہ ہم ترک اللہ کی طرف متوجہ ہوجا نا) پانچ سالے کے مترب سرحافہ رہے ہیں جا بزرگوارفتہ جا ہیں ہم اللہ متوفہ ہوجہ ہے کہ مترب سرحافہ رہے ہیں ہم سرے خمیر میں اللہ متوفی ہے ۔ جس و در میر کو اسم کشرکرا کہ گھا سی و کی ہے کہ اللہ میں کہ کے کے طلب کی ہے گئے سیکھ گیا ، نوسالے کی عمر سے والد مزرگوارے مزیر صولے کمے کے خلاب فرمایا ، وہالے ہی جس سے فرمایا ؛ آپ کا سعادت مند بیااس نوع کو ہے تھا ہے ، چالیس یوم بک جھ پر جنرب نوع کی ایوع کے والد صاحب سے فرمایا ؛ آپ کا سعادت مند بیااس نوع کے والد صاحب سے فرمایا ؛ آپ کا سعادت مند بیااس نوع کے والد صاحب ہے درجہ پر تھنے گیا ہے ، چالیس یوم بک جھ پر جنرب نوع کے والد دات ہوتی۔ ہی توحفہ سے والد نے فرمایا ؛ علم دیرے ماصل کے والد ضاحب النے کے ارساد پر ہم ہوا ہے سے فالے تھا ۔ پھر پر سے والد ہے الد ہے والد ہے والد ہے والد ہے۔ الد ہے دالد ہے۔ والد ہے۔ الد ہولے کے دالد ہے۔ والد ہے۔ والد ہے۔ کا فالے تھا ۔ پھر پر ہے والد ہے۔ والد ہے۔ والد ہے۔ الد ہے۔ الد ہولے والد ہے۔ والد ہے۔ الد ہولے والد ہے۔ والد ہے۔

وجهالله بلاتكاف الكهدية يقف ه الشودمقبولت اليخرالبشر برغلام احمد فوركن نظر الشرشيك الشرقة و الدخفرت مفتى عزيز الشرشيك الشرقة و الدخفرت مفتى عزيز الشرشيك الشرقة و حضرت صدرتي آن جرئ است مفتى الشرقة و مفتى من من من المعرف الشرح المعرف المعرف الشرح المعرف ا

ای علوم وایں تجلت تو تق شدم راز فیض والاور سبق موحق آل شیخ من عبرالعزیز مرشد من بودا و درجب دیسیز محوق آل شیخ من عبرالعزیز مرشد من بودا و درجب دیسیاس کے ان مننوی کے آغاز میں مصنف نے سہرور دییا در نقث بندیہ سلاس کے ان فانوادوں کا تذکرہ کیا ہے جن سے آپ کوعقت تھی ، نوسال کی عربیں آپ ابوالعلائی سلاکے بزرگ سید عبرال سے متاثر ہوئے اور ان کے انتقال پر ایک عرصہ تک ان کے روضہ کی فاکرونی کرتے رہے ؛

مرت بردوف المرتب المرد المرد

and the second s

ہے عرض کیا: "آپ مجھے قرآن عفظ کرارہے ہیں اور میادل ہروقت یا دالہٰی یں گاریت ہے ، مجھ پر نورتی کی تحلیات ہوتی میں ہیں ہیں ہے اختیار ہوجا یا بورج بي المان المان الله عنه والدف فرايا: بليا ييشيطاني ومم علم قرآن حال روتاكه يه توجات دور بوجائين مصحح راستيعليم دين لعني قران ہے اس صفرا راضی بو مائے: بشنويرك عاشقان باصفا يارهٔ حالِ من از راهِ وفسا نصرتی روزے کداز ما در بزا د غيرشق مق از و نا مرسيا د كنت مخفيا ازد بإهر تمو د اوليا بودند اورانمسنمون

سّراُنْ اُعْرَفُ ارْو ظاهِرْمُود نصرتی را بود ررطفنگی جنوں بإديان راه بعيسني انتبياء ُ ظِلِّ تِ سِ بِرِنصر تِی بِو<sup>د</sup> اے فتا نفرتى در مكتب مولائے فولین گفت سيم الشرو فارغ شرز ميش تورمعهم ديرمسال نصرات كُفت خوشِ جَح يَحُ بقال نصرتي آن مبيب السمفتي جرِّمن بود روز کست م در حبرِ من ساده بورآل مرد ازوم عقول سادگی بائش مراجم ساده کرد

ظل نولیش ا نداخت برمن آ م نجول وهم وعقلم بنده از سجاده كرد

آيت تجبرت بمن آيد فسنرو د آيت بجرت خطاب والدى

شوق ويدار کشس طرب کرده مرا

جام رحمت أزخدا برخاك او قَدَّس الله الحيم سِتَره محل فوورا مفصل مى بدد م

وطلب ازبهرهم فورست رم

بعدازال نه سالگی برمن نمور

آيت تبجرت كتاب والدي

حضرت والدطلب كرده مرا

برعز یزانتر نام پاکسه او

أَصُلَّحُ الله الكريم بيَّرَة .

تابیسلی رفتہ بورم کے بحوار روز اول مذب مي برمن فنار جذب حق برمن حینان شورش فود کز الف با تا فراموشے فزود کرنفش ما دران دم او<sup>حت</sup>لال يك بكاب سيدشاه جلال من زبیهوشی کشیرم مربوش می من زبينونشي شدم ازجوش مق قطب حق گردد سعادت منبرتو با پررگفتاک ایںفسسرزند نتو الين مولدوستقربهم صناع رومتك كاذكر اس طرح كرتے ميں: اين مهم را قبة الشف لي بخوال درمهم ايس علم بعدار من مخوال المهم روح السلم رفع الأكم حس وجه الله فيه هوالأتم رتبا فابق بباقى وجهسا ى تبنا فاسق دساقى وجهنا بادى شال شوبرين احسمدي معرفت شاق ده بنور سرمری برمن كين خوركن اين عطبا دین دنیارا بایشاں کن وف - ١٦٩٨م ين ممل جولي اس وقت آيي یه نتنوی ۹ - ۱۱۰۹ صر۳ عمرتينتين سال تفي الم

كاين حبون الاولىيار درمن نمو د یک بزار و کمیصدونه بود تام منتها شدای کتاب نیاک سكال عمر من سي وسه سال بور اززمان بجرت ضيبرالانيام درمهم بوديم درشهب رصيام

له ص ۳۰ - ۲۹ مرزالاجراد



مردقابل بودنرك

### تحضرت شاه محرشعيب قدس و

شاه محدشعیرج سے قصبہ تجارہ میں سجادگی کاسسلہ شرقی ہوا ، اور چھتہ محلہ قاضی واڑہ میں خانقا شعیب قائم ہوئی ۔ صدر دروازہ پر۔ خانقا شعیب کے تمارہ سم ملاحد کی رہ ا

اه مقدمه مفاتیج الغیب م ۱۰، م عکیم سینظل الرحن تجاروی عدم مفاتیج الغیب م ۱۰، م عکیم سینظل الرحن تجاروی عدم و قاضی عبدالباقی صاحب افتدار و ریاست تھے علم و قاضی عبدالباقی صاحب افتدار و ریاست تھے علی شان درواز سے افعوں نے ہی قصبہ تجارہ میں باغات اور ہو یلیوں کی تعمیر ان ، محل کے عالی شان درواز سے بنوائے ، اپنے بیٹے قاضی محی الدین کی شاوری ہیں ہانڈی سیری تمام مرضا فا میوات بوائے میں میں اور اپنے والد قاضی محمدا براہم کی فاتح ہوائی بڑے وهوم دھام سے کرائی ۔ قاضی محمدا براہم نے دالد قاضی محمدا براہم میں وفات یائی تھی قیط کہ تاریخ وفات یا ہے میں وفات یائی تھی قیط کہ تاریخ وفات یا ہے ۔

چوقاضی ابراہیم شربعیت بناه گذشته زمام خداوند ماه خردگفت تاریخ فوتسش بگو الف دادعین از محرم باه

قاضی عبدالباتی شہنشاہ ابوالمظفر غازی می الدین اورنگ زیب کے حضور معطام رہتے تھے بشہنشاہ ان کے علم فضل سے بہت نوش تھے ، جنانچہ ان کو مضافات تب ارہ پر ۱۹۲۹ باتی حاسفیہ صب بر شيخ المنَّائَ خَصْرَتُ شَاهُ عَلَمْ بَى قَرْسُ فَعُ فِرْزِ وَرَجِرُ

آپ این دور میں سلسائن تشبندیہ کے میوات میں بڑے اہم متون کھے اسس سلسلمیں ذکرواوراد سے زیارہ اتباع سنت پر زور دیاجا آ ہے۔ تربیت و سلوک میں آپ کا مقام بلبندتھا یحضرت میاں لال خاں کوٹ قام کے اجل خلفاء میں سے تھے، بکی سلسلہ کی نشروا شاعت میوات کی حد تک آپ ہم واب تہ تھی آپ کی بیٹ لائش اور ابت وائی حالات معلوم نے ہو سکے ۔ البتہ تا ریخ و فات المررضان ہے الب تاریخ اس ہے مزار آپ کا قصب فیروز بور جھرکہ کے جانب شرق، قلعہ فام کے قریب نی عیدگاہ کے پاس ہے اور آپ کی خانقہ اندرون قلعہ فواب خام کے قریب نی عیدگاہ کے پاس ہے اور آپ کی خانقہ اندرون قلعہ فواب خام کے قریب نی عیدگاہ کے پاس ہے اور آپ کی خانقہ اندرون قلعہ فواب خان نان مان مان مجانب غرب بیرجی والی سی میں کے قیام کی برولت ہوا۔

آپ کے خلفار و مجاز کی تعداد میجے طور پڑعلوم نہیں ، البنہ آپ کے سب بڑے خلیفہ ت ہے جاروی ہوئے ہیں جنوں نے آپ کے نام اور کام کو فوب روکشن کیا ۔

آپ کا ایک قلمی نظوم رسالہ " پندنامہ "ہے ہومیان محدشعی صاحب کے خاندان میں علی دوسر مے لئی رسائل کے ساتھ مجلد ہے۔ اس کے آخریں بیعارت ہے ۔ اس کے آخریں بیعارت ہے ۔

"پندنام عشق انگیز کرمناسب اتوال زمرهٔ عشاق استیفبل انه شمی افروز بزم من وشق که مردورامت نیزانوار نورشیر قیقت اند بتاریخ دوئم ربیع الثانی سندیم برار دیک صدی و نود کی سجری باتمام رسیدمن تصنیف فلیفه عزم الم نبی ساکن ربوارشی که

Scanned with CamScanner

میاں محد شعیب صاحب تصنیف اور بہت بانیف نرگ گذیے بین کی کتابوں میں اذکارالا برار ، احوال الاخیار ، نگارستان سلمان اور نظوم آریخ تجارہ ہن میں میرسلال متوفی سے اللہ میاں محد شعیب کے استاد کھے انہی کے نام بریک استاد کھے انہی کے نام بریک استاد کے ا

قصب کرس شاہ محد شعدیہ کا نانہال بھی تھا اور سال بھی جا جا تھی ہے۔
آپ کی بہلی شادی لینے ماموں کے گھر امراۃ النسار سے ہو لُ جن سے ایک وختر عظرت النسار بیدا ہوئیں سے دوسرا نکاجے بھی آپ کے بڑے ماموں محدر عظرت النسا رہیدا ہوئیں سے تین لڑکے : محد یونس ، محد یحیٰ اور میجا اللہ بیدا ہوئے اور دولڑکیاں : بخت دولت اور صاحب النسار بیدا ہوئیں ۔

ان کارستان سلمان میں میاں محتر تعیب ایکھتے ہیں " بیسلمان علیفی خان بن فواج علی الرحیم خان میں رحمۃ الشرائع خان ان واج علی کے باشندوں میں عزت و ترمرت میں شہور تھے اور صا وب مقدرت کھے متصل درگاہ شاہ ہیرا چورا ہر ہر سربازار ان کا مرکان تھا ،جس میں دہ سکونت فرماتے تھے ۔ حفرت میر صاحب کے دادا سنسمنشاہ عالمگیر حمۃ الشرعلیہ کے مقرب و عتر تھے ادر و قت مجرا دسلام حضور بادث ہ ان سے مجمکامی فرماتے تھے ، عالمگیر حمۃ ان کے انتقال پر ایک رقع میں اظہارا فسوس کرتے ہوئے لکھا ہے" وہ دمیندار اور شقی تھے ، بہادری و شجاعت میں مرتبہ کمال رکھتے تھے ، بہادری و شجاعت میں مرتبہ کمال رکھتے تھے نے عالمگیر نے ان کے در اور عنایت الله نے کو مطلع رکھنے کی ہدایت کی ہے ادر عنایت الله غراں کے دالات سے اپنے کو مطلع رکھنے کی ہدایت کی ہے ادر عنایت الله خاں کے داسط حکم دیا ہے کہ ان کے ہر ارائے کے ساتھ رعایت کی جائے ۔

('نگار ستان مسلمان قلمی ص م ، رقعات عالمگیری طبوعہ نامی پرسین کھنو میں استار میں مقدم مقاتے جالغیب میں ۱۱ ۔

411

انھیں کے زمانہ میں محلہ قاضی واڑہ کے عالی شان بلندور وازے درست کرائے
سے علی محرصا حب کڑوڑی کے بڑے صاحبرادے عبدالواحد صاحب کا قصابرکس صنع کو گانوہ میں بی بی الشرکھی دختر آبو کم سے نکاحے ہوا - ان سے شاہ محرشعین بیدا ہوئے ، تاریخ دلادت صب ذیل قطعہ سے ظام ہے ۔
جبرا ہوئے ، تاریخ دلادت حسب ذیل قطعہ سے ظام ہے ۔
جبرا ہوئے ، قاریخ دلادت سے بیم عناصر رودایں آب و فاک آنش باد
بخاطر رفت تاریخ ولادت بیم عناصر نودایں آب و فاک آنش باد
شکر مین میں اللہ میں ہوا مال کی عمرسی حضرت اللہ اللہ میں جرا اللہ اللہ علی میاں صاحب کے والدی عبدالواحد کی میاں صاحب کے والدی عبدالواحد کی میاں صاحب کے دالدی عبدالواحد میں ہوا دی ہوالہ کی الشراع الی اللہ تعالی کے درجب میں ہوا دی ہواللہ تعالی کے درجب میں ہوا

ضرورت نہیں ہے عین ہوانی میں ۳۰ رجادی الاول سالیہ تاریخ وصال ہے -بزرگ زماں قاضی عصر بود زمیداں ایں گوئی نیکی ربود نرگش جہاں دیدہ برخوں فلک دست افسونی سیزسود بہوتاریخ فوتش بیم زدل بھفتہ شنو گو خداد وست بود مقدر مفاتج النیب ص (۱۰-۱)

ك مقدم مفاتيج الغيب ص ١٠ - ٨

44.

# حضرت مولاناشاه محدركن الدين صاحب الورى

پدائش۔ وفات

آپ سے الاسلام حضرت عبلالترانصاری وجمۃ الشرطیہ کی اولاد میں ہیں اوران کی نسب بندہ حضرت ابوایوب انصاری سے جا ملتا ہے جن کا کا شانہ حضوراکرم میں الشرعلیہ و کم ہمرت کے بعد آپ کے قیام پر بر ہونے کی برولت بقعُہ نورا ورجمنیتان رشہ دہرت بالس کے گھرکے بچوں کی سعاوت کے بارے میں دورائیں نہیں ہوسکتیں زمانہ تنزل انحطاط سے دوجارہونے کے با وجود صلی اور خونی افرات کو کلیۃ نہیں برل سکتا، جب اس خانواد سے کے منب سے عرفان ویقین اور ہرایت وایان کے چنسے کھوٹے ہیں اور دنیک کو شرح کو اس جام بوری دنیک کو شرح کو فور الحقانے میں بقینا مستی و کا بی سے کام نہ دیا ہوگا ۔

آپ کے خاندان حالات معلوم نہ ہوسکے البتہ آپ کے والد صاحب موضع کھیڑ (متصل نوح صلح کورگانوہ میں قیام پزیر تھے ، یہاں کے باشندوں نے ان کی قدر کی بھروہ یہیں کے ہورہے ، وہ طبیب بھی تھے ، اس مقام کو گوشہ عائیں مسمجھ کر اور گاؤں والوں کی پزیرائی دیجھ کر میں خدمت ختق میں خول ہوئے ، اور بوری زندگی یہاں گذاردی ۔

ان کے کوئی اولا در رینہ نہ ہوتی تھی ، مدراس کے ایک بزرگ ، بوسلسکہ قادریہ ستعلق رکھتے تھے ، چلتے بھرتے یہاں آ بھے ، جب ان کے سامنے اس کاذکر آیاتو انھوں نے چکھنے پاور حکم دیا کہ حلیہ کے دوران سی عورت کے ہاتھ کی روئی ہمیں نبطے دن راست میں ایک روئی تناول فرماتے تھے ، اور وہ بھی صرف افطار کے وقت، آپ

ب ارزن

والدصاحب نور باوضوم وکراپنے ہاتھ سے وہ روٹی بکاتے تھے ، حیّہ ختم ہوا تو حجرہ کا دروازہ کھول کرمڑوہ مسئنایا کہ رب تبارک و تعالیٰ فرز ندعطا فرمائے گا اور ان کا وجور کاملین سے ہوگا۔ ان کا نام رکن الدین رکھنا۔ چنانچہ یہ نام تحریرکرلیاگیا۔

اُن بُررگ کے کہنے کے مطابق آپ کی بیدائش ہوئی۔ آپ کی بیدائش موئی۔ آپ کی بیدائش کے چوسال بعد آپ کے بیدائش انتقال ہوگیا۔ زاں بعد آپ ریاست الورکے صدر مقام الورٹیہ میں اپنے اموں نینے فریدالدین کے پاس آگئے بھر عمر کھر الور ہی میں رہے ،اور ہیب وصال ہوا۔ الور اسٹینن سے وسلی کی طرف ریلوے لائن ہے تصل ہی دو فرال گ یر آپ کا مزار ہے جے سے الم میں بوائیوں نے توظ کھوڑ کر زمیں دوزکر دیاتھا ، فدا کھیل کرے اور کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے حضرت مولانا ابرا ہم تتوفی نام کو کھوں کے اور کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے حضرت مولانا ابرا ہم تتوفی نام کو کھوں کے دور مدیں کرے اور کروٹ کروٹ بیاں اپناڈیوں قرال دیا ، اور میں جدو مزار دوبارہ وجو د مدیں آگئے رہم ہالئرتعالیٰ .

لعبلیم و تربیت ابتدائی تعلیم این ماموں سے ہی حاصل کی ، دہ فارسی کے استاد کال تھے ، مزا غالب کے جمع عصر تھے ، الورٹیم کے بڑے بڑے روسا میندو کم ار شاگرد تھے ، میروہیں فوشنویسی کی طرف توج کی ۔ الورٹیم سے مارے کے بعد فوشنویس خطاطوں کا مرکز تھا ۔

کہاکہ آج حضرت کے ایک قوی الاستعداد مرید کا انتقال ہوگیا ہے آپ کو اس کاصدی ہے ذراتوقف کرو۔ حضرت نے اندر سے آ داز سننکر حاضر ہونے کا اشارہ فرایا، اندر آتے ہی مجھے شرف معیت سے نوازا۔ بعد میں اعلیٰ حضرت نے فرایا؛

"الحرالتُ بهوری تقاوه دور بوگیا اوروه تمام نسبت وفیق یبان نتقل بوگیا اس کے بعد آپ کے مرت پان تقال اس عالم آب وگل میں رو نق افروز میم بال اس عالم آب وگل میں رو نق افروز میم بال اس عالم آب وگل میں رصلت فر مائی ، وصال سے ایک ماہ بیٹی ترویلی میں خلافت سے نوازا اور طرک بھی نقش بندید میں مجاز بنایا

#### فقل ا جازت فامده اعلى عضوت دهلى رحمه الله نعالى

"بسحدالله الرحمن الرحيد ، محمدة و نصلى ونسلم على سيد المطائفة الصوفية الصافية الكرام البورة معهد وألمه وألمه المجمعين : - الابعد ، بس مي ويفقر شيخ رميم بش المقب به محد سعون قطب من و قيد بي محد سعون قطب من و ألمه المحمعين المعان و المعان و المعان و المعان المعان الورى المقون و رغبت خود رجوع بفقي ورق واخل طريقه انيقه عليه نقت بنديت و اعومة و بخرال مجابره و رياضات شيد دريض من سبت المعان و من الدين الورى المعان و من المعان و من المعان المعان و من المعان المعان و المعان و المعان و المعان المعان و المعان و

المشہور بر محدسعورت الورتشریف لائے ، آپ زیارت کے لئے حاضر ہوئے ، انواللہ اسے دل متاثر ہوا ، بیعت ہوگئے کہتے ہیں کہ بیعت ہونے سے آپ فرون سے آپ فرون ہوں کے کہتے ہیں کہ بیعت ہوجاؤں ؟ اس وقت وہ اپنی آپ نے دریافت کیا کہ حفرت کیسے ہیں ؟ بیعت ہوجاؤں ؟ اس وقت وہ اپنی دھن ہیں مٹی سے کھیں رہا تھا ، اسے چھوٹر دیا اور کہا : ہوجا ، ہوجا ۔ گویا گھر بیٹھے تمنار دل برآئی ۔ آہ سے کہا ہے کسی نے ۔

سرکیا دردے دوا آن جارود مرکیا مشکل جواب آن جارود مرکیا مشکل جواب آن جارود آب کم توشنگی آ در برست سائیش ایل طلب مردم شاب سائیش ایل ساید بهترز آفتاب

گور بینی بیان فربائی وہ قابل توجہ ہے، فرباتے ہیں کہ ہارے مکان کے قریب ایک ہمارہ جو آب بینی بیان فربائی وہ قابل توجہ ہے، فرباتے ہیں کہ ہارے مکان کے قریب ایک ہمارہ ضعیفہ بوہ رہتی تھی جس کو کھ کانی کھیے تھے ، اس کے بیباں ردی کا غذات بہت تمب ہوگئے تھے ، ایک روز اس نے ہم سے ردی کا غذرت کیفے کو کہا کہ بے کارایک طرن کو کر واور کام کے ایک طرف کو کر واور کام کے ایک طرف ہو شاہ ولی اللہ محدت و بلوی کا ایک قلمی رسالہ طاحیں میں لکھا تھا کہ جسے کا لی کی شاہ ولی اللہ محدت و بلوی کا ایک قلمی رسالہ طاحی میں لکھا تھا کہ جسے شیخ کا لی کی تاری سے بر سے انشار اللہ شیخ کا بل گھر بھی میں ہو اے گا ۔ رکا مشی مین کہ ورود اور وظیفہ کی تشدی کی انشار اللہ شیخ کا بل گھر بھی مجمل جائے گا ۔ رکا مشی سے دریافت کرکے گھر کر دیتے تو اور وں کا بھی مجمل ہوتا)۔ ہم خوش ہوئے اور اس سے دریافت کرکے گھر کے آئے اور حسب شرائط اس پر عمل شرق کیا ۔ کھر ہی عرصہ بعد حضر ترج الور تشریف

ایں جب بعیت کے لئے حاضر زوا توجولوگ وہاں حاضر تھے انھوں نے ۱۳۴۲

کے وقت حاصل ہوئی تھی وہ بھی دی ، اجازت نامہ لین باتھ سے تخریر فرمایا اور برت اللہ کے سامنے کھرمے ہوکر دیر تک دعا فرائی : ۔

صبار معصوم سربرندی

ان گرانفت در نواز شات سے مالا مال ہوکر آپ نے بیلیغ اسلام کی طرف

قوجہ فرمائی ، الور شہر اگر چہ اسلامی شہر تھا گر عجمای تو انسانی معاشرہ کا برزو لا بنفک ہے الور کے ما تول میں میوقوم آباد تھی ۔ اب سے پچا سے سال پیشتر پورا علاقہ میوات

آپ کے فیوض و برکات سے مالا مال تھا، جگر جگر خانقا ہیں ، اور مدرسے تھے، آپ نہایت نجیدگ سے لوگوں کو احکام شرع کی طرف مائل کرنے کی سعی فرماتے اور نہایت نجیدگ سے لوگوں کو احکام شرع کی طرف مائل کرنے کی سعی فرماتے اور حبّ رسول میں الشرعلیہ ولم کی جانب آپ کی خصوصی توج تھی کہ یا ہی ایمان ہے۔ گر

میمویت اغنیار وال دنیا، واتفاق دمیت بایاران طریقت، واتحاد وصحبت با بل طریقت وحقیقت وصلی الشرعلی خیرخلقه محمر واله واصحابه وسلم، محیرسودنقشبندی مجددی امامی و سوی -

معجدد علیوری ہایوں کے زبانے کی ہے ویان تھی حضرت نے آباد فرائی اور
ادر ایک بین کیاسینکروں ویران مساجد کو آباد و معور بناویا بہتل وعزلت گزینی بھی ایک
دور میں آپ برغالب رہی ، اسی دوران اجمیری خواجہ کی طلبی پر اجمیرحا ضری دی اورس
غریب نواز کے فیوض و برکات سے متمقع ہوئے ، پھر حق تعالے نے آپکو حرمین کی زبار
مرثمت فرمائی اس مسلامیں آپ کے نالہ ہائے تب و تاب اورصدائے شوق قابل دیری
کو فرتب رجلد یا نبی دل کی
کس بہنا مرکروں گی دل کی

و حبر بعد یا بی دن کا کسس به به مررون کا دن کا کوئی بھی دل گی ہیں دل کی کسطرہ بچھے گئی دل کی کیاسبہ، بلاسب تونیس آج جو بحراکی ہوگئی ہے دباول کی کوئی پوچھے توکیوں گئی کملا کل تواجمی تھی یہ کلی دل کی الحج سے فارغ ہوکر حضرت خواجہ فییا را معصوم رحمۃ الشرعلیہ سے فیص حاصل تج سے فارغ ہوکر حضرت خواجہ فییا را معصوم رحمۃ الشرعلیہ سے فیص حاصل

کیف ان کی ضرمت میں حاضری دی ، وہ زبر دست عالم و فاضل اور اونچ در جر کیف ان کی ضرمت میں حاضری دی ، وہ زبر دست عالم و فاضل اور اونچ در جر کے بزرگ ہیں ادر امام ربانی مجدوالف ٹانی مینی احدر سرمیندی کی اولاد میں ہیں آپ جب ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اوّل الاقات کے یالفاظ تھے:۔

از شامع رفت سابقی سرت سے بری شنه سے باس تعلایا آپ کا ارٹ و سے کرمب میں ان کی خدمت میں حاضر ہو ، سب کو ہٹا دیے اور فراتے :- "ہم کو مولو کر صاحب سے تنہا کی میر بات کرنا ہے " بہت کچھ اسرار ک باتیں ہوئیں ، اور کمال عنایت کے ساتھ وہشتہ ، قادر یہ ، نقش بند یہ بیس القاء فرمائین نیز نسبت ادلیسی ، جو مضرت می درصاحب رحمۃ الشرعلیہ کے مزار برحاکیشی

#### سهروردی مجاذیب سخن الله صنوش دری ور یخ نعمت بهناک بها پوری مهردی

بہادر پورسادات شہر الورسے بالکل جانب شمال قصبے کانی ہے پورب میں تین میں پر واقع ہے ، یہیں پر شیخ جال رحمۃ الشرعلیہ کا مزار ایک پہاڑی پر الفیں کی خانقاہ میں واقع ہے ، جوسن خال میواتی کے مرت دیقے اور خواج سید محسسکہ گسیودراز قدس سرہ کے گلبرگہ جاتے موئے میز بان اور مشیر طریقت وسلوک تھے رحمہم الشرتعالیٰ ۔

اس آبادی میں نعمت الشرنامی ایک آومی بساطی کا کام کرتے تھے، اور
اس سلسلید بعض مرتبہ لمبسفر پر بھی چلے جاتے تھے، بھنگ کے بہت رہ یا تھا ، گر
تھے - ایک مرتبہ وہ بعنداد بہنچ گئے وہاں ایک آدمی زنگریزی کا کام کرتا تھا ، کوئ
اس کا طریقہ عجیب تھا ایک ہی کونڈی کے ذریعہ ہرطرہ کے رنگ کرتا تھا ، کوئ
سنرزنگ کا نوا ہاں کوئی نیلے رنگ کا کوئی سرخ رنگ کا طالب اور کوئی زرد رنگ کا فوام شمند ، گروہ بزرگ ہرتم کے زگوں کو اسی ایک کونڈی سے کرر ہاتھا جواسکے فوام شمند ، گروہ بزرگ ہرتم کے زگوں کو اسی ایک کونڈی سے کرر ہاتھا جواسکے پاس تھی ، کیڑا لیا اور کوئٹری میں ڈال کر مالک کے حسب منتا اسے بنایا اور اسے سونپ دیا بینے نعمت الشرقریب ہی میٹھ کر کھنگ بی ر ہاتھا گرفٹ نہیں آر ہاتھا آپ نے اس سبر ،گل درولیش سے شرکایت کے لہجو میں کہا :
آپ نے اس سبر ،گل درولیش سے شرکایت کے لہجو میں کہا :
آپ نے اس سبر ،گل درولیش سے شرکایت کے لہجو میں کہا :
سیماں کی بھنگ کیسی ہے ، بالک نشرنہیں لاتی - ج ، ایک بھنگ بی کے ورقین ہے دیئے اور بھن کے دوتین ہے دیئے اور بھن کے دوتین ہے دیئے اور بھن کے سرب رنگ درولیش نے درخت کے دوتین ہے دیئے اور بھن کے درخت کے دوتین ہے دیئے اور بے سن کر سب رنگ درولیش نے درخت کے دوتین ہے دیئے اور بے سن کر سب رنگ درولیش نے درخت کے دوتین ہے دیئے اور بے سن کر سب رنگ درولیش نے درخت کے دوتین ہے دیئے اور بے سن کر سب رنگ درولیش نے درخت کے دوتین ہے دیئے اور

یسئد کی اس طرح کا ہے کہ اس میں افراط و تفریط سے دامن بچائے رکھنا کارے دارد ہے۔ محبت کے نشہ میں ہوگوں سے ایسی حرکتیں سرز د ہوجاتی ہیں کو محبت کی لطافت و پاکیزگی اسس کی تحل نہیں ، اور پھر محبت محبوب سے بعک دکا باعث بن جاتی ہے گرا فراط و تنفر بیط سے پُر اسس جنر ہوکی اصلاح اسطرح نہیں ہوسکتی کہ انھیں برعتی کہ کہان کے ہر ہر وظیفہ حیات کی مخالفت کی جائے جیساکہ آپ کے بعد لوگوں نے عام طرز اصلاح بنالیا ۔

محبت وشریعت دونوں ساتھ ساتھ ہوں تو کام جیست ہے جنانچہ آپ دونوں ہی پہلووں کا دھیان رکھ کر کام کیا ، محبت رسول صلی الشرعلیہ و کم کی تلقین اور شریعیت کی نعلیم و بیغی اور تصوف وسلوک کی نشر واشاعت سے معاشرہ کوسنوانیکی کوشش فر مائی ، دعظ وارست ادکی محفلیں جائیں ، تصوف کے صلفے قائم کئے اور تصنیف و تالیف کامیوان گرم کیا ، چنانچہ آپ کی تصنیفات عسف لی ہیں:۔

(۱) رسالدرکن الدین (۲) توضیح العقائد (۳) مولود محمود (م) رسالہ طاعون (۵) اربعین (۱) روح الصلوۃ (۲) دوح الصلوۃ (۲) رسالہ طاعون کے خلفار محان میں جنوں دیا تا ہوں کے بعد آگے۔

اورحسب ذیل افراد آپ کے خلفار مجاز ہیں جنھوں نے آپ کے بعد آپکے مشن کوزندہ رکھا۔

(۱) مولاناارشادعلی صاحب الوری (۲) مصاحب خال

(٣) قاضى على اكبر جعالا والرى (اجتما) (م) منشى اخلاق رام بورى

۱۵) حاجی عالعز پر مفت شره (بنجاب) (۶) مولوی محمود (فرزندار مبند)

(١) مولانامفتي محمر طهر الله ١ مام وخطيب جا هي مسجد فتحيوري وسلى ١٠٠

دن مصباح السالكين بويدلم ديون منتي فوكرم شا بي امام مسحد فتحبوي دهلي

رسول شاميول كابيان

یطریقہ ستیدرسول شاہ الوری سے جاری ہوا ، اس گردہ کے فقر حرور پر فاک گاتے ہیں ، جارا برو کاصفایار کھتے ہیں اور ایک رومال سر پرشل کلاہ رکھتے ہیں ، اور رات کاسونا حرام جانتے ہیں گئے۔

مہاراج پرتاپ سنگر والی الور کے عہد میں سگر وہ کالشو ونماہوا ، رسول شاہ مہار بور ان کے سبب سے پروان کے مہار بور ان کے سبب سے پروان کے مہار بور ان کے سبب سے پروان کے سبب سے بروان کے سبب رسول شاہی سے سمتی ہوئے ، سناہ مہا حب موصوف قدیم سے سیر تھے ، اور متوطن بہا در پور ضلع الور ان کے اب وجد تھے ، میاں رحمت الشرب اطی بہا در پوری اور موسلے اور ان کے اب وجد تھے ، میاں رحمت الشرب اطی بہا در پوری سے ، جوقطب وقت تھے ، انھوں نے فیض کمال پایا اور ہوائے توجہ مرت رسے آتن عشق تھی کو مجمرول ( ول کی انگیر تھی ) میں اس درجہ بھڑ کایا کہ گری اس کی دماغ کو صعود کرگئی اور حالت ان کی مقام سلوک سے گذرگئی ہے

آ نجان آمرخم وصرت بحوش شورافگٹ رنگوش عقل وہوش

پنانچاسی مرہوش کے عالم میں ہووہ الورکی راہ پاگئے تو وطن چھوڑ کر دہاں اسکے ۔ چند روزادھ اوھر کھر کر دہاں اسکے ۔ چند روزادھ اوھر کھرکر ہر حکمہ کو دیکھا بھالا بعدہ لادیہ دروازہ کے باہرجہاں الظماد رخت ہے، رختِ اقامت ڈالا۔ اہل دنیا ان کے پاس آنے جانے گئے ، اور نقد کرامت ان کی سفین پانے لگے ۔ بھنگ نوشی و مخواری پروہ ایسے چڑھ گئے تھے ۔ نقد کرامت ان کی سفین پانے لگے ۔ بھنگ نوشی و مخواری پروہ ایسے چڑھ گئے تھے

ك تذكرة الفقرارص ٢٢ بحواله آثارالصناديد حامشيه ص<u>٢٩٦</u> ٢٣: یہ فرمایا " فراید گھوٹ کر پیؤ۔ وہ نشہ بازتھا ہی اسے تنوب انجھی طرح گھوٹ کرسبِ
ارشاد نوش جان کیا ۔ پینا تھا اور نشہ بین مست ہونا تھا ۔ افاقہ ہونے برسب بھک
درولیٹ کے قدموں میں بڑگئے اور در فواست کی : "عالی جاہ مجھے اپنا بنا لیجے گا"
سب رنگ درولیٹ بڑے عارف بالٹر تھے اور سپر وردی سلسلہ سے تعلق تھا۔
اب عمرت الٹر بھنگ نوش نیے نعمرت الٹر سپر وردی ہو گئے سے بوجرالرسولے
عرف رسول شاہ سپر ورد یہ سلسلے میں آپ کے مرید تھے ، جن سے رسول شاہیوں
کا سلسلے ہی

ا موایت شیخ بشیرالدین از اولاد شیخ نعمت الشربهادر پوری . ارصفر ۱۹۰۳ م



کرزمانہ کے نشہ بازوں سے بڑھ گئے تھے کہ رات دن وہ منمور رہتے تھے اور کھنگ کومبر اور شیراب کودودھوا کہتے تھے اور مین داری ہرایب سے ان کا تکیہ کلام تھا مگر مضلیٰ کہدومہ کے سک تو عام تھا ہے

ہرور کے مصرف المحت خاتی تواں کرد صینہ داہل نِنظر برام دانہ نہ گیسرند مصرغ دانا را بہت آدمی ان کے معتقد دارا دت کیش تھے چنانحیبہ برتاپ سنگھ بھی ان میں سے ایک تھا ہے

آپ کاسله فانوادهٔ سهروردیه سی ہے اور تضرت شیخ شهاب لدین سهروردی کا بہتیجتا ہے،آپ بر ضرب بہت غالب تحقا اور میشد کو ہتان الوری میمراکرتے تھے، دوسے تمسیرے دن اگر کوئی شکوط اروٹی کا باتھ لگ گیا تو کھالیا ور مذکو کھے برواہ نہیں - اور مسلطرے کہ اہل جذب کا دستورہے اسی طرح اپنے معبود کی عباد میں مصروف رہے، اور دنیا و مافیہا سے خبر نہ رکھتے تھے کڑت جذب اس قدرتھی کہ میں مصروف رہے، اور دنیا و مافیہا سے خبر نہ رکھتے تھے کڑت جذب اس قدرتھی کہ تکالیف شرعیدان برسے مدب کی مرب ساقط نہوگئی تھیں، لباس کی کچھ فید مذتھی۔ موا تواسکی لنگوط کوئی تعیم اگر کچھ برواہ نہیں غرف کہ مالم جذب میں رہتے اور صدر ہاکرامات اور فرق عادات اسی عالم اور اسی حال میں صادر جونیں ۔ فرق عادات اسی عالم اور اسی حال میں صادر جونیں ۔

آپ سارات قصب بہادر پور مضافات الورسے ہیں، اور اصلی خام آپ کاستیرع لیم سول ہے۔ وہاں کے لوگ نہایت معتقت دیمھ اورروائے

ئه مرقع الورص ۱۱۳ ، ۱۱۳ - رسول شاه كه مرشد شيخ رحمت الله رسباطي مذ تقع بلك شيخ نعمت الله رسباطي مذ تقع بلك شيخ نعمت الله رسباطي بدائة والمربع الله ين متوطق المربع المربع

ماجات ان کے انفاس متبرکہ سے جانتے تھے - راج الور کھی نشو و نما ابنی ریاست کا
آپ کی ذاتے نیف آیات سے بچھتا تھا اور نہایت اعتقاد آپ کی جناب میں رکھتا تھا

سلسلہ آپ کا حضت رشیخ شہا للدین سپر وری تک اس طرح پہنچتا ہے کی سوائے وریحے والے نسخ والے نسخ میں کہ اور وہ دیکھنے والے نسخ والے نسخی صبیب کے اور وہ دیکھنے والے نشاہ واردہ دیکھنے والے سنخ صبیب کے اور وہ دیکھنے والے نشاہ المرائی کے اور وہ دیکھنے والے سناہ مرائی کے اور وہ دیکھنے والے نسخاہ مرزاق کے اور وہ دیکھنے والے سناہ الداؤ کے اور وہ شاہ حضرت اسحی کے اور وہ شاہ حضرت اسحی کے اور وہ شاہ حضرت اسمی کے اور وہ حضرت میں مرائی کے اور وہ حضرت کے دور وہ اللہ الدین کی کے دور وہ حضرت کے دور وہ اللہ الدین کی کے دور وہ حضرت کے دور وہ اللہ الدین کے دور وہ حضرت کے دور وہ اللہ الدین کے دور وہ حضرت کے دور وہ حضرت کے دور وہ اللہ الدین کے دور وہ حضرت کے دور وہ اللہ الدین کی دور وہ حضرت کے دور وہ اللہ الدین کے دور وہ حضرت کے دور وہ اللہ الدین کے دور وہ حضرت کے دور وہ دور و

سر می سرا ہیں ہے ایک جذب تھا ، بارہ برس کی عمرین افعہ السّر سے ایک جذب تھا ، بارہ برس کی عمرین افعہ السّر صاحب کی خدرت میں حاضر ہوئے اور ایک دم جذب الی السّرحاصل ہوگیا ، اور حبک اور بہاط وں میں نکل گئے اور دن رات السّرکی یا و میں بسرکی ہے ۔

بی مرتبہ و لوی محرصنیف کا جو کمبوہ تنفے اور میر کھ کے تھے اتفاقاً س ایک مرتبہ مولوی محرصنیف کا جو کمبوہ تنفے اور میر کھ کے تھے اتفاقاً س طرف گذر ہوا ، اور جال نامشروعی رسول سے است کے اور اہل شرع کو بر وضعو نکی علمائے دین پر گمرا ہوں کی تلقین واجبات سے ہے اور اہل شرع کو بر وضعو نکی مرایات ضرور بات سے ہے اس لئے مولوی صنیف ان کے پاس اس غرض سکے

> له آنارالصناديرص ١٩٩٧ - عنه ايضاً ١٩٢٣

ماييتاب عزومكين، افتاع المين قبله الم حقيقت ، كعبر اليقيس قافله سالار وحدت ، كعبرا بل بصر آفتاب عزوتمكين، ما بتناب مهرور قدوة أفاق عالم منظررت جليل كوبردريات سرميشوا خالسيل مظهروات اللي معورت رب كريم مطلع انوارقدسي ومحرم رازت ديم بلبل امرار وحدت بمشهد والالشفار ككش باغ برات كبلبن باغ بقار مركز اقطاعالم اسرورشاه شهاث باعت ايجادعالم، نقط دورجبان مركز دوران عالم، قبله آلي شهود واور ملكب قدم، والني اقليم وجود مالك تخبخ عنايت امحرم راز عليم فارتح اياتِ غيبي ، خاتم مهرت يم مقتدائ انخرين وافتخارا وليث وائي ملك والبيت رافع علاليقين اورتر قی اس گروه میں ایسی سعی موفور فرمانی گرگرده گروه خلائق گرد آئی -- ، يبان تك ان كىكترت بونى كەتمام بىند مىل س خاندان كى شېرت بونى -م الم میں رسول شاہ نے رحلت کی ، تاریخ رحلت منیف شاہ نے یوں کتابت کی:

يون رسول إن شاه اليم ورضا ساخة رحلت ازي دارفنار يافت جادر حريم كريك ه وه الراحريم گفت إتف بگرد تاریخ ا و مواد الورمي اس مقام پرجہاں تكيه رسول شام يوں كا ہے ان كودفن كب اور بسبب ایک سامخر کے آپ کے استخوان کو اکھاڑ کر فروز پور تھرکہ میں مرفون کیا ۔ إِنَّا لله وَإِنَّا إِلْكِينِ مَ اجِعُونَ وسرت يدي سيرسول شاه كى تاريخ وفات ٢٢رجا وكالتا تلديكھى ہے فرواقع يہے كري صحيح نہيں وال وفات صواليم ہے -

له تخفة الابرارص ٢٦ -، كم موقع الورص ١١٥ - ، عنه آنارالصناريرص ١٩٠٠

که راه راست د کھلائیں اورمعاصی بھنگ نوشی و بادہ رکتی سے توبرکرائیں ۔ و ہاں جاکر ہورسول شاہ سے دوچار ہوئے بیک نگاہ ان کی تنور اسی رنگ میں سرخار ہوئے اور تقوی وطہارت سے منہ کھیرا جارا برو کا صفایا بت لایا \_\_ واقعدیہ ہے کہ میاں رسول شاہ حکی مولوی محد صنیف نے مخوب آبرو برصائی اور ان کے علم وصل کی وجہ سے اس خاندان نے رونق تمام یائی کیے مولوی محرصنیف نے اپنی نتنوی میں میاں رسول شاہ کا وہ مرتبہ بر تعایا کہ كرة خاك سے المفاكر فوق عراض پر ان كو سمايا ہے ، چنانچه ايك متنوى ہے : گوہرکیتائے دریائے قدم مست محمائے درجودوہم مرجع مقصور فامول الفحول اسم پکش ستیر عبدالر سول شهرابور ابورواشهرارواست سر کجاظل عنایت مهرا داست

نام پاکش ہر کجا دار د طہور وکره مشهور در ایران ب<sup>و</sup> تور نوران معمور درشرق دغرب وصف آل معروف دفج عرب اے فریرالعصر در طم جلال متل تومعدوم درعالم مثال يش قدرشب قدرتم بنقدر آئينه بردار توشمس وقمر أسال قربان دوران شاآ رام وتحقين رام فرمان شمأ آ خل اد محدود درا فاق خلق حال اومبسوط دراصحا ولق ایک اورمثنوی:

بإدى ويبرطر بقيت سيرعكبرارول سرورار آدم، مرجع إلى قبول

ننشى انشارعالم، راقم خرقبول مثررا ولادآدم بسيدعبدالرسول

اله آثارالصناديرص ١٩٩

تومین خوردا کردو کی نفس کرنہ بودی خوردا کردو کی نفس کرنہ بودی خورد سے ماندر بول کے خورد دیوار تن کے خورد ہوری باغبان در باغ تن آخر ستر ہویں شعب ان شمال فرایا اور پنے پر کی طرح پہلے الور میں اور بعدا س کے فیروز پور تھرکہ میں مدفون ہوئے ۔ آپ کے خلیفہ میں فرائس سے فرائس کے فروان پور تھر فرائی ۔ قرائسیں نے تا ریخے دفات یوں رقم فرائی ۔ گفت ہو کی شائس کے خوان کی خوان کے خوان کے

### شاه فداحسين صاحبً

آپ کااصلی نام خواج بخیب الدین احر ہے اور آپ اولاد حضرت خواج سستید ہمدانی سے ہیں ، اٹھارہ برس کی عمریں فقیری اور خاکساری اختیار کی ،اور اپنے برکی خد

> له آثارالصنادير ص ۱۹۸ - ، ته مرقع ابورص ۱۲۱ ۱۲۸۷

مولوى شاه محمد حنيف ميركهي

آپ نے گلستاں کی شرح کھی کھی ہے اور یہ اشعار کھی آگے ہی ہیں: دل بے خطرہ مظہر زات است بحربے موج عین مرات است

خىلارا چەجونى توخوررا بىجىد چون خودرابىي بى تونى جىرا و

ا تارالفناديوس مهم عن تحقة الابرارس مهم مهم المهد

Scanned with CamScanner

نوارقِ عادات آپ کے شہور وقعروف ہیں جنانچے روایت ہے کہ دفیرت ستیجسکری نواسۂ جناب ستیدر سول نماآپ کی خدرت اقدرس میں عاضر ہوئے تو پیٹھر پڑھا ہ

ستم چنال کمن که ندانم زبیخودی درع صرکه خیال که آمرکدام رفت

يشعر مستكراب ني ايك بكاه دال كرفر مايا: " جادٌ اين اناكي قبر بر بنتيهو - اسى وقت سے جزب غالب موكيا اورمست الست عقيقي بن كئے ، ـ ايك موقع برصت رمولوي ستيرحاجي غوث على شاه باني يتي كط عراض پرآپ نے پیام مجھیجا کہ ہومر پیرآپ کا زیادہ متقی ، نمازی ، پرمہز گار اور فیضیا صحبت ہواس کومیے ریاب تھیجئے۔ اور میں اپنا اوبائش آزاد ر ندمشرب خادم آپ یاس بهجول - بهر دیکھنے کرمیے رجام شراب کی کیفیت سے آپ کا پختہ کار مریزمسرورم قا ہے ، یا آپ کے قبیض باطن سے میرار ندمشرب علام تو برنصبیب - اس بناپر ایک بڑا بى تقى ، صوم وصلوة كابورا ياست ، صددرم ذكى وفيهم ادهرس اورادهرس التاسي ایک دلداده، متوالا، رندمشرب اُوصر اِدهر سے بھیجنے پر نیتیج نکلاکہ حضرت غوث على شاه صاحب كا فاص مربد آ يكى نظر يُرتَ ہى ڈاڑھى مونچومونڈا شرا ج اڑا نے لگا اورغوث علی شاہ نے ہرمنپر حکر وجہے کی مگراپ کے مربیر برکھی تھی ا ٹرصحبت نہیں بڑا جیسا تھا ولیا کا ولیا ہی رہا۔ جب غوث علی شاہ کے مريدون في اس كاسبب دريافت كياتوآب في فرمايا ه ميان عاشق ومعشوق *دمز ليست* كحراماً كاتبيس راهم خبسرنسيت اسی طرح کا اور ذکرہے کہ ایک عالم ظاہری کے زیادہ معترض ب<u>عونے</u> پر

میں فراغت عصیل علوم سے کی ۔

تصوّف میں بہت بڑا ملکہ تھا اور فصوصل کی وغیرہ جیسی تصوف کی شکل کا بوں کو بہت آسانی سے بڑھاتے تھے ، دنیا سے مطلق دگائو نہ تھا ، اخلاق و خاک ری برر کے کمال تھی ، گوشنشنی وزاو بیگز بنی صرسے سواتھی جمعبت عوام الناس بہت ایپ ندفر ماتے اور بہتے تہ نہا میر خاک برن سے ملی اور ایز سے مرابے نے رقمی اور زمین پر بابتھ ریر بڑر ہتے ۔ اگر حی آپ کے مزاج میں لوک جنرب برغالب تھا لیکن معمی سٹان جذب بھی طہور کرتی تھی ۔ مراب برغالب تھا لیکن معمی سٹان جذب بھی طہور کرتی تھی ۔ مراب برغالب تھا لیکن معمی سٹان جذب بھی طہور کرتی تھی ۔

بیں برس الورمیں اپنے بیر کی ضرمت میں رہے اورطرح طرح کی ریافتیں کی ، اور فسیل فمیل ظاہری وباطنی مین شغول ومنہک رہے ۔

مولوی محرصیف کے انتقال کے بعد، جوان کے بیرومرشد تھے، انکی جگرہ ادہ نسن ہوئے ، کھر بسبب بعض سوائح کے دلی تشریف آور چالیس برس ایک حجرہ میں بیٹے رہے ۔ بعد اس کے راجہ بنے سنگر والی الورنے نہایت تمنا کی اور از بس خواہ ش کی: آپ بھر الور لیے: کیے میں رونق افروز ہوں - اگرچہ اس زمانہ میں آپ کو بسبب لحوق امراض متعددہ ہواس ظاہری نہ تھے لیکن آپ کے مرید اسی حال میں بسبب لحوق امراض متعددہ ہواس ظاہری نہ تھے لیکن آپ کے مرید اسی حال میں وہاں کے اور جب مردون بعد وہاں جاکر مار محرم الحرام مولائے ہروز مجمولات وہاں لے گئے اور وہیں مدفون ہوئے ۔ آپ کی ذات بھی مغتنات روزگار سے تھی ، اور بسیبوں خرق عادات آپ سے ظہور میں آئی ہیں یہ تھی قت میں خاتم سلسلہ رسول بسیبوں خرق عادات آپ سے طہور میں آئی ہیں یہ تھی قت میں خاتم سلسلہ کورونی تازہ ہوگئی تھی شاہمیہ ہوئے اور آپ کی ذات فیض آیات سے اس سلسلہ کورونی تازہ ہوگئی تھی خلفار آگے بلاودور و دراز گئے ہیں ۔ جنانچہ ترت ، سراند میں اور شہرون میں آپ کے فقرموجو دہیں ہوئے۔

اه آثارالصناديرس ٩٩٩

udl

اس كوكبلا بفيجاكه:

ت تومسلمان کہل اتاہے اور شریعت کا انکار کرتاہے ، تجھے
زیبانہیں کہ دعوی اسلام کرے اور کھفطعیاست کا انکارے "
اس نے شاہ صاحب کے پاس ہواب بھیجا :
" نہ توآچ میرے پاسی آئی اور نہ میں آچ کے پاسی جاری
یوں کروکہ لینے کسی معتبر نے گرد کو بھیج دو کہ ہم سے مناظرہ کر جائے "
شاہ صاحب کے رین گردوں میں عمالیت بڑے ذکی اور ذی استعداد
طالب علم سمجھے جاتے تھے ، انھوں نے کہا : حضرت مجھے بھیج دیجے '' شاہ صاحب فلا البالم سمجھے جاتے تھے ، انھوں نے کہا : حضرت مجھے بھیج دیجے '' شاہ صاحب فلانے فرایا : انچھاکوئی بات دریافت کرنا ہوتو کرلینا''۔

فاص دورت راب کے وقت آپ نے تیز نظر ڈالی ان پر ادریہ اشعار پڑھے: بیاساقی من کہ مردم کفن ازبرگ تاکم کن آب مے برہ سلم درین مخانہ خاکم کن بمل فاتحہ برہ روحم دگر گورم ازبی کن کررو زمے عاقبت مارابیک عنجاتمکن

پابند تھا گرشراب بیاکر تا تھا اور سے بداس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس این جہالت سے بوس مجھ کہ جالت سکر میں طبیعت زیادہ گئی ہے ، اس کا ایک مرید تھا محتمد صنیف ۔ اس سے چار ابرو کا صفایا تعنی سر، ڈاڑھی ، بھوں اور مونجھوں کا منگا ایجاد کیا ، اس کا خلیفہ ہوا فدا حسین ۔ اس نے یہ زیادتی کی کہ نماز سے منع کرتا اور جنابت کے لئے (کذا) بدن پر بھبوت کا مل لینا کا فی سمجھنا تھا، تقریبًا ساری جنابت کے لئے (کذا) بدن پر بھبوت کا مل لینا کا فی سمجھنا تھا، تقریبًا ساری جی سے مناب کا انکار کرتا تھا ، گر بایں ہمہ صاحب تصرف تھا ۔

حضت شاہ عبدالعزیز محدث و لوی رحمالتر کے زمانے میں تین سینی فد احسدین وسلی آیا توہیت لوگ اس کے معتقد ہو گئے ۔ شاہ ما حب نے

له تحفة الابرارص م

اس کے بعد حضرت امام ربّانی در حضرت گنگوہی ہے غالباً اس عالبت کا نام کے کر فرمایا کہ اس میں یہ اثر تھا کہ ہواس کے پاس گیا وہ اس کا ہوگیا۔ ایک شخص کا نام نے کر فرمایا کہ وہ کہتے تھے کہ ایک بارمیں اس کے پاس جلاگیا۔ اس کم بخت نے محصے گلے سے دگالیا ، اسی وقت میرے سینے میں ایک آگسی لگئی اور میں فوراً اس کے پاس سے بھاگا۔ حضرت نے فرمایا:

"میری طالب علمی کے ذمانے ہیں سُھٹا م کے بعد وہ وہ لی کے اندر موجود تھا اور دھی کھریں یہ بات مشہور تھی کہ اس سرک سے لوگ نہیں جاتے ،ایک مرتبراس قصتہ کے بعد فربایا : " جناب رسول السٰر صلی الشرطیم والہ واصحابر ولم نے فربایا ہے کر حب رجال آئے تو اسکے سامنے مت بڑنا ، پہاڑی ہوٹیوں پر اور غاروں کے اندر سپ اہ کرٹنا میرار ہا محلوق اس کے مقابلہ پر آئے گی گراسی کی ہور ہے گی ۔ جناب سول الشرطیعے الشرطیم ولم کی است ہے ایل باطل کا تصرف اور اہر ہے تی برغلبہ ظاہر ہوتا ہے آئر اس کے مقابلہ کے مقابلہ کے لئے حضرت عیسی علیالیل میں برغلبہ ظاہر ہوتا ہے آئر اس کے مقابلہ کے مقابلہ کے لئے حضرت عیسی علیالیل کا تشریف لائیں گئے گئے تشریف لائیں گئے گئے اس کے مقابلہ کے ایک حضرت عیسی علیالیل کا تشریف لائیں گئے گئے تشریف لائیں گئے گئے ۔

شاہ ف ۱ حسین کا تذکرہ قدر سے طوی ہوگیا، گراس سے رہ دفاوت تو فصیل فروری تھی کہ بے خری کا پردہ جائل نہ رہے ۔
کجھی تھی آپ عالم جذب میں اپنے پیر کی طرح شعر بھی ذراتے تھے
ادر شنوی - بن سوسر - آپ کی طبع زاد سے موجود ہے کہ بعض معتقدین نے جمع کہ ہے۔
مراجز دیرن دیدار دجہ الٹر کارے نیست در دنیا
شفاوت ما بجز ذات رسول لٹر لیے نیست در عقبی

له تذكره الرئسيد جرم ص ۲۳۲ م

تفوش دربعدمولوي صاحب جواتهة تويهي كجته الطه كحضرت مجينسيل كرليج ،اسكم بخت في اس كيسوق سوق ابناكام كرليا . فداحسين في كميا : "مياك تم تومناظره كي ائے تھے -مريدهو اُكيكا ؟"-يه بوك :" بن ففرت بموليا مناظره ومباحثه مجهة تومر يرتركيج " أتحسر فدانسین نے مولوی صاحب کی ڈاٹر ھی منڈوائی اورمونجیو ہمی ، بھروہ ہمنڈیا منگائی جومربرو مے کوائی تھی ۔ جب بہت ٹریا آئی تومولوی عبدالترسے پوچھا "تم اسے لینے اسستاذ ك پاس هي اعجا سكته مورد عبدالشرف كها:" جهال حكم مول جاؤل ، غلام كوكيا انكار بيء غرض منڈیالے کرٹ ہ عبرالعزیزج کی خدمت میں بنجا ۔ ارهرت ہوا وہادیج اس كے اتتظار میں بیٹھے بار بار فرماتے تھے:" شاید مناظرہ طویل ہوگیا"۔ این میں علیر مر پر مین ڈیا رکھے این یا ۔ حضرت شاہ صاحب تواس وقت نابین ہو چکے تھے، میرجبوب علی صاحب جو حضرت کی خدمت میں بہت ہی ہے سکھنے عبدالندكو جار ابرو كاصفاياك ديكوكر كييز لكه :" ليجيّ حضرت آپ كے مولوى عبدالسر محفيندر ب آرم بين من وصاحب حران موسة اورفرمايا "تم يون بي بكاكرت بوت میرصاحب نے عرض کیا: اب پہنچا جاہتے ہیں علوم ہوجائے گا۔ تھوڑی دیر میں عبدالشُّهاس آيا اوركها: "مرت رخ بهيجاب بينا بوتوليجيِّ، وربه جا آبون بشاه صِاوب تحير تصريح كه كيا قصة ہے ، آخر فرما يا: كيات بيش آيم بي كا جواب بق بيا ا تحصے کیا ہواکس بلامیں گرفتار ہوا ہی کے صاحبے نے سربے کچھ کھا نگراس<sup>تے</sup> کھے جواب مزدیا کہا تو یہ کہا:" کچھ نہیں ہوائس مریدر بوگیا'۔ شاہ صاحب نے خفا ہوکر فرطابا: " دور میو " اس نے کہا بہترہے مجھے اس کی تھی پرواہ نہیں <sup>کی</sup>

له منزكرة الرشيرج وص ٢٢٨

نے تاریخ رصلت کہی ہے گراس کے اعداد صحیح نہیں ہوتے سٹالی بنتے ہیں بمکن مے صحیح ہوا درہم اسے نہ پاسکے -

عیف صدحیف عارف کال نام نامی او فدائے حسین رفت زیں دارہے بقا بہ بقا واقف ت مخفی کو ذین فکر تاریخ رصلت کردم گفت ہاتف کے اے وسین از بیرفکر گویمت کر بگو گشت اصل بی فدائے میں

#### مثناه توكل حسين

(متوفى ١٢ ١٢ ه كيجينيلي - الور)

مثاہ فداحسین کے خلفاریں سے ہیں ۔ فنافی اشیخ کاجورتبہ آپ نے حاصل کیا وہ آپ ہی کا حصر تھا بعد وفات اپنے پیرکے آپ ہی سجادہ میں ہوئے یہ

آپ کاسلسکونسب تومعلوم نہ ہوسکا گراس قدر ظاہرے کہ لیے برسے نفی خوب ھال کیا ۔ آخر سالا اور اور ہی ہوئے تھ پرسے نفی بھوئے تھ ۔ آخر سالا اور اور ہی ہی فن بھوئے تھ ۔ آئی۔ بارٹ ہسلیان تونسی کے مرید میاں دادار بخش ہوا کی۔ لاکھ مرتبہ م ذات اور کئی نہزار مرتبہ درود شریف پڑھا کرتے تھے ، اس بات پر کہ فداحسین کے فلیفہ تو کا حسین نے ان کے بیرکے ایک مرمد کو تو لیا تھا ، تو کا حسین کے پاس چلے گئے اور شرکا بیت کی کرتھے مناسب تو لیا تھا ، تو کا حسین کے پاس چلے گئے اور شرکا بیت کی کرتھے مناسب

له مرقع الورص ١٥٠ - كه تحفة الابرارص ٣٣ - كه آثارالصنارييص ٥٠٠ لهم وقع الورص ١٥٠

خولیشن را نورعیاں فرمودہ مورتے ارجیم و جاں بنمودہ کی نفش ہورہ کا کی نفش ہورہ کا کی نفش ہورہ کا کی نفش ہورہ کا

نسبت طاعت بخود عمل بود سبت عصیا بخود عرفان بود بود برسور به بنی سیار دا خود بخود واقف شوی اسرار ا

عین ذات تو بود دصرت دجود این صفات تو بود و حدشهور غیر و صرت نیست کنری او دود غیر کنرت نیست و حدر اشهود

الرنجلوت دل يك زمان بنشيني ورون كعبّه ول صورخدا بيني

نونیتن را نمیت دانستن وجودی بود ازونورش بست دانستن شهودی بود یا بات ذم بن منی چا ہینے کریزرگوار سرستیدا حرفاں (موس علیکدہ ا یونیوسٹی کے نا نا نواجہ فر میالدین کے برادر قیقی تھے جنانچ مولانا هالی نے سرتید کے خاندانی حالات میں ان کا تذکرہ کیا ہے ہے مرستید ہے آپ کی تاریخ وفات وقت اور ہی ہے۔ گر مرقع الور ہی سرستید ہے آپ کی تاریخ وفات وقت ہوکہ تبائی ہے۔ گر مرقع الور ہی

ا آنارالصنادید ص ۵۰۰ م عده حیات جاوید حصر اول ص ۱۸ عدم مرقع الور ص ۱۵۰

حضرت رنگ على شاه

آپ مرید و صاحب بازه شناه توکل صین ہوتے ہیں ۔ بران طریقت کی طرح وہی زاویدگرینی افرائی اور اسی طریقے صفائی چارا بروکے ساتھ آپ کا خاتم کہ ہوا گی وفات سیائل می میں ہوئی اور اپنجاعتی قبرستان چنیں باغ الور میں مدفون ہوئے ۔ پھر فیروز بور جوب کر میں " سال تاریخ وفات ربگ علی شناه بزرگواس" تاریخ مندر جریحت سے آشکار ۔

جناب رنگ علی شاہ پیروم رستددیں پوں رو بگلشن فردوس آں ولی کردہ بسال رحلت اوز رقم مسلم تاریخ رہے بکوئے جناں شاہ رنگ علی کردہ زاں بس کچھ دنوں صاوق صین سرگردہ رسول شاہیاں ہوئے ،آخر باراس کا خاصے اور محبور کر کویرسیئے

حضدوت اکدر کدددین ایمازان سجاری میان اکرسین کی باری آئی - ان سے بنیل باغ کوم نوز روئق اور زیبانی ہے تھ آپ فلیفہ و مریر وسجاری بان کے منافقا من مقاہ کے ہوئے ہیں - راج الورسے آپ کو بچاس روپیہ بالم نزج خانقا وغیرہ کے لئے ملتے رہے ، جس سے آپ نے تکیہ اور آسودگان تکیہ کے نام کوقائم رکھا - اکثر ذکر الیمی الله الله اکرتے ہیں - نقل ہے کہ ایک روز ایک خوشقی رمیرگار

ا تحفد الابرارص ۲۳ مرقع انور ص ۱۵۰ - ، که مرقع انور ۱۵۰ مرقع انور ۱۵۰ مرقع انور ۱۵۰ مرقع انور ۱۵۰ م

ہیں کہ دوسرے کے مرید کوا پنا مرید بنائے اس نے ہواب دیا: "سیلمان زخوکیا جانے درویشی ادر فقیری کیا ہیزے ؟ اس لئے اس کے مریدوں کو اپنا مرید بنالیتا ہوں " بیر کی سٹان میں یکلمہ ان سے ضبطانہ ہوگا اور گئے برا بھلا کجنے کہ تو نود گراہ دورر دل کو گراہ بنا آلے مجھے ناز روزہ سے سروکار نہیں " ۔ ان با توں بر تو کل سین کو بھی فصہ آگیا ۔ اس نے لال بیری آنکھیں نکایس ، اور لیے چیلوں سے کہا " بکال دو کان پر و کی بیری بیری ہوگئے ہوگئے ۔ " مجھے مرید کر لیے ہی ہو و فدا کا فضل بھے سے شرکا یت کرنے گئے : " مجھے مرید کر لیے ہی ہو و فدا کا فضل ہوگیا اور ہاتھ ہو ڈر کر کہنے گئے : " مجھے مرید کر لیے ہی ، وہ تو فدا کا فضل ہوگیا اور ہاتھ ہو ڈر کر کہنے گئے : " مجھے مرید کر لیے ہی ۔ مرید دل نے تو است بر توجہ دی ۔ یہی کہے گیا " بکال دو کان پر و کے ۔ مرید دل نے در نوں کان پر دکو رافعیں با ہر دکیاں دیا ۔ آخر جب نیچے آئے تو آئھ کھی ، در نواست بر توجہ دی ۔ یہی کہے گیا " بکال دو کان پر و کے آئے تو آئھ کھی ، در نواست بر توجہ دی اس کے یا در نواست نکی ۔ اسی دقت اٹھ کر ہوا گے ۔ اور ہو شرک آئے دو آئے کھی ، اور ہو شرک آئے دو آئے کو آئے دو اٹھ کے آئے کو آئے کو آئے کہ کا در بیا گھرا کر دم لیا " ۔

اس کے بعد امام رہانی جہاتا ہے نے فرمایا: "یا در کھو، ملی دوں سے جہیشہ پرمبز کرنا چاہیئے ۔ پاس جانا بہتر نہیں ۔ اس توکل شاہ مجھندر کویں نے بھی دور سے دیکھا ہے "یا ہے

ك تذكرة الرشير صدوم ص ٢٢٥



كے نام بواسے نظر آتے ہیں کے

معماليم مين الورشهر ميلم ثقافت وتهذيب ، غربب وتمدن كے جمله آتاركواس طرح محوكيا كياب كموبودة دورك ستياج حقيقت كيمشراغ تكنبي بہنج سکتے مسجد، مزار، خانقاہ ، کربل جیسے مزہبی مقامات کو زمیں بوس کرکے سے زمانے کے مکانات تعمیر کرنے گئے - پھر تھی قدیم الوشر قلعہ کوہ ، موتی ڈونگری مقرہ فتح جنگ ريو كاشيش اليكر نظر توسيش جيسے مقامات برسلم كليركى جماب صاف ر کھائی دیتی ہے ع

کھے دستی مضوخی نقشِ پاکی۔ ..... رسول ف ہی فقرار کا تذکرہ اکثر کتب تاریخ وتذکرہ میں مرقوم ہے،اور كئى ايك نقط نظران كم تعلق مشهور ومعروف ہيں ، وطن ان كا چو كرميوات ہے انكى نشوونما اُنوُر میں ہوئی ہومیوات کامر کزی مقام ہے اور ان کی زند گی کے سوانج بڑھے عبرت ألكيزوسيق موزمين، مين في يكتابكسي ايك طبقه، فرقه ،جاعت اوركسي كرده کے ساتھ خاص طور پرخصوص نہیں کی ہے ،اس میں صوفے گرام کا ذکر خرہے ،اسلنے

رسول شاہی مجذر بوں کا تذکرہ کیا گیا۔

مؤلف تحفة الابرار اس كروه كاتذكره كرف كے بعد ايك فكر پيش كرتے ہیں ،اس کے تمام اجزار سے اتفاق تومشکل ہے مگر چونکہ دلحیب بھی ہے اور دلگیر بھی اس كے اس كے بہاں درج كرنے ميں كوئى مضائف نہيں ہے - وہ كہتے ہيں :-ومجھے خیال گذرتا ہے کہ خانوارہ سہرور دیے خاصکر بڑے متشرع اور پابندشریوت رہے ہیں، شریوت کے خلاف قدم نہیں رکھتے اور سماع

ك مرقع الورض ١٥٠

ستیاج درولش نے حضرت سعدی شیرازی می کا طنزاً پیشعر بروها ۵ خلاف ہمیر کسے رہ گزید کر برگز بنزل نخوا ہررسید آپ نے معاً اس کے جواب میں پشعرحا فط نواجہ شیراز محکا بڑھا ۔ در کونے نیک نامی ماراگذر ندا دند گر تونمی پسندی معذور دار ما را عمراستحف كوجواب الجواب كى جرأت منهونى وجب آپ كانتقاك موا تومستجاب خان اكبراً بادى في يقطعه برها -ازدا قفان مترالبي شنيدام این کمتهٔ که شاه گدارا پند کرد

راهِ بقابيافت برآ كس كيشدفنا زي وصاوطريق فناراب ندكرد دوثلث ازجارى الآخر كذشته بور رخت جهال كنرانت اليندكرد مشتاق ثدار ميخمى از فراق او آخرره رضائے خدارایسندکرد سال وفات بي الدين رورقم اكتجسين شاه بقاراب ندكرد

باقردسدين عرف بكردسدين بروايت عكيم محرع فصيح رهلوى،آپ نه الين الم بتاتے ہيں ، مزباب واوا كا پترنثان ، بسوائے اس كے كہم نے قلع شاہی میں برورش پائی ۔ اورعمر ۱۹ سال کی میں ہنگامہ غدرت ہجہاں آباد سے نکل کر الوز منج - دا آاكبرسين شاه نے مريد كرايا - چنانج آب ۲۸ سال يك لين بيري حيا میں حاضر صفور رہے ، اور اب بجائے ہر بیس برس سے کئیر رسول شاہی میں الدينشن كن برصاحب كے بيں منوش روبيں ، فوش فوبيں ، فوش مزاج ،ب ضروری نوست و خوا ندیمی کر لیتے ہیں ، روپ روز جوراج الورسے ملتاہے اس برقائع ہیں۔ غنیمت ہے کہ ان کے وجود سے خانقاہ کا نام چلاجاتا ہے اور فرقہ رسوشاہی

مواظن مفرت مجوب المح کے طرف سے آپ کے دل میں بيداهوا . اس كے بحوصه كے بعد آمي و كو تشريف لے كے وهارے فاری بور دریدمنورہ کا تصدیبا توآیے تو فوامی می التی بزرگ صورت نے مدینہ جا نہیے منع کیا ، مر آرے وسوستہ شیطانی مجملہ چل پڑے ، پھرشب تو اسی طرح سے مین ترقی تے جانے سے روکا ، اور اس بزرگ نے تمال الر توریس تريف جائے كا تو تيرا ايان سلب هوجائے كا ، اس قت يبيت حيران هوئ ، اور قافلي الم بزرك تطان رجوع تی ، ان بزرگ نے مراقبر کے روج آنخفرت صلی الشر عليوكم ساتب كى بابت استفيارتيا - جواب الأكراس شخفی نے بارا کچھ نقصانی نہیں تیا مرہندوستان میں جوهاری امتے کے اولیا الشی هیں ان میں سے شیخ نظام الدين منهور محبوب البي كى روى كسى دج س التي فق ے نارانس ب ، اس لئے هم نہیں جا ھے کہ بوتحفی هارے اولیا الله مين سي كتي كالعقوب ومغضوب هوف وه هارك مزارير مافرهووے اس سے لہول ان سے اپناقصور معاف کرائے، ان بزرك نے يسرم وَعَدّ شاہ موسی مے ازروك تشف بان کیا، وہ بہت حراف ہوئے کہ مفرت محبوب المحق كورد و بحد سے يون اراض هے ؟ عرف بعد تا الى بسيار واقع مركوره يادآيا اور الخوك ف ال بزرك سارا ما جوا من وعن بيان كيا ، ان بزرك ن فرمايا:"ميري مائ کے روادارنہیں مجفل سماع ابنی جلد سنرا کط کے با وجودان کے زدگ ابنازے ، پھرا سے خانوادہ میں ایسے غیر متشرع اور رندمشرب کو کیوں اور کیسے روار کھاگیا ۔ شاہداسی خیال سے سستیدا حدخاں صاحب مرحوم نبحری نے سنے رفرید رہیں کھا ہے کہ وہ فرقہ رسول شاہیوں کا ینہیں ہے دہ اور دب گراس کا بہت نشان نہیں کھا ۔ جب یہ صورت ہے تو نا چاراسی فرقہ کورسول شاہی ما ننا پڑا ۔ کیا عجب کے نظام ری اطوار اس فرقہ نے نسرقہ فرقہ کورسول شاہی ما ننا پڑا ۔ کیا عجب کے نظام ری اطوار اس فرقہ نے نسرقہ ملا متیہ ہونے کے جیسے اختیار کرلئے ہوں ، جو نظام رہینوں کی ہی کھوں میرے ایسے بی نظر آتے ہوں یا اس کا کوئی خاص واقعہ اور سبب ہوجس کا علم ایس جیساکہ اسم داسم ہاگ "کے فرقہ کے حضرت شاہ صاحر بحر کا واقعہ گزرا ہے۔

شوا برنظامی نامی کتاب میں لکھا ہے کہ:

"ایک درخ حفر مق من موسی احمد آبادی حفر سے
مجبوب البح مطابق لمنائخ کے مزار کھے زیارہ کی کوآ ہے،
اتفاقاً اسے دقرق کی خوالی عورتیں بھی کسی منت کے
بورا ہونے کی ندرمیں کا باجد دغیرہ کے ناکارہی تھی ۔
بورا ہونے کی ندرمیں کا باجد دغیرہ کے ناکارہی تھی ۔
بورا ہونے کی ندرمیں کا باجد دغیرہ کے ناکارہی تھی ۔
بورا ہونے کی ندرمیں کا باجد میں الکی ایک کو بھی فیلی کو بھی ایک کو بھی ایک دلے بورا کی کہ بی کو بیار کو بھی ایک دلے بورا کی کہ بی کے بیار کو بھی ایک دلے بورا کی بیار کو بھی ایک دلے بورا کی بی کے بیار کی بیار کی بی کے بیار کی بی کے بیار کی بی کے بیار کی بی کے بیار کی بی کو بیاری کو بھی ایک کی بیاری کو بھی ایک کی بیاری کو بھی ایک کی بیاری کو بی بیاری کو بھی ایک کی بیاری کو بیار

ا المراق المراق

ادرتب سے آپ سرمنتاء فرقه سلامهاگ مهروردیه قرار دیج گئے۔ سه بعضایات می دخاصان می سند بین بخشن ورق گرمک باشر سیستیشن ورق سنین موئی رحمة الشرطلیم کی دفات ستاه می بوئی ، مدفت

ے کا لوی رقمہ ا احد آبار گھرات ہے۔

سله تخفة الا براد ص ۱۸ بحواله مناقب فریدی ، وشوا پرنسفای -

سيدنورمي و معرف الماليات الماليات المالية الم

مولوی حافظ محدا براتیم شاما کا۔ الور

پروش کی خاندان بیشرز راعت مقاربارہ میں شاما کا۔ الور

پروش کی خاندان بیشرز راعت مقاربارہ مال کی عمرتک بحریاں جرائیں بھر اچانک جاذبہ توفیق نے مدرسر میں الاسلام تقبہ نوح بہنچا دیا۔ وہاں قرآن کریم حفظ کیا۔ اور

اردودینیات بڑھیں، بھر مدرسر میں بخش دہلی ہیں عربی وفارس کا اعلیٰ نصاب پڑھا۔

ارکدودینیات بڑھیں، بھر مدرسر میں خش دہلی ہیں عربی وفارس کا اعلیٰ نصاب پڑھا۔

حاست سے ابتداری میں دلیوں تھی۔ باقاعدہ بھے لگائے، اپنے گا وُں کے ما جول میں

حاست سے ابتداری میں دلیوں تھی۔ باقاعدہ بھے لگائے، اپنے گا وُں کے ما جول میں

حاست سے ابتداری میں دلیوں تھی۔ باقاعدہ بھے لگائے، اپنے گا وُں کے ما جول میں

حکے سے مداری میوات کے متن ہوگئے سیاست سے بھی شغل رہا، پرجا من ٹول کے

مرگرم رکن دہے۔ مولانا عبدالقدوس کے ما تھوراتہ کا نڈیس پولیس کے تعادم میں ایک

مرگرم رکن دہے۔ مولانا عبدالقدوس کے ما تھوراتہ کا نڈیس پولیس کے تعادم میں ایک

مرگرم رکن دہے۔ مولانا عبدالقدوس کے ما تھوراتہ کا نڈیس پولیس کے تعادم میں ایک

لے حیات کرم حمین، ص ۲۰۲۰،۲۰۰

YUP

## الومخدمولانا دبدارعلى ابن سيد خيف على الوري

آب کے اجداد شہدسے بلگرام آئے اور وہاں سے فرخ آباد قیام کرتے ہوئے الور
پہنچے۔ ان کے بچا مولانا سید نتار علی بھی الور کے مشہور عالم سخے مولانا ویوار علی سے ہم آئے ہیں
الور ہیں پیدا ہوئے مولانا فضل رحمٰن کنج مراد آبادی کے مریدا ور فلیف تخے۔ الور میں
انہوں نے مدرسہ قوت الاسلام قائم کیا تھا۔ سالام تام کی جامع مبد میں فطیب و
مفتی رہے۔ بعد میں لامور ہے گئے وہاں حزب الاحناف قائم کی یہ تلامذہ کی وسیع تقداد
ہے۔ بین عبدالقا ورجیلانی کی کتاب فتو آ الغیب کے فارس ترجمہ ازشی عبدالحق می تشد
دمہوری کو اردو میں فلم کیا ہے۔ ۲۲ ری سے آئے لا بور میں وفات پائی۔ الور میں محلہ نواب پور

له سوانخ مولانا نحد ابرام م انخطوطه ) مولوی محد خالد الوری ر

آپ کے دوصا جزادے تھے دبڑے لوئے ابوالحیات مولانا تحیم محدا تھے دبڑے لوئے ابوالحیات مولانا تحیم محدات درسیات کی کھیل کے علاوہ طب کی تعلیم کیم محدیث الوری اور تحیم حامی الدین مراد آبادی حامیل کی مشاہ علی جین کچھو جیوی سے بعیت تھے اور حصرت میاں واحد علی شاہ سے خلاف یا کی تھی دلا ہور میں خطیب مسجد و زیر خال اور ناظم حزب الاحناف بہند درہے۔ آئی تھا ایس اور اق عم ، فرست ترحمت ، القول المنیر فی احکام المزامیر ، تنقیح الاحکام فی شوست قوافق الحکمة والاسلام ، رسالہ الناصی ، بلوغ المرام فی مولد البنی علیہ السلام ، رسالہ الناصی ، بلوغ المرام فی مولد البنی علیہ السلام ، سرگذشت بلاکشان مجبت ، بیاص العوارض ، کسیراحدی ، مونس الاطباء وغیرہ ۔ در شعبان نظم المراس وغیرہ ۔ در شعبان نظم المراس وفات پافی دوسرے ابوالبرکات مولانا سیدا حد الور میں پیدا ہوئے کا المراس وفات پافی دوسرے ابوالبرکات مولانا سیدا حد الور میں پیدا ہوئے کا موسی کے موجھوی سے بیوست تھے ، قابل ، عہور الشد الوری سے بھی تحصیل علم کی رہنا وعلی صین کچھوجھوی سے بیوست تھے ، قابل ، علم شعب باکھی رہیں فئی رہے ہے۔

میال جی الف فال گلبالہ محرتر پر اسلام راج شاہی کے مشہور صاحب فیرد کے الف فال گلبالہ محرتر پر الشدی و مدر کے مصاحب میاں جی عبدالتّری و میاں صاحب کے پر دم رشد ، جب آپ کشف کی بات فروائے تو حضرت مولانا محدالیاس ارت دفروائے یور رشدیت فاش کرومیاں یو اسی طرح مولانا حسن صاحب نے فروایا تو آپ کہنے لگے۔ تو بہ تو بہ آئرہ والنا الیسانہیں کہوں گا۔ قصبہ فیروز پورے جانب شرق مدر کا میندہ کے نزد بک مولانا حس کے مزار کے یاس آپ کا مزار ہے۔

1

له جيات كرم حين ، حامشيرص ١٤٨١١٧٥ ر

#### ١٨- محدعاشق البي ميرهي تذكرة الرمشبيد تذكاراحرارجديد رفاه عام بريس أكره سلك لاه 19-احدالتنتخماني تذكرة السلوك نيراعظم بك الحينسي واراباد تذكرة الخليل فليل برسي ميرطه ٢١- محدعاشق اللي ميرهي ٢٧ - نبملَ ، رضى الدين تذكرة الواصلين ماساري تذكرته علمار بند مترج محمدالوتيا درى كراجي سير ۲۳- رخمن علی خاں ۲۴- احداختر گورگانی تذكرته الفقرار جيون بركاش وبلى المواجية تذكرة المتقين فى وكرخلفا رسيد بديع الدمين و كانپور ١٩٨٨ ۲۵ر امیرسن مداری ٢٩- مرزافضل الدين تذكرة مولانا ابوالكلام أزادح ٢٠ مولوى نديراحد ديوندي تذكرة العايدين ٢٨- محيم محرة فضيح آباد تذكرة القبور المخطوط بيت النوا در تونك الوريوزيم ٢٩- مولانام ميسيال ديوبندي ينبيت وبزر كان پانى بيت دېلسير ٠١٠- على بن حامد بن ابى جراد كوفى جي نامب مطبع لطبيفي ديلي وسواع الار بدرالدين چين وعرب تعلقات اوران ك تالح ٣٦ محدالطاف مين حالت جياب ويد ٣٣ محدماس شروانی حیات معودی ملم بونورس رسی طیکرو هساوار، ۳۴- محيم سيظل الرحمان تجاروي حیات کرم حین تجاره مادس دوده نوی کلیگره سرم خزينة الاصفيار نول كشوريس مكبنوس كالماع ٣٥ مفتى غلام سرور لابورى خلافت بنواميه اور بندوسان مدوة المصنفين ولمي هي واع ١٧٩ قاضى اطهرمبارك بورى المراكوي سعد الله فال اكثروي والتان يواحقه دوم مرتب مريدين فالمطبول موسي موسات ٣٨۔ ابوالفضل علامی رح دربإراكسبسرى

## كِتَابِيًات (مراجع ومصادر)

| آب كوثر ادارهٔ ثقافت اسلاميدلام وريه الع                 | ا- سيخ فحداكرام              |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|
| آپ بیتی سیرادی سیرادی علی گذهر سنواع                     | ۲- ولايت مين ريوازي          |
| أتارالصناديه يكتان شوركل سوكني كراجي ملافاي              | م. سرسيداحد حنان             |
| أل مرسل الشطيقي                                          | م. برزاده ممانيف دمهم)       |
| أنيئة حقيقت نما                                          | ۵- اکبرشاه نجیب آبادی        |
| اخبار الاخيار مترجم بريال                                | ۱- شيخ عبدالحق محدّث دبلويّ  |
| اُرژنگ تجاره                                             | 2 منتی محد و متعانوی م       |
| اسلا كانظام اراضى ادارة المعارف كرامي يحمهواع            | ٨. مفتى وشفيع ديوبندي        |
| الل حديث اورسياست                                        | ٩- نديراحدرصان               |
| برصغيرك ملت اسلاميه كراحي يؤبورطي يحافظ                  | ١٠- استياق صين قايش          |
| بركات الأوليام افضل المطابع دلمي سيستاه                  | اا - سيدلعاك الدين وعلي      |
| تاریخ تجاره (مخطوطه)                                     | اا- محيم يظل احمل تجاوري     |
| تاریخ تراب گوالیار۱۸۹۳/۱۳۱                               | ماار تراث علی                |
| تاريخ الأئمة في وكرخلفاءالاتمة (مخطوط نساليه)            | ۱۱/ میرمجبوب علی صلوی میواتی |
| تاريخ فبركية في احوال اوليام الله مطبع رضوى دملي سناياهم | ۵ار نوام رزا آفتاب بیک مصلوی |
| تاريخ سندح والمصنفين اظم كنه                             | ۱۱۱ ابوظفر ندوی              |
| تبليغ عت كالري جائزه _ مكتبه معاويد كراي                 | 4 معمد الوب قادري            |
| UUU                                                      |                              |

محدبن قام وكي مهار في حرب فيروز منز لامور .4- جنرل محداكبرخال ا4 - منتی محدودم تصانوی<sup>و</sup> مرتع الور أكره 47 ميدعلى شكوة مرقع درگاه قطب المدار مخدوم جهانيان جهال كتنت ۲۳- محرابوب قادري<sup>6</sup> مخقرتاريخ بند دادالمصنفين اظم كده -44 40- محدثناه عالم فريدي مزارات اوليائے دہلی 44- محمعين كيرانوي ملىت داج نتاپى ملب ياين شابى بت لايورياكتان ۹۸- ملاعبدالقادربداليون<sup>ور</sup> منتخب التوايخ - اردوترجيمحود فاروتى - لايمور مون الارواح ابوالخيراكيدي ابوالخيرارك ولل ٩٩- جال آرابنت شاہجان مكانتيب بناكم كوكعتار شكار بيرسند صياكستان ٠٤- پروفيسر محديم نجاوري ١١- پود مرى محداشرف فاايم ك- ميوقوم اورميوات موضع بجا تكاستين فريداً باد ٧٧- منتى شرف الدين تفاواري مرقع ميوات ۷۷- مفتی محمود الوری مصيلتانسالكين مرى مولانا حكيم عدالحي لكعنوى نزهة النواطروب جفالمسامع والنواظر كل ديد آبادكن ۵۵ رجامعه - جامعه مليزي وللي - (۷۹) منادی بستی حضرست تظام الدين اوليارد ١٤ معارف - اعظم كُدُّه - (٧٨) برمان دلي (٩٥) بينات مولانا يوست بوري نم ركراچي ٨٠ البلاغ كرايي (١١) البلاغ بمبئ (١٨) المورد موصل عسراق -٨٠- مجلة العربي كوبيت\_

رسوم ببند مجلس ترقى ادب لامور الله ايم ٢٠٩- آشوب دىلوي رود كوثر تاج أض كراجي بها مشيخ محداكرام الأ اله کرامت علی جونبوری زادالتقوى ٢٧٠ - احسان الحق فاروقي سلطان التاركين (صوفى حميد الدين ناكوري) ميكرالاوليارار دومترجم غلام احربرمايط مطبوعه لامور سلافاء ۲۲۰ میرخور دمحد کرمان سيرت فريدي مفيدعا آگره پاك كيدى لاي ١٩٩٤ ٢٨. سرسيداحدفان ۵۴ مة قاضى المهرمبارك بورى رجال السندوالهند اداره البلاغ تميني مرهوايو ت ه چو کھالات مونوی عبدالرحیم املینی مطبوعه د ملی وبهر مونوى فحرسن خال كنكواني ٧٧ عكيم محموداحد سركاتي شاه ولى الشراور الكافاندان معبس اشاعتِ اسلاً الأبور الت ۴۸- علامه عبدالوباب شعران رح الطبقات الكبركي ۴۹- سيدسليمان ندو *ي ح* عرب ومبدك تعلقات ۵۰ قاض اطهرمبارك بوري عرفي مندع بدرسالت بين ندوة المقتفين دملي 11 11 -01 عرف مبندعهد بني المتيهي ١٥٠ ابوالحس على ندوى عصرعا فنرمي دين كتفهيم وتشريح ككهنؤ ۵۳ شورش کاشمیری عطارالترشاه بحناري مكتبرجيان لامور للهوايم ۵۰- امرادصایری دملی کے قدیم مدارس وعلمار ۵۵ علامه بلاذری فتوح البلدان اردو ترجمه ابوالخيمودوي والترجم عاعمانيه ٥٩- محدالتي تجتي فقبائ بند، ادارة نقافت اسلاميدلا بورس الم ٥٤ منظورالق صديقي كانرالاجداد كمتبه لغيدلابور سيهواج ۵۸. محمد ابرار حين فاروقي مانز دلاوری کتب خانه فاروقی سام وایو ۵۹. فريدِ عباس بداداعظمات

uu

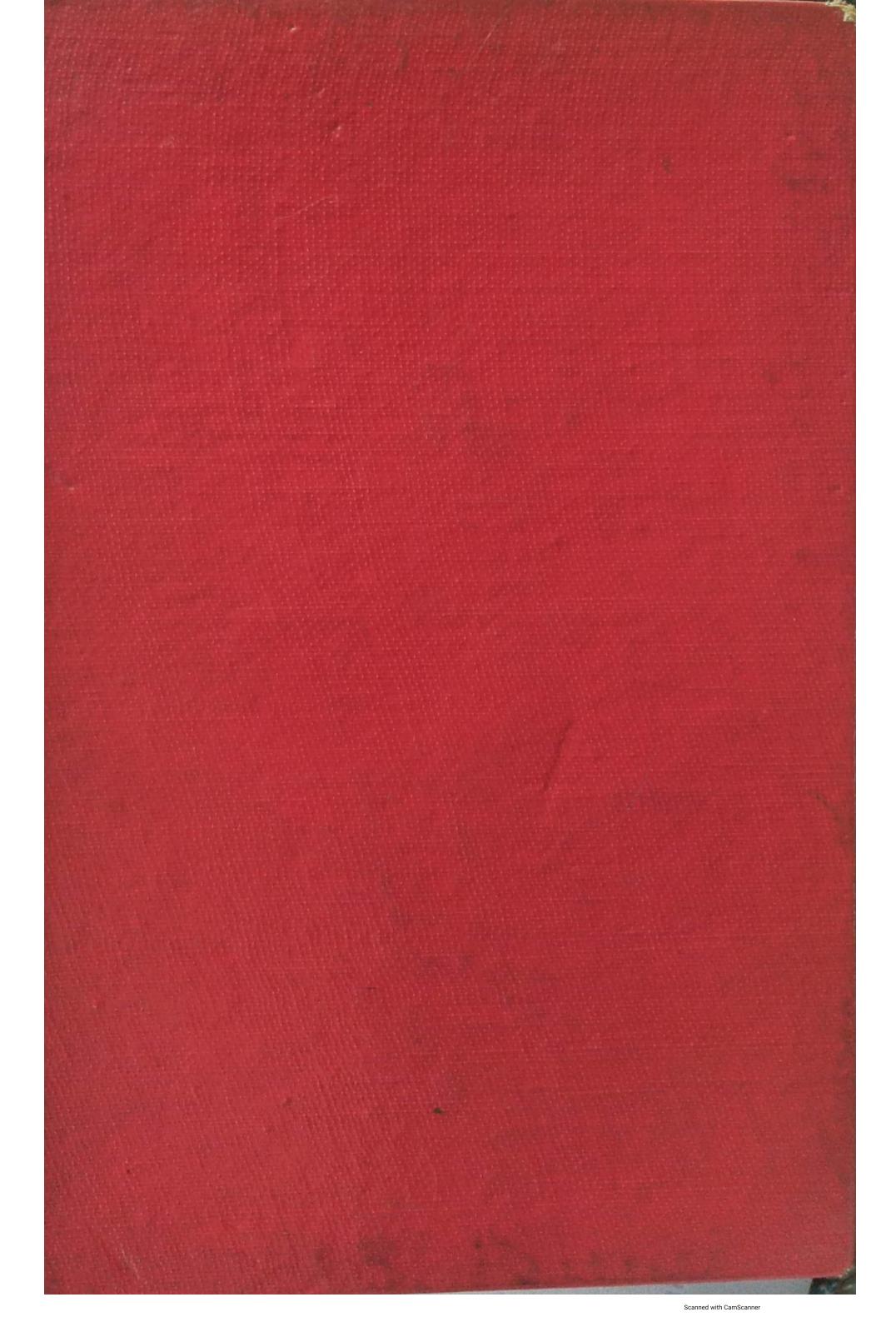